### 

<u>፞፞፞፞ቝኇቝኇፙኇፙፙፙፙፙፙዾቝቑቑቑቑቑፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙ</u>

# وَلَقَدْ يَتُرُنَّا الْفُرَّانَ لِلذِّلْمِ فَعَلْ مِنْ مُذَّكِمِ

يم فرقر آن كوباوكر في كالمئة مان كردياب بي على فوروكركرف والا



فيؤكؤ الحتينية تتا فيؤكؤالكابن

جِلد٢

**مُولِانًا ثُمُّرَآصَفْ قَالِمِي** ايزيجَامِعه لِين لَآمِين كِينية ا

**ڪتهابطيبت قراق** ١-١-٤ بال ١،١٤٤ نظر آبكولي باكتان

### فگهر ست

| مؤنبر | وغوان                     | لنبرثار | صغينبر    | منوان )                    | أمبرثار |
|-------|---------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------|
| [ma   | تعارف مورة الغزاق         | 14      | ا د       | تعارف سررة الحديد          | [ !     |
| 1/7A  | ترجمه أتشريح سورة الغلاق  | IA.     | i.A.      | ترجمه اقشرتخ سورة الحديد   | r       |
| 114   | تعادف سورة الخريم         | и       | n         | تعارف سورة المجادله        | ۲       |
| 12•   | ترجمه إنشرح مورة التحريم  | r.      | re        | 7 بمه وتشريخ سورة المجاول  | ۳       |
| 14.5  | تعارف مورة المعك          | rı      | <u>ar</u> | تعارف سورة الحشر           | د       |
| 144   | ترجمه وتشرع سورة لللك     | rr      | ۵٩        | زجمهاتشريح سورة الحشر      | ١       |
| ***   | تورف سورة القسم           | rr      | ۷٩        | تقارف مورة المتحة          | 4       |
| *A    | ترجمه وتحريح سورة انقهم   | . rr    | ۸r        | تر بمه وتشريح سورة المتخذ  | ٨       |
| ļ rr2 | نقارف سورة الكاقد         | ro      | 92        | تق دف مورة الفطف           | 9       |
| PP9   | ترجمه وتشريح سورة الحالة  | rı<br>  | 99        | تر بمه والشريخ سورة للفضف  | 1.      |
| F**·  | قدرف سورة المعاري         | 12      | 144       | تحارف سورة الجمعيد         | 9       |
| rep   | ترجمه ونشريح مورة المعارج | rΛ      | 1"1       | ترجيه وتشريح سورة الجمعه   | 1+      |
| raa   | ندارف سوره تؤرخ           | -9      | <b>4₹</b> | نى رف سورة الها فقول       | ır      |
| to2   | زجمه وتحريج سورة نوح      |         | . jest    | ترجمه وتشرع سورة المنافقول | 1/4     |
| r42   | تعارف سررة <sup>ج</sup> ن | ۱ ۳۰    | IPP.      | تقارف سورة التفاين         | 10      |
| 12.   | ر ترجمه والفريخ سوره جن   | [rr]    | ıra:      | وترجمية بشرع سورة التغالان | i " J   |

### فگرست

| (سۆنبر) | مخون                        | آبر <u>شار</u> ا | لسنجيب     | منوان                                       | فمبرثأر    |
|---------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| ras     | تعارف مورة الكبرير          | •4               | rar        | تعدف مورؤمزل                                | [rr        |
| F-97    | از بريدة تشريح سورة اشوريه  | b-               | ra 2       | زجمه وتشريخ سورا مزن                        | r-#        |
| 1.44    | تعارف سورة الأغضار          | ; ai,            | F93        | انغارف سورة مدر ا                           | Fo         |
| re-in   | أخرجمه وتشريخ سورة الانفطار | ΔF               | rav        | ترجمه وتشرق موراه رثر                       |            |
| r.a     | تفارف سورة المطلقين         | 3F               | ele.       | تق رف مورة القيام                           | r_         |
| 70      | ترجمه وتشرن سورة المطنفين   | 20"              | mo         | زجمه وتشري سورة القيامه                     | rλ         |
| ` اهم   | تعارف مورة الانشقاق         | 30               | PPI        | نغارف مورة الدهر                            | +4         |
| ~rr     | ترجمه وتشرك سورة الانشقاق   | 31               | rrr        | رِّ جِمِهِ وَنَشَرِيُّ سِهِ رَقِّ الْهِشِرِ | P.         |
| rri     | تغارف مورة البرون           | 44               | r to       | تحدث مورق المرسلات                          | 171        |
| ree     | ترجمه وتشريح مورة البرون    | QΛ               | rr4        | ترجمه وبنفرت سورة المرسمات                  | prop.      |
| 7771    | تعارف سورة الطارق           | 34               | ۲۵∠        | تعارف سورة لنبإ                             | rr         |
| Mitr    | ترينيه وتشرق سورة الطارق    | ۲.               | roq        | تر جمه وتشري سورة النب                      | 7/*        |
| mr4     | تعارف مورة الأنفى           |                  | F14        | تعارف مورة النازعات                         | ್ರಾ        |
| 751     | ترجمه وتشرت سورة النامل     | 11               | <b>-</b> 2 | ترجمه وتشرق سورة النازعات                   | <b>.</b> τ |
| F24     | تعارف سورة الغاشير          | 15               | FAF        | خارف مورومس                                 | ħ2         |
| run     | ر جمه وخرج سورة الغاشيه     | 44               | ras        | ترجمها تشريج مورؤعس                         | 74         |
| _       |                             | _                | _          |                                             |            |

### فگھر ست

| مؤنر | عنوان                      | تجرخ | مغيبرا | مخوان                                  | (نبرش |
|------|----------------------------|------|--------|----------------------------------------|-------|
| δM   | و توارف مورة اخدر          | Ai   | MYZ    | تعارف سورة أنفجر                       | (12)  |
| 9"F  | ترجمه وتشرت مورة القدر     | AT   | 1"14   | ترجمه وتشريح سورة الغجر                | 414   |
| or4  | تعارف مورة البينه          | ۸r   | MI     | ا تعادف سورة البلد                     | 14    |
| افق  | ترجر وتشرح سورة البين      | A#   | #AF    | ترجمه وتشريح سورة المبد                | 44    |
| 997  | تغارف مورة الزلزال         | ۸۵   | //qr   | تعارف سورة التنس                       | 44    |
| 229  | ترجمه وتشريح سورة الزلزال  | ۸۱   | rgr    | ترجمه وتشريح سورة الفنس                | ۷٠    |
| are  | تعارف مورة العاديات        | A2 : | 799    | قوارف سورة البيل<br>التوارف سورة البيل | [4]   |
| 644  | ترجمه وتشريخ سورة العاديات | ΑΛ.  |        | ز جمه وتشريخ سورة اليل                 | ۷۲    |
| 027  | تعارف مورة القارعه         | ۸٩   | ۵۰۲    | <br>تعارف مورة التي                    | 45    |
| ۵۷۵  | زجمه وتشرح سورة القارعه    | 4.   | ∆+A    | ترجمه آخرة كورة الفحي                  | ۷۴    |
| ΔΑΙ  | تعارف سورة العكاثر         | ()   | ۵IF    | تعادف سورة الابشراح                    | ۷۵.   |
| DAF  | ترجمه وتشريح سورة العفائر  | 41   | air    | ترجمه وتشريح سورة الانشران             | ۲۱ ا  |
| 609  | تعارف سورة العصر           | 95   | arı    | أند دف مودة التين                      | 22    |
| 041  | ترجمه وتشرم كاسورة العصر   | 4.7  | ΔFF    | تر برسده تشريخ سورة التين              | ۷.۸   |
| 844  | تعارف سورة العمز و         | 44   | ort    | تعارف مورة العلق                       | 4     |
| ۵۹۹  | رزجمه وتفريح سورة المحرو   | [ ا  | ٥Ħ     | زجه وتشريح سورة العلق                  | ٨٠    |

# فگهر سيت

| صخير     | عنوان                   | أنبرغار  | سخنبر | عنوان                        | (نبرثار        |
|----------|-------------------------|----------|-------|------------------------------|----------------|
| 114      | تعانف ورة الناس         | (IIF     | 1.0   | تغارف سورة أنيل              | 44             |
| 125      | ترجمه وتشريح سورة انفلق | lit*     | 144   | تزجمه وتشرت صورة بلفيل       | 9.4            |
| 144      | زجمده تشريح سورة الغلق  | 115      | 31F   | تعارف سورة القريش            | 99             |
|          |                         |          | 110   | زجمه وتشرع سورة الغريش       | 3##            |
| <b>.</b> |                         | <u> </u> | 119   | فغارف سورة الماقون           | 1+1            |
|          |                         |          | 191   | ترجمه وتشرح سورة الماعون     | 1 <b>+ r</b>   |
|          |                         |          | 11/2  | تعارف مورة بلكوثر            | 145            |
|          |                         |          | 45.   | ترجمه وتشريح سورة الكوثر     | 1egr           |
|          |                         |          | nro   | تعارف سورة الكافرون          | 1=2            |
|          |                         |          | 1172  | ترجمه وتشريح سورة الكافرون   | 1+1            |
|          |                         |          | TOTE  | تعادف سودة النصر             | 1+4            |
|          |                         |          | neo.  | ترجمية تشريح سورة انصر       | 1+/4           |
|          |                         |          | IGF   | تورف مورؤتيت                 | 1+5            |
|          |                         |          | 194°  | ز بمه ونظر تأسورهٔ نبت       | <br>∥ <b>.</b> |
|          |                         |          | 441   | تغارف سورة لاخلاص            | (1)            |
|          |                         | ļ        | איר   | رِّ جمه وتشرِح سور مقال خلاص | ıır            |

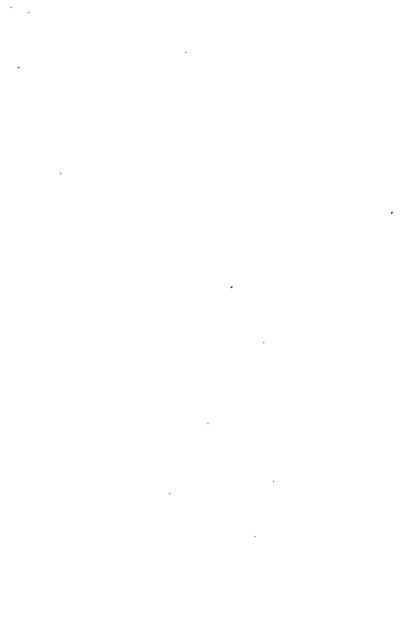

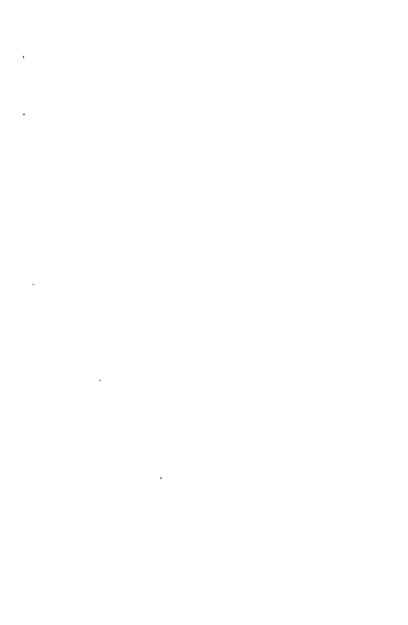

پاره نمبر ۲۷ قال فماخطبکم

سورة نمبر 2۵ الحكرييل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

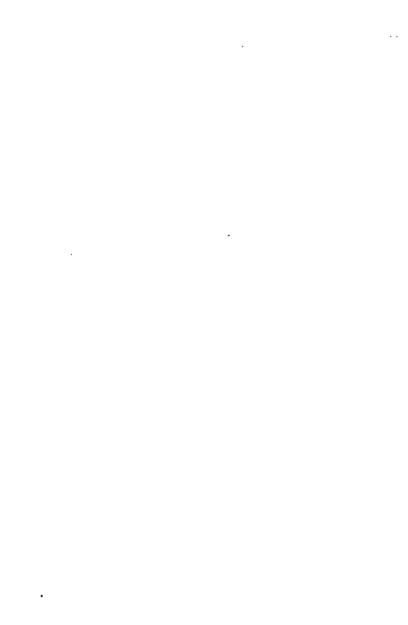

US

اخاتاكمات

درند

## 4 ga 20-200

### بِسُه عِللَّهِ الرَّحْمُ لِالرَّجِيبَ

ہملاز میں وآ ہوں کی ہر چیزاس تھت والے ادشکی یا کیزگی بیان کرتی ہے جس کے باتحديمي ذندكي اورموت بيماوروه برطرح كي قدرت وطاقت كابالك بيدوي اول وعي) آخر ون ظاہراورون باطن ب-اس نے جس ج کو بیان کیاہے وہ شک دشہ سے بالاتر ہے۔وی الله الدرائين وأسان كو جدولول بين بيدا كيااور يحروه الني شان كرمها بل موش برجلوه كر ول كول جز جوز عن على والل مولى بي إلى سے بابرتكى ہے۔ جو جزا مان سے اثر في يا

آسان کی طرف بڑھتی ہے اے ہر بڑ کامم ہے ۔ فر کا کرتم کیں کی جورہ تھا ۔ ۔ ساتھ ہوتا ب يم ال يكى طرح بحي ميسينين كية والمهاد عساد العال كود كيد والبدوي ز عن وآسان کی سلات کا الک ہے۔ وی اللہ ہے جورات کوون علی اورون کورات میں وافل کرتا ہے۔ ووسیول اور دلوں میں جمیے ہوئے ہر راز سے واقف ہے۔ ووائفہ جس کیا ہے شان ہے وی اس لائق ہے کہ اس برانمان لا کراس کی عبادت و بندگی کی جائے اور واجیساتم وسناس وعمل كرنا ماسيريه

مقام فزول وسيناعنون ز نا کرچ کوے بعد جولاگ است مال کوات کے دائے شریخ ج کر می ہے اور جہاد کری کے وہ ان لوکول کے عامہ مرکبیں او کیے جنوں ئے منتخ مک سے پہنے جان و ہال کی قرمانيان وكالحجب ويصاغره الك يخفوص اودقرياني كوقبول كرج يبيد

57

. 29

586

2500

جنة فرمايا كدائ الاعمان والوائمهاري باتحدث جريكم بالدودات بيروحتيقت الله كرداسة عمرادين اسلام كي كل الكرافك الله على بيدوق الشهيريائية واستدعي فروج كرف كالحكم ويتابيد تم كمي مجوي اور آئل کو قریب ندائے دو۔ انشہ کے رائے میں قریع کرنا کو یا انٹوکو قرض حسنہ بیاہیے جس پرے اختیا اجرو تواب ہے دورانشہ اس بال کو دو گھٹا اور جو گھٹا کر کے واپس کر ہے گا رفر بابا کہ جو مومن مردا درموس مورتی اللہ کے راستے بھی خرج کریں سے ان کو قیامت کے دن ایک ایسا ٹور عطا کیا جائے گا جوان کے آھے اور ان کے دائن جانب دوڑتا ہوگا جس سے مل مراط پر جانا

ئرتی کے لیے جوبال فریع کیا جائے کا دہ کویا اللہ کے زے ایک قرض ے۔ اور ایڈر توالی اس کو بہت ہو ہوا مع عما کراہ افر ہائی مجے بوروس کے علاده ووالبهترين اجرائي مستحق بمي اول شک

آسان ہوگا اور این کوائسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جوائیک بہت بڑی کا سیولی ہوگ۔ میکن وه منافق جو بوری طرح ایمان ندلائے تھے ورنامیوں نے انشرے داستے عمل خرج کیا تخاووائن تورے محروم رہی مے اوراللہ کی رحمت ہے ور بول کے ۔ جب موشن بل مراہ م ہے نوراور روشیٰ علی مطنے کی کوشش کریں گے اور انس ایمان کی رفیار جیز جو کی اس وقت وہ منافق کمیں گے کہ ذوا آ ہنتہ پلوتا کہ ہم مجی تمہارے ساتھ کل کیس ۔ ویک بھی کیا ہے مروقی

انسان کے بوئیمی معیبت آئی ہے آ وہ تقدیم الجی ہے۔ اگر دنیا ٹی مکھ مامل شعواد ومرائز وتأاور إفسوس شا کری جائے اور اگر بہت مجھول حاہے تو اس و اقرانا ٹیک حاہیے كونكها غرتو فاكووه وك عنة ويبند تهن جوشل ماز اور فر و فرور مین مبتلا ب كياد ناشل ام أيك ما تحد شريع تصرال يرموكن جواب وي مي كو آن تم جور

ماتونیں کیل کے کیونک ویاش تم نے اپنے آپ کو کمرای میں ڈال دکھاتھا اور تم اپنے مفاوات میں اس طرح الجھے دے کرتم دایت نده اصل کر شکه ادهمین ای مالت شروست یمی راب تمیادا نعکا اجنم ی بوسکا ہے۔

انکٹر الشاقعانی نے اس بات کوجھی بیان فریادیا کہ قال ایمان کا کام کئی ہے کہ دوانندے دائے بھی قریق کرتے رہیں جس پر آئیں ابڑنظیم عطا کیا جائے گا گران سب کے باوجود ووان محابر کر اثر نے دریے کوئیں تھا گئے۔ جنہوں نے فل مکرے پہلے اسے جان وہال کی قربانیاں دی تھیں ۔ان کا اللہ کے باب اعلیٰ مزین مقام ہے۔

جنة الله نے سوال کیا ہے کہ کیما بھی وہ وقت نیس آیا کہ ان کے دل اللہ کی یا د کی طرف مجک جا کیں؟ اور وہ ان الل کما ب بہوداور فصاری کی طرح ندہوجا کمی جنہوں نے اپنی جملیوں کی جدے اپنے آپ کوففات عمی اور دھوکے عمی ڈال رکھا تھا اور جب بھی ان کوکو کی تعیب کی تحق تو انہوں نے اس کو بائے ہے اٹکار کردیا اور سلسل اپنی تافر مانیوں اور کھنا ہوں میں بھینے رہے فر ملیا کہ جو گوگ اللہ برعوراس کے تمام رسولوں برایمان لا کران کی تصدیق کریں کے اوران کی اطاعت کرے کمناموں سے بیچیز دیں سے اپ لوگ اینے پرورد کار کے زو کیسمد می اور شہیر ہیں۔ان کے لیے زبردست اجرادر فررہ کا اور کا رول کے لیے جنم کی آگے۔ ہوگ۔

ائة فرايا كدا فرت كرمقابله شرونيا كي زندكي تعبل تماشه ايك دومرسه برفخر وفرور مال اوراولا وش ايك وومرس ے آھے بڑھنے کی جدوجہد کے موااد دکیا ہے۔ آخرت کی زندگی بمیشر کی ہے اورونیا کی زندگی انہائی ٹایائیونارہے۔ ونیا کی زندگی اس کین کی طرح ہے جوخرب معلی بھولتی اور سرمز وشاداب ہو جاتی ہے۔ کسان اس کود کھد کھے کرخوش ہوتا ہے۔ بھروش کیمنی زروہ و کرچرہ چروہ د جاتی ہے۔ ایسے بی ونیا میں ایک وی خرب کا تا ہے ، اسینے جا روان طرف دانتوں اور آ رام کے سامان جمع کرنا وہتا ہے ، دیجہ دیکہ کوخش بوناہ بھراس پر برحایا آ جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کی مجت کے باوجود ان عمد اس کے لیے کو اُن کا تحقیاتیں موتی۔جب کہ خرت کی زعمی بیٹ کے لیے سیناند سب اوگوں کو منفرت دراس جنت کی طرف باد تا ہے جوامیان والوں کے لیے

تيارگ گاہے۔

ﷺ الله ایمان و تایا کے کہ دی پرجومی معیت آتی ہے وہ اس کی تقدیم ہے۔ بندا اگرد نیاش کچھ حاصل نہ ہوتو اس پر رغ اور انسوس نہ کرنا جاہیے اور اگر بہت کچھل جائے قاس پر اتر ایا نہ جائے کو تشاعد تھ فی کوشنی بازار دھ تھر وقر و کرنے والے خت تاریخہ جی۔

ان اختراقی نے اپنے تی ہونئی وار کوائیا ہوالی اصلاح اور عدل واضاف قائم کرنے کے لیے پیجا ہے۔ فرما یا کہ اس اللہ نے لو با ناز کر کی جس جس بڑی جیت ہے۔ اس کے فرجہ مامان جنگ تیزد کیا جاتا ہے تا کہ اس کے فرجید جیاد کیا جائ انسانوں کے لیے بڑی آزمائش سے تا کہ انفروان نے کہ کون اس کے دین اوراس کے دموان کی عدد کرتا ہے۔

ہلا اند تعالی نے فریفا کہ بم نے صفرت ٹوٹ اور صفرت ایرا تائم کو ٹیٹیم بنا کر ٹیٹیا اوران کی اولا وشن بوت اور کہ ب کا سلسہ قائم کیانہ ان کے بعد اللہ کے ٹیٹیم آتے رہے میہاں تک کر حضرت نیسی '' اٹن مرنم کو ٹیٹیم بنا کر ان کو ٹیٹیل جسی کہا ہے وہا فر اٹی ٹیٹن ان کے مانے والوں نے اس کڑ ب رم کس کرنے کے جمائے رہا تیے بھٹی ترک ونیا کو انقلیا کر کیا یہ طائل اللہ نے ان کو اس کی کوئی تعلیم ندادی تھی۔

جہ فربایا کرجو وک حضرت میں آئات مربح مرائیان لائے تھاں کو حضرت میں مصطفیٰ چکٹھ پرایمان لانا تا چاہیے اور ان کی تصدیق کرتی ہے اس طرح اشد حال ان کو دو کھنا اجروقو اب مطافی ہے گا جس محترت میں آور حضرت میں تکا کہ وقوں پر ایمان لانے کا اجروکرنا کردیے جائے گا اور اشدان کو ایسا تو روط فرمائے گا جس کے ذریعہ کی مرام اور چینا آسان ہوجائے گار کے کن و معافلے فرمادے گار لیکن جولوگ ان مرائیان شاؤ کی کے وہ افتہ کی جروحت سے مرام کر بین کے اور وہ آیا مت کے دان خال

#### و ترزا الحديد ا

### بِسُمِ إللَّهِ الرَّغُولِ الرَّحِينَ مِ

#### زجمه اأيت نبراة ا

جو کھڑا ہا تو زیادوز بین بین ہے دوسیا کی گئی کرتے ہیں۔ دی از بردست محسن دالا ہے۔ آ ساتوں اورز بین شرائی کی سلامت ہے۔ دی از ندگی دیتا ہے اورد عیاموت دیتا ہے۔ دو ہر چز پر قدرت رکھے والا ہے۔ والی اول ہے دی آخرہ ۔ دی فاہر ہے دی والا میں ہے۔ دو ہر چزکو خوب جائے والا ہے۔ ای نے آ ساتوں اورز مین کو چودتوں عمل پیدا کیا ہے۔ مجرو دو مرش پر جلود قرما ہوا۔ وہ ہراس چزکوا میں طرح ہا تا ہے جوز مین کے اندردافل ہوتی ہے اور جوچز اس سے باہر آئی ہے ۔ اور جوچز آئاسان سے انرتی ہے اور جوچز ان (آسانوں) میں چڑمتی ہے۔ اور آگئیں میں ہو وہ تبہارے سہتھ ہے۔ اور تم جو بھکھ کرتے ہوا ہے وہ وکیتا ہے ۔ آسانوں اور زمین میں اس کی باوشاہت ہے اور تمام کا موں کو افدین کی طرف وٹا ہے۔ وی رات کو دن میں وافل کرتا ہے۔ اور وہ بی ون کورات میں وافل کرتا ہے اور وولوں کے (راز ول اور) حالات کو جانے والا ہے۔

لغات القرآك أيت نمبراتلا

لیخ اعردائل ادا ب غُورُج پڑھتا ہے۔ بلد ادرا ب نُولُ ادرا ب

### تشرك سينسرانا

الله تعالی نے قربالے ہے کہ اس کا تناہ کا ورہ ورہ اور بر تھوتی اس کی جہ وقا عمل تھی ہوئی ہے بر ایک اس کی تھے عم مشغول ہے کئیں تم تمیں جائے کہ وہ کی طرح تھے اور جہ وقا کر دہ جیں۔ زعین وآ سان مجا عد مورج بہتا ہے۔ فرعی انسان اور زعین و آسیان ہی کا بہت میں یا کیا انتخابات آرہے ہیں کو ان پی زبان حال سے تعریف وقر صیف عمل تھی ہوئی ہو تی کے باتھ میں ہے کا بہت میں یا کیا انتخابات آرہے ہیں کو ان پی پیز زعین کے اعدوائل بود ق ہے کو ان کو بھل اور میں انسان بود و و است میں دی ہے ایک انسان کی طرف جے حد ہے ہیں اور جوا دکا ان اور فیصلے ذیمی اور کا کہا تھا کہ اور انسان کی طرف آرہ ہیں ہے۔ انسانوں کے اعمال جو آسان کی طرف جے حد ہے ہیں اور جوا دکا انت اور فیصلے ذیمی اور کا کا ت کی تھوتات کی طرف آرہ ہیں وہ کو کر بات کا پوری طرح ہی شرب سے اور ہر چز براس کو کا کی قدرت ماصل ہے۔ دکوئی چز اس کی تم ہے باہر ہے اور درت کے وجود سے
کو کھران مان کے اپنے کوئی میں کے دکھا ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ آنا موجود ان اور کا کا ت کے ذرے فردے کے وجود سے
میلے ہیں سے پہلے کوئیں ہیں ہیں کہا کہ کا مدے اللہ میں افکی والد سے دروائل ہے دروائل ہے دور کوئی ہو اللہ میں افکی والد سے دروائل ہے دروائل ہی کروائل ہے دروائل ہے دروائل ہو دروائل ہے دروائل ہے دروائل ہے دروائل ہے دروائل ہی دروائل ہے دروائل ہے دروائل ہی دروائل ہے دروائل ہی دروائل ہی دروائل ہے دروائل ہی دروائل ہو دروائل ہے دروائل ہو دروائل ہے دروائل ہو دروائل ہو

### أمِنُوَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِقُوا مِمَّا

جَعَلَكُمْ وَمُسْتَخْلَفِينَ فِيهُ فَالَّذِيْنَ الْمُثَوَامِنْكُمْ وَانْفَقُوالَهُمْ الْحَرُّكُمْ وَالْفَقُوالَهُمْ الْحَرُّكُمْ وَالْكُمْوَلُ مِنْ اللّهُ وَالرَّمُولُ مَنْ الْحَرُّكُمْ وَالْكُمُولُ مَنْ اللّهُ وَالرَّمُولُ مَنْ اللّهُ وَالرَّمُولُ مَنْ اللّهُ وَالرَّمُولُ مَنْ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ ول

#### ترجمه آيت نبرعة وا

#### لغات القرآل آبت نبر ١٠١٧

عُسْتَخُلَفِيْنَ تَامَمَتَامِنَاءَكَ

الًا تُنْفِقُوا يَكِثَمَ فَرَى َدَكُرُهِ

مِيْوَاتُ لَكِيت برات مِرَك

لَا يَسْتُوِئُ بِالْكُثْلِ بِ

المُحسنى بعائيـ يُر

#### تشرك. آيت نبعرے: • ا

وہ اللہ جوز مین و آسمان کی سلطنت کا بالک، ہر چیز بر موری قد دے رکھنے والا جس کے باتھ میں زندگی اور موت ہے جو

'' آوئی کہتا ہے کہ برامال جرامال۔ مالانکریتے آبال کہاں ہے۔ تیرامال آواس کے موالود کیا ہے جوتو نے کھا کوفتم کرلیا پاسکن کر برانا اور پوسیدہ کردیا یا معدفڈ کر کے اس کو آگے کھیجی ویا۔ اس کے مواجو بھی ہے وہ تیرے پاتھ سے جانے والا ہے اور تواست و دیروں نے نئے مجوز جانے والا ہے''۔ (مجھ مسلم)

اقل العان کی طرف بادرے ہیں اور تھیں اور عور ایا کہ تہرائ کئی ہوئی فی نعی ہے کہ الفت کر دول تہرارے اندر موجود ہیں۔ تہیں المجان کی طرف بادرے ہیں اور تھیں اور الا درے ہیں جوائر کی دن معرب آرائی کی طرف بادرے ہیں۔ ہیں اور تھیں اور الا درے ہیں جوائر کی دن معرب آرائی کی طرف بادرے ہیں۔ ہیں اور الا اس کی دارے ہیں اور الا اس بادر الا اس بادر الا الا الموری ہوا الا الموری ہوا ہوا کہ اور الموری ہوائی ہوا

کئین جب وین پرمشکل وقت آنجائے اور برگفتی تن وصدافت کے رائے پر چلنے تکن شدید وشواد بال محسوس کرنے گئے آم وہ لوگ بڑے قائل قد رہوا کرتے ہیں جو برمسلحت ہے بالاز ہوکروین اسلام کی سر بالدی کے لئے جد وجد ، ہماگ دوڈ اورکوششیں کرتے بین اورا فی جان اورائے بال کے فرچ کرنے تک فراغ والی ہوئے ہیں۔

> مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٱبْقَرَّكِرِيْفِرَ يَوْمَرَتَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ بِأَيْمَا لِهِمْ لُبَثِّنَ لِكُوْ الْيُؤْمَرَ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْبَهَا الْأَفُورُخْلِدِيْنَ فِيهَا ذَلِكَ هُوالْفَوْزُالْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ الْمُنُوا انْظُرُونَا نَفْتَبِسُ مِنْ تُورِّكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ وَالْتَكِسُوْالُورًا فَضُرِبَ بَيْنَكُمُ يِسُوْرِلَهُ بَاثُ بَاطِئُهُ فِيْمِ الرَّحْمَةُ فَظَاوِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يُنَادُوْفَهُمْ الْمُرِيِّكُنِّ مَعَكُمْرٌ قَالُوْ إِبَلِي وَلِكِئَكُمْ وَفَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَتَرْيَضُتُمُوُوارْتَبْتُمُ وَغَرَّبُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى حَامُ الْمُسُواللَّهِ وَ غَرَّكُمُ بِعِنْهِ الْغَرُونُ ۗ قَالْيَوْمُ لَايُؤْعَدُ وَتَكُمُ فِدْيَةٌ وَكَامِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أَمَا أُولِكُمُ النَّالَ فِي مُولِنَكُمْ وَيَقْسَ الْمَصِيْرِي

تم میں ہے وہ کون ہے جواللہ کو آغ ہے ہے۔ پھراللہ اس کو سم محض کے لئے بوسا تا علا طائے۔ اوراس کے لئے ایک قابل اس ہم بداریجی ہو۔ (اے ٹی تنگھ) جس دن آے موس مرودال ادرعورتوں کو دیکھیں سے کیہ (ان کے حسن عمل کا) فوران کے سمجے ادران کے واقعی طرف ووز تا ہوا ہو گا (اوران نے کہا جائے گا کہ ) آئے تا تھم ہیں ایسی جنتول کی خوش خبر کی وی جاتی ہے جن کے نیچے سے نہریں مبتی ہوں گیا۔ جن شن وہ بھیشہ جیں گے اور بیان کی بہت ہو کہ کامیر فی ہوگی ۔ اس ون منافق م واورمنا فق هورتیل الل ایمان سے ریکتے ہول کے کرزرا ہارا انظار کرلوتا کر ہم مجى تبورى روشى سے چھوفا كدو حاصل كرليس سان سے كهاجائے گا كرتم بيتھے ہى لوٹ جاؤ مجروبار ردشیٰ کی تلاش کرو۔ائے میں ان منافق مرووں اور منافق عودتوں (اورانل ایمان کے درمیان) ایک الی د بوار مزی کروی جائے گئ جس میں ایک دردازہ ہوگا۔ اس د بوار کے اندر کی جانب رحت (برتی ) ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ منافق (الل ایمان او کول کو ) کا در کمیں سے ۔ کیا ہم قبارے ماتھ نہ ہے؟ وہ کیں گے کہ ہار تم حارے ماتھ ہے لیکن تم نے ایٹ آپ کو کرای میں جنوا کرلیا قبااورتم ہارے اور پرے حالات کے متھر ہا کرتے تھے ادرتم دین اسمام سے مثب عن بڑے ہوئے تھے اور حمیس تمہاری غلوتمناؤں نے وجو کے جس ڈال رکھا تھا بہال تک کہ اللہ کا تحماً ﷺ تخااہ رحم میں وجو کے باز شیطان نے وجو کے ٹیل ڈانے رکھا تو آئی کے دن زروتم (سنانقین ے ) وَفَى فَدِيدِ قِبِلَ كِيا مِلْ عَلَا وَسُالِ الو ول سے بنبول نے مَركِما قاتم ارائكا ما جنم ہے۔ وی تمبارار فیل ہےاورجہم تمبارے لئے بوترین نعکا تاہے۔

#### لغات القرآن آيعة نبراا ١٥٤

يُقُوضُ قرض وعاست وودوكنا كرناب اخافه كرناب يضعف يَسُعَى ورزونے أنظرونا بمعل وتجلور بمارة انتظامكم

بمركوصرلين تم لوث هادً 1,44 التمسوا علاثي كرو واوارية ( تر بُصْتُو م نے انظار کیا او تبته 6.022 غَوْثُ د حوکے بین ڈال وہا الأخاني تمنائمن مالك - خارج مؤلي

#### تشريج: آيت نم اتادا

الفتر ہوزیمن وآسان کے قام تر انوں کا ما مک ہے وہ ہے قربان بردار بندول کوئ کی کوشٹوں ، مید وجدا و محت سے مجی زیادہ عطا کرتا ہے۔ آدی کے پائی جو مکھ ہے وہ افتہ کا ہے وہی مالک ہے لیکن اس کی شان کر بی کے قربان کہ وہ اس کی رشادہ شنودی کے لئے فردی کے گئے ، ل کواسے اور قرض آرادہ سے دہا ہے۔ قربایا کوتم عمل سے کون ہے جوافشہ کوقرش دے جے کی محتاج عاکم اس کودائی کردیا جائے اور اس کے لئے ایک نیا ہدا ہم کی ویا جائے جونم ایٹ کالی احترام ہے۔

قرض دستہ ہے کہ اللہ کی راہ ش اللہ کے براہ میں اللہ کے دی کو مربلہ کی اور سرف اس کی رضا وقوشنو دی کے لئے نہا ہے خلوس ہوت اور ما ہی کے ساتھ اس کے بروں پر قرح کرنا جس شری ال فی رکھ زواد راسان جائے کا کوئی بغر بہ رہور شرق اس کے دیاجا ہ وگ اس کو بہ کئی کہ وہ دوائی ہے جکہ سرف آیک ہی جذبہ ہوک اللہ اس سراہنی ہوجائے ۔ قربا پاکرا ہے تکام سسمانوں کواللہ دنیا اور آخرے میں ہم طرح اجرو تو اب اور بہترین اضابات ہے توازے گا۔ آخرے میں اس میں سراخ ہے گؤہ کر جزئے میں جائے گا تھم وہ جائے گاجو بال سے زیادہ باریک اور تھوارے زیادہ تیز میں اور وہ اور اور اور اور اور اور در سرے اعمال کا نور برطرف ووثنی ہی جائے ہوگا۔ منافقین ان کے قرمی ووثنی میں جل بڑی ہے اور افل ایمان ہوئی تیزی ہے ٹی سرائد ہے گذورے ہوں کے ۔ منافقین اس خوت اند جرے میں ہو برطرف چھایا ہوا ہوگائی میں بعظ، رہے ہوں کے دواقل ایمان سے التجاکریں کے کرڈ واضح ہو جاڈا دو تخوک ہے خہ چلونا کہ وہ کی الن کی دوئنی میں راستہ سلے کرتے جا کی سائل ایمان این متأفقین سے کھیل کے دوائی طرف جا کی جہاں سے ہم نے رپڑ رواز وہ موگا۔ الل جنے ہی درواز ہے ہے جنے علی راغل موجا کیں گے دوجروہ درواز و کی بند کردیا جائے گا۔ سمانتین جا کر کیس کے کرتم کیے ہے مورت ہودیا محق قد تم اورق ویوں ایک سماتھ رہنے اور عبادتی کرتے تھا تے تھیں کیا ہوگیا ہے کہ ہمادی وروز دکار کرے کامل وقت بھی ایمان جواب رہے کے کہ ہے ذکت ہم دیا میں کی سماتھ رہنے تھا تھیں کیا ہوگیا ہے کہ تم ادادی

الما تم في الميئة آب أوكراي عن إلما كردكما قدار

ا بلاتم ادارے ساتھ ہوئے کے باوجود ہروفت اس بات کی تمثا کرتے تھے کہ ہم کی آخت یا معیدت بھی پڑ جا کیں۔ اللہ وین اسلام کے براصول بھی ٹک دشیر ہوا کرنا تھاما شیدہ ہا۔

یک تم ایلی فلد اور بے خیادتمناؤل شیار مجھے دہے یہاں تک کر انڈ کا تھم آ پیٹھا اور دھو کے باز شیطان نے جمہیں اپنے جال سے نگلے نہ ایا۔

ان سے کہا جائے کا کراب تم سے اور کا فروں سے کوئی مواد فسے کر چھوڑا نہ جائے گار تمہارا فعکا ناصر ف وہ جتم ہے۔ جس سے تم لاکن جوادر و تمہارے کے برترین فعکا ناہے۔

اَلَهُ يَأْنِ اِلْمَوْقِنَ آمَنُوَّا اَنْ تَحْشَعُ قُلُوْمُهُمْ الْأَوْاللهِ وَمَا أَزَلُ مِنَ الْمُؤْوِلَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْمُؤْوِلاً الْمُؤْوِلاً الْمُؤْوِلاً الْكِنْبُ مِنْ قَبْلُ فَكَالُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْوِلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَكَلِيمُ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونِ الْمُكُمُّ وَالْمُؤْمِنُ وَكُومُ اللهُ فَوْمَنَا حَسَنَا أَعْدُولُونَ اللهُ مُؤْمِلُونِ اللهُ فَرَمْنَا حَسَنَا أَعْدُولُونَ اللهُ مُؤْمِلُونِ اللهُ فَرَمْنَا حَسَنَا أَعْدُولُونَ اللهُ فَرَمْنَا حَسَنَا أَعْدُمُ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِ اللهُ فَرَمْنَا حَسَنَا أَعْدُمُ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِ اللهُ مُؤْمِلُونَ وَاللهُ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِ اللهُ مُؤْمِلُونَ وَاللهُ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِ اللهُ مُؤْمِلُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرُسُولِهِ أَولَانَ اللهُ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانِي اللهُ اللهُ وَرُسُولِهِ أَولَانَ اللهُ الللهُ اللهُ الل

#### ترجمه: آيت نبر١٩٣١

کیا بیران والوں کے لئے ایمی وووقت نہیں آپا کہ اللہ کی تھیجت اور چو بچاوین نازل ہوا ہے اس کے سامنے ان کے دل چک جا کمیں؟ اُٹیمی ان لوگوں کی طرح تربیرہ چاہیے جنہیں کتاب دک گئی بچر جب ایک لمی مدت گذر گئی تو ان کے دل خت و مجھے اور بن بھی ہے بہت ہو کی تعداد فاحقین کی ہے۔

ائں بات کا بھین کر میز جہیے کہ اللہ تی مردہ زمین کوزندہ کرتا ہے۔ سیھٹک ہم نے اپنی ''یات کوئٹول تھوں کرمیان کردیا ہے تا کرتم تجھو۔

ہے تئے۔ مسدقہ کرنے والے مرواور صدقہ کرنے والی تورثی اور بین کو کوں نے ابنہ کو قرض حشر ایا انقدان کے سدقہ کو قرب برجائے گااور ان کو ایکن امتر ام رزق عطا کرے گا۔ اور والگ جواللہ اور اس کے دسول پر بمان لے آتے میکی وولوگ جی جوابے پرور دگار کے مناصصدی آل اور محصد او جی ان کے لئے اجرار فورے اور جنوں نے کفر کیا اور جاری کا جند کو جندا ویر جنم والے ہیں۔

لغات الغرآل أيت نمبر ١٩٤١

ڪيادوه ڪٽين کيا

أأب بان

بيك (دين) دجمک بركي

أَنُ تُخْشع

. **.** . . .

ألأفذ

#### تشرب: آیت نمبر۲۱۹۳۱

جب فنگ اور بخرز بین پر بادش برگیا ہے تو اس کان وہ زگر کے آنا مادودا یک نی زندگی کروٹیس بینے گئی ہے۔ ان طرح جب کنرونٹرک کی دجہ سے دلوں کی ویزادیران مخلک اورج دکیے جو جاتی ہے تو اللہ کے باکمز داند مواد نوٹ کی دوٹی ہے دوجائی

وضاحت سے مول کول کربیان کرویا ہے۔

ہ زباراتن ومتور ہو جاتی ہے۔انشرند کی نے اپنے کیام اور نہوت کو ہارتی ہے تشہید و سے کر بیز و با سے کے مرد و آو موں شرکی زندگی اللہ کے یا تمیز و کامادوز نبوت ریکمل بقین کمر لینے اور ماننے کے ابعد ہلا نبدا ہوا کر تی ہے۔ جس سے ایک نیا عزم و یقین ، دوسندا درولالہ بعدار ہوجاتا ہے ۔ انشہ سکے کلام اور نبوت کی مخلب ربعتنا بھی یقین ہوجتا جائے گا رفیآر اتنی می تیز ہوتی چلی جائے گی سکن اگر ا کان دلیتین میں ذرایعی کی آئے گی تو مقعد پی کونا ہی اور ممل میں ستی اور ہے جس بیدا ہوتی جلے گیا۔ نی کریم خلیق نے جب اللان تبوت قم بالادراية كالام كه فرود محاية ترام كي تربت قم إنّى قوحا في معاثم وجن ريخ بينية والياج بزام والركي ے کل کر طم عمل کے علم بردار بن میں اور ماری ونیا کے اندجیرے دور کرنے میں اپنے جان وہ ل ہے اس طرح لگ مجے کہ انہیں اٹی ذات اور ہال بچوں ہے نے دوہر وقت ایک ق قرقعی کروور نیا ہے تلم اور جہات کو کس طرح منا کیں جنانجیانہوں نے ہرطرے کے ایٹر داقر بانی کی بہترین مڑنین قائم کیں۔اکٹریہ: یکھائمیاہے کہ جب اس طرح کی مخلصہ نتیج کیے کا '' تاز ہون ہے تو وہ لوگ جو سے سنتھا میں مزم وہ صلے میں شریک ہوئے ہیں تو ان میں دوجہ ساورا سیرے قبیلی ہوتی جوان ہے میلے لوگوں میں ہوتی ہے۔ ان آ وٹ ٹل اپنے علی ہونٹیل ہے خطاب کرتے ہوئے قم او حادیات کرتیا بھان والوں کے بئے مجمی وورقت ٹیس آ اکہ ان کے دن انڈ کی نصیحت اور وومحا و س جوان کی خرایت کے لئے ; زل کما جارہا ہے اس کی طرف بوری طرح حمک جا کمی ۔ عبرت ولعیجت حامل کرائے کے گئے فریغا کرقمیار ہے مباہنے قرشن کریم کے اربعہ مُنروی ہو کی قرموں کے واقعات ہاں کے جارے ہیں کہیں تم بھی ان گذری ہوئی قومول کی طرح نہ ، وجا تاکہ جب ان پرایک خوبل زبانہ گذر کیا تو و وایمان کی کیفیات ہے آگی دور میے منے کہ اللہ کی فعم ان کی فقد کرنے کے بھائے ان کے ال تکم راور فرور کی ہوئے بھرے زیادہ تحت ہو منے اروان کی بوی قعداؤش و کھوراہ رکھا ہوں میں جنما ہوگئا۔ اگرہ واحدے میں پرقائم رہیج قر حس طرح یافی کے جینیئے ہے زھین میں ایک ٹی ز تدکی بیدا ہو جاتی ہے : می طرح ان کی زائد کی میں مجی بیار آ جہ آپ ہر تبجہ ارمقتل رکھنے والے کے بیٹے ایشے نے ہر ایت کونما بیت

اختریق کی نے ان ایمان والے مردول اور فورق کی آخریف کی ہے جواسیند مال بھی ہے افتہ کی راویس سرقات اور جب وین کی سربلند کی کے لئے قرض حسن کی شرورت ہوتی ہے قووہ کے بڑھ کراس کا رخیر بھی حصر لیتے ہیں ای طرح القدار سول کی اطاعت اور اسینے ایمان کا ثبوت چیش کرتے ہیں۔ احضافان کا ہے وصوبے کرالیے لوگوں کے اجرو قواب بھی وہ اضاف می کرتا چار جائے گا اور قیامت میں ان کوئز میں کی دوز کی اور زق حطاقر اسے کا کئیں وہ لوگ جنبوں نے کفروشرک کیا اور اللہ کی آبے کہ چھالیے ان کا انجام بھیا کہ جنم سے جو برتر س انسکالا ہے۔ إعْلَمُواانَمَا الْمَيُوهُ الدُّنْيَ الْمِبُ وَلَهُوْ وَنِينَةٌ وَتَفَاخُرُّ بَيْنَةُ وَتَكَاثُرُ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاذِ كَمَثَلِ عَيْتِ الْمُعْبَ الْكُفّارِيَاتُهُ ثُمَّ يَعِيْبُ فَتَرْنَهُ مُصَفَرًا تُتُمْ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْإِحْرَةِ عَذَابُ شَيْرَا لُامْتَاعُ الْفُرُورِ فَ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ الْفُرُورِ فَ سَامِقُولَ اللهُ مُغْفِرَةِ فِينَ نَيْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا الْمَرْضِ النَّمَاءُ وَ الْاَرْضِ الْعَدَّتِ الْمُنْفِيلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلُسُلِمُ ذَٰ إِلَى فَضَلَ اللهِ الْاَرْضِ الْعَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلُسُلِمُ ذَٰ إِلَى فَضَلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُسُلِمُ اللهُ ا

#### ترجيه آيت فمروا ناا

تم ال بات کو (ایجی طرح) جان او که دنیا کا زندگی جمل آیک کیمیل کو دوزیب وزینت آیک ش ایک دوسرے پر فخر اور مال واواد دش ایک دوسرے سے آگے بزیجے کا جذب ہے۔ اس کی مثال اس بادش جسی ہے کہ (جس کی وجہ ہے) س کی پیدا واد کا شت کا دکوفوش کروجی ہے۔ پھروہ تھی نشک ہوجاتی ہے پھرتم و کیمتے ہوکہ دوز روز جاتی ہے پھروہ نوراج داہو ہے تی ہے۔

اور آخرت کا عذاب شوید ہے اور اللہ کی طرف سے معتفرت اور دھا مندی (کاوعدہ ہے) اور و نیا کی زندگی ہوائے وجو کے اور فریب کے اور کیا ہے؟

تم اپنے دب کی مفقرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کا تھیلا ڈالیا ہے چیسے آ سان اورزیشن کا ٹھیلا ڈ ۔ یہ جنت ان اوگول کے لئے تیا دکی ٹی ہے جوانشداور اس کے دسول پر ایمان لاتے بیس سیکٹن اللہ کے فقش و کرم ہے ( کمٹی ہے ) وہ جس کو جا ہے گا عطا قرما و سے گا اور انڈیز و تیفنل دکرم والا ہے۔

#### لغات الغرآن آيت نبره ١١٤٣

لَعِبَ کَمِلُ) ال لَقَقُ کَمَانَ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهِ المَالِكِ ال تَفَاخُونَ آئِس الكِرة الرحاح كَرْت عَلَيْ الْمَالِكِ اللَّهِ المَالِكِ اللَّهِ المَالِكِ اللَّهِ المَالِكِ ا تَحْكَانُونَ الكِرة الرحاح كَرْت عَلَيْهِ مَنْ الكِرة المِراح حَرَّوت عَلَيْهُ مَنْ المَّرْفِي المَرْفِي المَثلُ

نهنځ نسکاټ

ر د تا مصفو زرر

خطأم جرروره

### تشریخ: آیت نبر۲۰ تا۲۱

قر کا کہ اگر قور کیا جائے تو آدمی کی زخری کے انتظابات اور تبدیلیاں اس بات کی گواویوں کر اس ویا میں اس کا تیا م عادتی اور دفتی ہے اس کی کی حالت واقعی قرارتیں ہے۔ ہر چیز فا ہوتی دائل ہے کی چیز اور کی حالت کو پینٹل حاصل میں ہے سال آدمی گئی میں اس کیا ہے مصدر تفول اور بیار چیز وال سے کھیلا ہے کہ جوائی میں قد مرکعے می اس کو ایمان وہ ہو تا ہے کہ بیسی میں اس کی با تیں کس قد رہے دربا ادداس کام کیے معتملہ تیز تھے جن چیز وال کو واجب و بتا تفااور جن تعلیقوں ہے وہ کھیا تھا جوائی میں اس کے لئے ہے حقیقت ہو کر دوجاتے ہیں۔ جب بو حایا آ تا ہے تو جوائی کی تلاجی کو واکس کے احداد وہ تا ہے۔ شرعدہ ہوتا ہے اور بوسا ہے کی امر میں ہوائے آ گئی کے فقر ہے تھے یا کہا تھوں کے یا بی اوالا دکی کشرت مال دودامت کے احداد وہ تا اس کا دراوال کی کور اور کی کا اور اوالا دکی کور میں چیز دل کو مال ودامت کو اور اوالا دکوری ہیں دیت مرت ہے ہیلے اے اس بات کا شدت سے اس کے اللہ تعالی نے فریدا کر زندگی مجرم اسے کے بیچے بھا تھے اور دوؤتے واقوا اگرووٹ تا

ہے قراس جنت کی طرف دوڑہ جواتی وسی ہے اور اس کا پھیلاؤا تا زیروست ہے کہ مواتوں آسان اور زمین مجل اس میں حا میائیں گے۔ اور پھرویاں کی برخت بمیشہ کے لئے ہے۔ آدی وہاں بمیشہ جوان رہے گا۔ برخرفی کوروام کے گادہ جو بیا ہے گالا کو ومان مطاکرا جائے گائے زندگی مجروہ جس سکون کے لئے بے بھٹ رہتا تھا دو صرف جنت ہی تکس نصیب ہوگائے فر ما اکرو نیا کی زندگی کی مثال تو ایک ہے جیسے آ مان ہے بارش ہرہنے کے بعد اس سے نباتات متی جس ہر طرف سر سزی وشاد ال محیل جاتی ہے وہ کاشتکار جس نے محت کر کے زشن میں وائا ڈالا قارجب وہ وائٹ انجر کر ہودا یا درخت میں جاتا ہے تو س کی خوشی کا ٹھکانا کہیں دہتا گئیں جہاں مرم ہوا کمی چلیں اور بے دوں کی بیتاں عشک ہو کر چرو چرو ہو کہی قو مرمزی وٹٹا وافی تتم ہوکررہ جانگ سے اورانیا وجود کھوچھتی ہے۔ ای طرح آدمی کا سال ہے کہ ووالجزیاہے، خوبصورت اور حسین نظر آتاہے جب جوائی ممذر کر بر ھایا آتا ہے وہ وی خوبصورتیاں جو اس کوروٹ اور مست کرو تی تھیں اب ان بیس کو کیا ایک ولیے گئیں دہتی بلکساس کی زندگی کی ہدویرانی اس کوشدیوا مجھن میں ڈانے ر کمتی ہے۔ای کے اللہ نے فرمایا و نیاکی زندگی مواسے فریب نظر کے اور کیا ہے؟ آفرت شربانسان کے لئے ووچیزیں ہوں گی (۱) شعه پیرتر کنامذاب (۲) یاالله کن رضا دمفقرت به برنصیب کفار دمشر کین کوشد پیرمغذاب دیاجائے گا اور صارخ افل ایمان لوگوں کو جنت کی راهتوں کے سرتھ ساتھ اللہ کی رضاا دراس کی مقترت بھی نعیب ہوگی ۔الل انجان سے فر مایا جار ہاہے کہ وہ منت کی مللب میں ایک دوسرے ہے آھے بڑھ وائس ہو کہ ان کوسٹون نصیب میو رکیس یہ بنب میں نصیب ہوگا جب الشداور اس کے رسول کی مکمل اطاعت وفریاں برداری کی جائے گی۔وومپنتیں آئی فقیماور دستے بول کی کہ ساتوں آسان اور زمین مجی اس میں ۱ جا کیں تب مجل کوئی فرق نہ پڑے گا۔ بیالشہ کافٹنل وکرم جس پر مجی ہو جائے وہی خوش تھیں۔ ہے اور اللہ تو اسے یندوں پرفضل وکرم بی کرتا ہے۔

عَالَصَابَانِ ثُمُّصِيْبَةٍ

ڣٵڵۯٚۻٷڵڣٞۜٲٮٚڡٛڛڬؙڎڔٳڵۘۮڣۘڮۺۣؖ؞ٙۺۜٷۜڹڸٲڽ؞ٛؽٚڗٵۿٵٵڹ ۮ۬ڸڬٷؙۜڡڟؗڡؽٙڛؾۯڞؖٳڲؽڵڒؾٲۛۺۏڟ؈ٵڣٵؿڰڎۄٙڒڎڡٚۯڿۏٳڛٵ ڟؿػڎؙۅٛ۩ڎؙڰڒڝؙؿڰڰٷؾٵڸۣڣؙۊڿٛٳڷۮۣؿڹؽڣۼڵۊڽۏؽڵڎۯۊ ٵٮ۫ػڞؠٳڶؙڹؙۼ۫ڸؚٵۅۻؿؾػڰٷڟٷڷٷڰؙؖ۫۫۫۫ۯڰٵڷڎۿۊٳڷۼؿؙٵڣٙڝؽڎڰ

#### ترجمه: آیت نمبرتا ۴ تا ۱۳

کوئی آخت و معیت جوز مین پر (نازلی بوتی ہے) یا تعییں گؤتی ہے وہ سب ہم نے ایک کلی کتاب میں لکھ دکی ہے۔ اور ایدا کرتا بیالف کے لئے آسان ہے۔ (بیٹمبیں اس لئے بٹایا گیا ہے ) ٹا کہ تعمیل جو چیز ہاتھ نہ سکتا اس پر رنجید و نہ بوا کرواور جو تعمیل عطا کرویا جائے اس پر افزا یا نہ کرور کیونک اللہ کوالیے ٹوگ تنت ٹالیند میں جوافز التے اور فخر و فرور کرتے ہیں۔ وہ مرکب بھی تالیند ہیں جو خور بھی بھی کرتے ہیں اور وور وں کو بھی مگل اور سمجھی کی تعلیم و ہے ہیں۔

اب اُلرکولَ (اس کوکَ اَنْ سے کُل کَ آئے کَ بعد مُکل) مدیکیرہ ہے آئے بھک اللہ ہے نیاز ہے (اس کُوکی کی پر داوٹیں ہے) اور وق تر مرفو یوں کا لک ہے۔

#### لغات القرآن أيت نبرا ١٣٤٢ و

شابِقُوا دوزو غرُض پیاده اَن نَبُوا پیکهٔ میدانری اَن نَبُوا آمان بیسبئر آمان لیگیلا تاکسیو شخصال اتران والا فیخود بیسار دو محمد قرار نے والا

#### فشرت أيت فبراا الماا

23

والمراء

لَقَكُ أَرْسَلْنَارُسُكُنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِهُ يُزَانَ لِيَقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ۗ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهٔ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ تَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۚ وَلَقَدُ ٱرْسَلُنَا مُوْحًا قَ إِبْرُهِيْ مَوَجَعَلْنَا فِي ذُرِيْتَهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبُ فَمِنْهُمْ مِّهُمَّدٍ \* وَكَتِيْرُونِهُمُ مُوفِيقُونَ ۗ ثُمَّ وَقَفَيْنَا عَلَى انْنَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْن مَنْ يَمُ وَلْتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ أَوْجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ البَّعُوهُ رَافِيَّةً وَرَحْمَةً ورَهُبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كُتُنْبُنُهُمَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءُ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا ۗ فَاتَنْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْ امِنْهُمْ اَجْرُهُمْ وَكَيْتِيْرُ مِنْهُمُ وَلِيسَّقُوْنَ © يَايَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَامِنُوْ ا بِرَسُولِهِ يُؤْمِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ زَحُمَتِهِ وَيَعِعَلْ لَكُوْنُورًا تَمَثُّونَ بِهِ وَيَغْفِرُلَكُو وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيْدُ فِي لِكُلَّا يَعْلَمُ الْكِلْبِ ٱلَّالِيَةُ دِرُونَ عَلَى شَكُو فِي فَضِلِ اللهِ وَإِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤُوِّ تِنْ عِمَنْ يَّثَنَا وَ وَاللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْرِ فَ

#### ترجمه: آیت ثمیر ۲۹۵۲۵

بنشک ہم نے اپنے رمونوں کو کھلی اور وائٹ فٹا ندل کے ساتھ بھیج ہے۔ ہم نے الناک ساتھ کھیا ہے۔ ہم نے الناک ساتھ کی کہا تھا ہے۔ ماری کے ورمیان ساتھ کتا ہے والم کے درمیان مدر وافعان کو قائم رکھیں۔ اور ہم نے لوبانازل کیا جس میں بڑی ہیت اور جلال ہے۔ اور لوگوں کے لئے تھے کون انشداوراس کے رمول کی عدورت لوگوں کے لئے تھے کہا انشز ہروست اور قوت وطاقت والا ہے۔

اور ایم نے بی تو تج اور ایرا ایتج کورسول بنا کر بیجا تھا اوران کی اولا و بھی بھی نبوت اور
کتاب ( کا سلسلہ جاری ) رکھا۔ بھر ان کی اولا دوں بھی ہے بعض تو بدائیت پانے والے بن گئے
کتی ان بٹ سے اکثر تو افر ان کی رہے۔ بھر ان نے ان کے بعد لگا نار رسول بھیجا اوران کے بعد
ہم نے مسئی این مریم کو بھیجا اوران کو انجیل عطاکی اور جن لوگوں نے ان کی بیروی کی ہم نے ان
کے دلوں بھی شفقت اور رحمت کو ڈال ویا۔ اور ترک و نیا (ربہانیت ) کا طریقت انہوں نے خود ہے
گر لیا تھا ہے ہم نے فرض نیس کیا تھا۔ بھر بال اللہ کی خوشنووی حاصل کرنے کے گئے انہوں نے
گر لیا تھا جس کے فرض نیس کیا تھا۔ بھر بال اللہ کی خوشنووی حاصل کرنے ہے لئے انہوں نے
ایسا کہا تھا لیکن اس کی پابندی کا بوتی تھا نہوں نے ادائیس کیا۔ بھر ان بھی ہے جو لوگ ایمان سے
آتے ہم نے ان کو اس کا بدائی ایک بیان میں سے اکٹر فافر بان شے۔

اے ایمان والوائم اندے ذرتے رہوا وراس کے رسول (صفرت می طف ) پرانمان الاؤتا کر جہب اند روگی وحت مطافر مائے اور شہارے گئے آیک ایمانور بنادے جس کوئم کے کرچلو پھر و اور تا کہ دہ اند جہبین معاف کروے ما در اند منفرت کرنے والا اور تبایت دیم کرنے والا ہے۔ اور بیاس کے ہے کہ اٹل کا سب بھی اس بات کو جان لیس کہ اند کے فضل و کرم کے کی جے پر ان کی اجارہ وادی نیس ہے۔ اور ب شک مب فضل و کرم اندے کا تحدیمی ہے وہ جس کو جا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اند (اینے بندوں پر) ہز افضل و کرم کرنے والا ہے۔

#### لغات الغرآن آبت نبر۲۹۲۹۵

ٱلْحَدِيَدُ وَ

بَأُمِّ شَدِيدٌ زيروستة شاورييت

بان روا استان ا مناز استان است

قَقْبًا جم نے پسپ پیج رَافَة نری

رَا**فة** نرى م

وَهُبَانِيَّةً تَكَ دِيَا دِيَا كُوجِورُه بِنَا

إِيْسَدَعُوا البرسة في إن ثالي البرسة فرد فاكر لا

كِفُلَيُنِ ووصے

#### المرازة المسترية (١٩٠١)

سونے اور جائدی کو برکھے کے لئے کسوٹی، کی چڑکی کی بازیادتی کوٹے لئے کے لئے (عیران ) تر از وہ اکرتی ہے۔ مسوئی بیانا دیتی ہے کر سونے اور جائدی بھی طاوت کتی ہے اور اصلی سرقا اور جائدی کس مقداد میں ہے۔ اس طوح تر از و کے وربیداس بات کا تیجی کلم حاصل اور جاتا ہے کہ کون کی پڑے وزن میں کتی زیادہ اور کئی کم ہے۔

الشاقعاتی نے فرمایا سپے کہ ہم نے اپنے یا کیز افٹس پیٹیبرول اکو کھی اورواضح آبات اورنٹانیاں و سے کرمیمیا ہے جن میں سے بعض کو تناب دی گئی ہے اورعدل وائسانک قائم کرنے کے لئے میزان (عدل وقوازن) دی گئی ٹاکساس کے ذریعے عدل وانعیاف کو تائم کرمیں۔

فرمایا کہ ہم نے لوہا پیدا کیا جس جس (بنگ کے لئے ) خوالز انی کا سامان ہے دور اس بنس توکوں کے لئے منعد وحز دند پیدا کرنے کے داسط نام کے اسباب می رکھ دیے کے جس نا کہ اللہ اس کے ذریعہ پرفض کا استمال لے لیے اس کو جانگ کے کوئن فولادی فوقوں کے ساتھ اللہ کے فیجروں کی مدد کرتا ہے اور کوئن دیں اسلام کی سریاعی کے لئے اپنی ساری قو توں کونگا دیتا ہے۔ بلاشیاس کا نکات بھی ساری ما انت وقوت ایک انتدی کے پاس ہے دی تمام قو قوں کا ما لک ہے لیکن انسان کی آنسائنگ بیسے کہ وانشکی رضا ورخوشنو دی کے لئے اپنی ماانتوں اور صلاحیتوں کو کس طرح صرف کرتا ہے۔

الشاقائي نے حضرت تو ہم اور صفرت ایرائیم کا قرکرتے ہوئے فریا کہ ام نے ان پیٹیروں کی قوم کو کی ہوئی ما تشین دی میں ان کو ادران کی اولا دون میں ہے بہت موں کو ٹیرے اور کسب سے لواز اتھا لیکن انوکوں میں ہے بہتوں نے جنہوں نے جمارات کا داستہ احتیار کیا ہے جاہد کا کا دون میں ہے بہتوں نے جمارات کا داستہ احتیار کیا ہے جاہد کا کا دون تھیں ان کو کو کی اور تیا ہوں کا کہ کی کا داستہ احتیار کیا ہوئے ہوں کو جمارات کی جیست کی جسک کو کو سے کا دور کا دون کا دور تی مقاوات کی جیست کی جسک کو کو کا دور تھیں اور جنم کا داستہ احتیار کر لیا بیمان میں کہ کہ امرو کس سے آخری ویٹیم دھنرے جبین کی واقعی دے کر جبیا کی کو کو ل میں ہے آخری ویٹیم دھنرے جبین کی دور دی کی دو مقیدت و عبت میں اسے آجے ہو تھی کا انہاں اور ویٹیم کو جبین کی دور دی کی دو مقیدت دھیت میں اسے آجے ہو تھی کہ انہوں نے انہ کی دور دی کی دو مقیدت دھیت میں اسے آجے ہو تھیں کہ کہ دو گے۔

اس میں ان صوفیات کرام اور بزرگان دین کا کوئی تصورتیں ہے بیاتو ان کاروباری جادہ نشینوں کا مشغلہ ہے جواند می مقیدت دیکھے دائے فریب موام کا فون چرستے اور میشی وعترت کیا زندگیا گذارتے ہیں۔

الشقائل نے الل ایمان سے تعانی کرتے ہوئے قریبا کداے موشوا تم اللہ سے ڈرتے دیوادراس سے بجوب رسول حضرت موسعلتی مختلع پر بودی طرح ایمان اور ای طرح الل کتاب سے فریلیا کرتم بھی اللہ سے درتے ہوئے اللہ سے آخری آیا اور آخری رسول حضرت محرم بچھ پر ایمان سے آؤ تو حمیس دوگھ اجر سے کا لیک اسے مؤجر پر ایمان رکھے کا اجر ادر ایک آی

آ فرافریان تیکٹے برایمان لانے کا ابر

تیا مت کے دوائش جرب منظر نے کرنے والا وسافٹ کرنے والا میریان ہے جو جائیں ٹی ہم اطاعے الد مجرے واستے تی روشی عطا کرے گا۔ وہ انشرہ بہت منظر نے کرنے والا وسافٹ کرنے والا میریان ہے وہم ارسے تجھے مرارے کتا ہوں کو مواف کروے گ یہ در کین اللہ کی طرف سے ہا کی پر کی گیا جارہ وہ ارکی ٹیس ہے ملکہ جو بھی اس واستے کو اینائے گاس پر انشری فضل و کرم بازلی ہوگا گئیں جو اس داستے کو چوڑ کر وہ داست افتیاد کرے جو اللہ کے وقیم ول نے ٹیس بٹایا تو اس کے لئے جنم کی آگ ہے اور اطاعت وفر بال برداری کرنے والوں پر اولٹ بہتر فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کو کھ وہ استے بقدوں پر بے انجافتل و کرم اور جم کرنے والا ہے۔

> و اخر د عوالا ان الحيد الله أوب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۵۸ المجادلة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

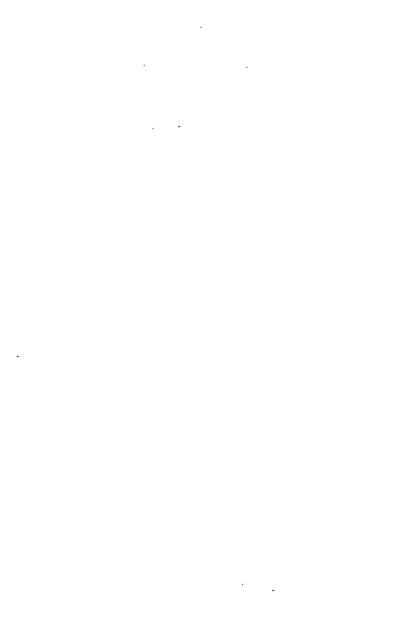

مودة فيم

### 

### بسب والله التحفزا لتحفية

الله عرول على بدار يقدران على الراكز انهول في الله يوي كوالما ق ويدي تواس ے رجرع کیا جا سکا تھا جین اگر کی نے " خیادا" کرلیا تواس کی جوبی جینئے کے لیے حرام ہو وتی تھی۔'' کھیلا' دے کا کرکی توہر نے اٹی پیری ہے دیکہ وہا'' آئست عَلَیٰ تُحفظ اُبَسُ" وَعُودِالْکِ ہے جے بمرق ال کی قض ہن اب تھے ہے میت کرناایا ہ ہے جی

2.63 أات 22 فقاط بكلوب 470 2103 خروف مقامزول عرية مؤده

ملال كي وجرات وكو كرز عكر

58

نے اور ال عدم الرب كى اواس سے بعد كے ليے بدائى مى جائى تحى الفرق لى نے

م بول کے اس حابلانہ تصورا درقانون کو میشہ کے لیے فتح کر دیا۔ فریایا کہ اٹی ہوی کو ہاں ہے الل ایمان کو بدادب مک**مایا مم**ا ے کر جب وہ کی محلل عمد و کو کہا تھیں ویا انتہا فی شرم ناک اور ہے مور ویات بے لیجن اگر کی نے بیکم انواس کے کہ دینے ہے کے کم مواج ری کے لیے ا يَعْنَ إِن كَا مَالُونِينِ مِن حِاتِّي - مَال تَوْدِق ہے جس ہے وہ بدا ہوا ہے۔ البنة ال غير شائستہ مائي توان طرح مج كرنه بيثه جاكى كر جن الدور كا اورة مناسب بات كاكناره بيب كر(ا) يوى كو إنحد لكنف سد يجيف الك علام آزاد كرا تعلیف ادارد و شرم کی دائین (۲) اگر غلام مر نداد و مسلسل دو مین تک دوز در می مهدد با ادا کر صاب درد او)

اوراس دران بوی مصحت شکرے (۳) ادراگریم مکن ند بوقو محبت مے بہلے ما تھ

سکینوں کو دونت پیٹ مجرکر کھانا کھائے کا کر کھلائے باتنی قم دیدے جس سے ساٹھ آ دی دونت پیپ مجرکر کھانا کھا تکیں۔ یہ کة روادا كرف كرابدد و فخض افي يوى يع جب كرسكا بهاس ي بمطعب ترام ب

این آیات کا شان نزول بیدے کرقبیله نزرج کی ایک محاب معنرت فول بنت تعلیہ متحمیں ان کے شوہراوس بن صامت انسار کا تبلیدادی کے سردار حضرت میاده این صاحت کے جمائی تھے۔ حضرت خولٹ بیان کرتی چیں کدان کے شوہر حضرت اور این صاحت نے ان ہے" خلیار" کیا۔ جب انہوں نے کی کریم ﷺ ہے اس واقعہ کا اقلیاد کیاتو آ ہے ﷺ نے فر بنا کرتم اسے شوہر کے ليه بيشد كرداسط حرام بو يكي بو ( كونكساس وتت تك كي قالون رائح ثما ) دعترت نولان الله سي أو دي ادر رول الله تأيث

شہ تکانا ہے لیس مامس کرنے کے

لے درنگ آٹ 🛎 کے باز

اخلاق كريمان ب كن وسع زارات

كروار سائز فرفم ساريكة

ہے نے میں افر برقسوں نیس کرنے کا

والمحافز مناسب وقط تك جغا

كرزي كراب فكالأ كوتكيف با

ليحل عنى بدكرا لأرمول ] کے باس آ کر بار باراصرور کیا کہ وواسیتے شوہرے کی طرح جدان ہوں گی ورندان کی اوران کے بچول کی زندگی برباد ہو کررہ وب نے گی۔ دوسری طرف معزب خول نے ایند کی بارگاہ میں، بينعة جائيت كي كرير ينطقنان في قرياد كي الحياج بركال معين بالفرقها بينا ادرك أبيارا متاعظا فرماسينا كره والبيا شوهر کے معاقمة ای روتھیں ۔اللہ نے ان کی فروین کرا تھیارا کے برائے قانون کوشسوٹے کردواور بىلى ئىسىلىمارىز ئەتقىلىكى ئاسىلىكىلىمارىيىنى **ئۇلغان** مکی تنگ رہے کر ان ہے آب کو آ ا كفارولازم قرارد بيدوي

تكنف كأنكم عن والأروا این این مورة شمیانتلف معاشر فی مسائل کے حل کے لیے توانین بھی بان فرہا ہے موئے شروت ویا تکیاہی بمرحمین کنے ؟ کیا لک البال المانی معاشرہ بن بنکے جس بھی تبذیب وٹر بنتی اور دوسروں کی تکلیفوں کا

ب رو السينية كالمحل بن أ خيال ركاما باسكر. ی منافقین طرح طرح کاشرارتوں کے منسوب بنانے کے نے حمیہ جیب کر

ورقبیس میں میر تھے زیاد ولاگ آئے امر وشال کما کرتے تھے تاکیدی اسلام اور مول ایڈ پیٹے کی طرف ہے جوان کے دلوں میں به نم قرسه کاس این کام و قوام این و وحد د که آش کند دی هی این تشکین کامردن کوشین رفره یه کدان کی مرکوشیان اور پرانم قرمه کار در این می این این وحد د که آش کند دی هی این تشکین کامردن کوشین رفره یه کدان کی مرکوشیان اور م کن که برایک آ**ب تانیک** کانگلل عرک کرے فیض ماسل ڈیشھو پر بغدیاں القد کی قرور کے سامنے وحری رواد کیں گی اور دوا اف ای ان کو کہ طرت کا

اً فقعہ ین نہ پہنچ شمیس محمد موموں کو جا ہے کہ وونبایت خوص ہے دین کن جدوجہد کرتے ر ہیں اگر کسی سر حتی ہیں کوئی گناہ جلم وزیادتی اورانندورسول کی دشتی پر پیوڈا اس سر کوئی شرکوئی فرز نہیں ہے۔

انہ ایک ادب بیا مکمایا کیز کر کم مجلس عمل بہت ہے لوگ ڈیٹھے مون اور باہر سے پھماور ٹوگ آ کر ہیشنہ جا بی قرآنے والوں کے لیے تحاکش بیرا کرنے کے لیے مٹ مت کر بیٹھ عائمی کیونکہ راآ داے کیلس کے مفزاف ہے کہ مجولوگ آینے رہیں اور بھرا تھا دھی کنزے رہیں یا ایک دوسرے کو بھائدے کھا گئے ، ندو کھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی نوو فرطنی اور تک وں سے کہ تے والوں کا خیال نار کھاجائے۔

انهاى جما آبلساد ب رجمي سكما ياميز كركس تحفل شرياس طرت جم كرييغ جانا كدود برول كي خرود يأت اوريريث يُول كا خول ہی نہ کیا جائے یہ ہ ہے بھی تفلیا مناسب نبیرے کے کوئکہ ہوسکتا ہے صاحب خانہ کوئو گی المی منرورت ہوجس کا اظہار وہ کریتا من سب نہ محقا ہو افر بالے کہ اگر دوز بان سے بااسینے کی انداز ہے انٹر دے سے ریکر دے کہ جس معروف وزر ہو کوک کواس مجہ یا محقل سے اللہ وے شرائی ہے مزتی محسور آئیں کر فی جاہے۔

نی کر ایم بینے جوافل آن کری دیا چکر تھادر محالہ کرام جمل کو ایش ہوتی تھی کروہ آپ بیکٹ کے قریب ہوکر زیادہ سے نہا سے نیادہ وہ ت گزاری بھی کھی آپ نیکٹ کو کی انٹروری کام ہوتا اور محالہ کرام ور تک پیٹھنا چاہتے آ آپ بیٹٹ ایسے اطاق آ کریادہ کی وجہ سے ان کومع فرکرتے۔ افتر تھا لیے ای بات کوفر بیا کہ اور سے کی بیٹٹ اور جب آپ بیٹٹ کر اور ی کدآئے والوں یہ کہتے تیں کہ وہ ہور ان کر اور ی کدآئے والوں کے لیے بیٹر ناف کر دیں۔ کم بیٹر کریں واٹھ کر چنے جانے کے لیے فرا کری کر آپ بیٹٹ کے برحم اور اثارے کی تیل کی جائے اور قرام کا تاکہ کر جنے جائے کہ اور کروں کے اور کروں کا کا تاکہ کروں کے۔

فرایا کداگر کا کی کرمینگانا ہے کوئی ہے خات خات وقی سے نظیمہ کی بھی کرہ ہوتو وہ پہلے مدد و سے ہو آپ پنگانا ہے تجائی میں ہے کرے متھوریاتھا کہ محالیا کرا ٹم اس بات کو کھی ٹی اوراس عادے کو چھوڑ وہیں۔ چہا تھے جہاس کی عادت وہ گئ اور محالیا کرا الم بھے گئے تواس تھم کو منسوخ کر دیا تھیا۔ معارض میں سے کہ بھٹی اور آپ بھٹا بھی دن کا بہت کی عادر ایس کی اعتراسات جی افران المہت بھرے اور یہ خالے کے دو کی کر کہ تھاتھ ہے بہت قریب ٹیں اور آپ بھٹا تھی دن کا بہت کی اور انسان ہیں ک آپ بھٹا ہے تجائی میں ماہ تا ہے کی فوا بھل کرتے اور پھر جم کر پیٹر جائے تھے جس سے آپ بھٹا کو تکارنے کا تیکنی تھی کو آپ بھٹاتے

جنا الله راورمباجری جوابیان نے آئے تھے دووین کے ناظات تو کفارے علیمہ وہو بیکے تقی کروش واریاں بہر مال افاقی میں الفقی میں اللہ بھر مال کا میں اللہ بھر مال کا میں اللہ بھر میں اللہ بھر میں اللہ بھر اللہ وہ منان استام سے بنتے ہیں اور تھی ہو اور اللہ بھر بھ

### و شورځانه دولا پ

# بِسَدِ واللهِ الرَّغُوِّ الرَّحِينَ و

قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْيَىٰ ثَجَادِلُكَ فِي نُوجِهَا وَ تَشْتَكِينَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مَّعَالُورَكُمَّا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بُصِيرٌ 0 الَّذِيْنَ يُظِهِرُونَ مِنْكُوْمِنْ نِسَايِهِمْ قِاهُنَ أَمَّهُ بِعِمْ اللَّهُ عَامُهُمُ إلااتي وَلَدُنَهُ مُرْوَا فَهُمْ لِيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُوَلًا وَ إِنَّ اللهُ كَفَوُّ عَنُونَ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْ يِسَالِهِ هِ مُرْتَعَ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَعْرِيْنُورَقَبَةٍ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَتَمَا لَا لَا لَهُمُ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شغرين متنتابين من قبل ان يُتماتنا فكن لَمُ يُسَلِط وَالْعَامُ سِينةِ يَنَ مِسْكِينًا ۚ ذٰلِكَ بِنُوَّامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُفُهُ اللَّهِ وَلِلْكُوْرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيْعُرِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَاذَّوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْا كُيْتُواكْمُاكْبِتَ الْذِيْنَ مِنَ قَبْلِهِمْ وَقَدْ انْزَلْنَآ الْبِيَا بَيْنَتِ ۚ وَ لِلْكُفِرِينَ عَذَابٌ مُعِيْنٌ ٥ يَهْرَيَبُكُمُ مُولِلُهُ مَعِينًا فَيُكُنِّ ثُمُمُ يمَاعَمِكُوۤ أَحْطُسهُ اللهُ وَنَسُوَّهُ وَاللهُ عَلَيْ كُلِّ مَنْ فَهُمَ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فَهُمَ لا هُ

Į,

ě

34

#### فرزيه أرت ماتا

ب شک الله نے اس (عورت) کی بات من لی جوآب ہے اپنے شوہر کے مواسلے عمل جمكز رسي في اور الله تعالى عد شكايت كرر اي في - الله تم ودنول كي بات من رباتف بإشك الله سب بچے سننے والا اور مب کچے والد ب، اور تم سی سے جولوگ اپنی عورتول سے ظہار کر لیتے یں ( یہ کمددیتے ہیں کر تو بمری بان کی وفید جسی ہے) وہ ( کہتے ہے) ان کی ما میں نین ما تمن ان كي ما تمي تو وقل ين جنهول في ان كو جنا ب- اور بالشرد وايك المعقول اورجموت بات كمت بي اورب شك الشرمعاف كرف والا اورمنغرت كرف والاب راورجولوك إلى يويول عظماركر ليت بي ادر محروه ان عرجوع كرنا جائية بي (اس مر) جوانهول في كها تمانوان کے دے آئی میں ملے ہے پہلے (معبت کرنے ہے پہلے) ایک غلام آزاد کرنا (لازی) ہے اس کی تنہیں تفیعت کی جاتی ہے اور انڈتمہارے تمام افعال کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جس کوغلام میسر نا اوقاس کو طاقات سے (محبت سے) پہلے مسلسل دومہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ مجرجس سے ريمي ندم و سكوته جراس كرد ما توسينون كوكها الكلانات اس في يحكم تهين اس لنع ديا ہے تاکم آشاد داس کے رسول برا بیان الاؤ۔ بیاضکی صدود میں۔ (جن کا لھاظ رکھنا ضروری ہے) اور کافروں کے لئے بدترین عذاب ہے۔ جولوگ الشداوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ای طرح ذلیل ورموائے جاکیں مے جس طرح ان ہے میلے لوگ ذلیل درموائے محتے تھے۔ حالة كمديم نے صاف مساف ا وكابات تازل كے تتے۔ اور كافروں كے سكے ذات والا عذاب ب۔ دہ دن (زیادہ دور نمیں ب کر) جب القدسب کو تنع کرے گا۔ مجروہ ان کے سکتے ہوئے کامول ہے آگاہ کرے گا جن اقبال کووہ بھول کے محراللہ نے شار کرد کھا ہے اور اللہ ہر چز ریکواہ اور عمران ہے۔

لغات القرآك آيد نبرانه

سَمِع صلاً نُجَادِلُ ، جَارِقَ بِ

تُشْتَكِيُ مُکابت کرتی ہے تحاور آيل شريات چيت يظهرون وومکھارکرتے ہیں وَ لَكُنُنَ انبول نے جنار پیدا کیا مجوث محتاه 111 ووكوشخ بزل يَ**عُوٰ دُو**ٰنَ :Jot تخرير زقبة مردن(غلام) يه كدوواته لكائي أَنْ يَعْمَاسُا مسلسل دوميين شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إطفاء كخانا يُخَاذُونَ ئاراش كرتے بس تحتوا زل<u>يل کو مک</u> أخطني اس نے شارکن

### تشرق: آیت نبرانا۲

نی کریمی نام الانہار صورت محرصفی شخف کی ہوٹ کے دفت حریاں میں بہت ہے کن گھڑے طریقے دارگی ہے جس پر دو لوگ بوی شدت سے بھے ہوئے تے اور ای کو ان لوگوں نے شریعت بنا رکھا تھا مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان مزاہوں میں ہم آ چنگی تداوکی ادر یا اسی اختمادات بو حکر بات طلاق تک کُن آقی قودوا بی بوی کوششی طلاقیں جا ہے دید ہے اور کارجب جا ہے اس ے دیوری کرفیت اس طرح مورتی مردوں کے باتھوں کا محلوثان کردہ کی تھیں اور مردول کے ظلم و تم سے نظنے کا منظوم موروس کے لئے موری کا محلوثان کردہ کی تھیں اور مردول کے ظلم و تم سے نظنے کا منظوم موروس کے لئے موروس کے الیے اصول مطاق برائے کریس ہے کی تحق کو مورت پر ظلم و زیادتی کرنے کا و است وزل سے برائوں میں ملاق کے لئے تو بشہور تھا کہ اگر طلاق و بدی جائے تی جائے کہ اس کا برائوں کا کہ برائوں کا کہ برائوں کا کہ برائوں کا کہ ایسا اعلان مجما ہا تا تھا جس سے کی حال میں رجوع تھیں کیا جا سکیا تھا۔ اس کو جو بی جی انجہار اور ایک موروس کے بھی انجہار ان کا برائوں کے برائوں مان میں رجوع تھیں کیا جا سکی تھا۔ اس کو جو بی جی انجہار ان کی اس موروس کے برائوں مان میں رجوع تھیں کیا جا اس کی جو اوگر اپنی موروس کے برائوں مان کی اور ایسا کہ کا میں میں ان جو ان کی اور ان ان کی اس کردین انجان کی جو برائوں کی اور ان ان کی ان کردین ان جو برائوں کی جو برائوں کی کو برائوں کی ان کردین کی جو برائوں کی کا کہ کردین کی تو برائوں کی کہ کردین کی تا ہو ہوں کہ برائوں کی کا کردین کی تارہ کردین کو برائوں کو کا کردین کی تارہ کردین کا کردین ک

علا مغمرين نے ان آيات سك شان زول على عفرت خواريت الطبي الكه واقد لكھا سے جم سے ان آيات كا يورى طرح و مناحت ہو جاتی ہے۔ قبیلہ اوس کے مردار حفرت عمادہ این صاحت کے بھوئی معترت اوس این صاحت انصاری نے اپنی يولا معرت فله بنت تلبشت كهدوا كما أنَّبت عُملَيلٌ كُطُفِهُو أَفِينَ "بِيكَةٍ والعرت فرازِّرة بي يازلون بزاروأُم ے فرصال مرکارود عالم بنانتے کی طومت میں حاضر ہو کی اور سند ہو چھ آپ نے اس زبانہ کے دوارج کے مطابق فرمادیا کہ برا خیال ہے تم اسے شوہر کے لئے ترام ہو مگل ہو۔ اس کی وجہ یکنی کد اس وقت تک تلیا ہے متعق کوئی وی نازل نہ ہو کی تی۔ معترت خون أف رونا بينما شروع كيااورى كريم كالصاحب البينات كوماس كرف ك ليكون شروع كيايارس الشاعظ جب اسلام بن طلاق کے احکامات ہیں اور طبار کے لیے کو کی تھم ٹھیں بہتے تھراس دواج کو کیوں نانا جائے۔ آپ تھٹا نے تھرائی بات ارشرد فرادی کو میرے خیال ش فم است شوہرے لئے حرام ہو مکل ہو۔ معنرے فواڈے فکوے کے میاتھ ساتھ اسے می کے لئے جشمتر ناشروع تمره یا به ایمی به بات بوری همی کرهنورا کرم کافیم پروگی کے زول کی کیفیت طاری ہونا شروح ہو کی تو هفرت ما نشر نے اشارہ ہے معنرت خول کو دیب رہنے کے لئے کہا۔ وی البت مورہ مجاول کی بیانترونی آیات نازل ہو کیں جن شمہ اس ز مانہ کے جلتے ہوئے تا نون کوشورخ کرے ماتھی اور کھر یاوز ندگی کو تبائل ہے بیانیا حمیہ سحایہ کا در محاجات انشاکواس قدر مجوب ہیں کرقر آن کر کیم شی این کی مهت می ادای اور با لؤل تک کوخوظ کرویا کم جوان کے لئے زیاا درآخرت کی حزمت ومریخندی اوروقا مکاذر بع جی -ال آیات عمی فرمادیا کرسیدشک الندسیة ال عورت (خوار بنت انطبر) کی بات من فی جود و این شر جرک بارے میں چھوری تھی اور الله سه فكايت كرد على كل اوراك في المنظة السيك إلول كودوس وإب بدلك الله على سب كي سنفادوس بك و کھنے والا ہے۔ فرمایا کرتم میں سے جولوگ اٹی بیری سے ظہار کر لیلنے جیں مینی وہ کمدوسیتے جی کرتھ میری ماں جسی ہے قوادا تا کہد

جب بیآیات نازل ہو کی آفورسول الشرقطة نے حضرت اور این صاحت انسازی و بلا کرفر نا کہ اندیکھ کے قت میارے کے رجن کرنے کی تھائی ہے۔ ب باب تم ایک ظام آ داوروں نبوں نے اس سے معذوت جاتی آپ میکٹ نے فر بلا کہ اچھا تو تم نگاہ روہ مینے تک دوئے در محور انہوں نے موش کیا کہ اور کا تو یہ مان ہے کہ دن بھی تھی ہے کہ اس مانچہ جواب و بے تکی ہے۔ آپ نے فر بلا کہ بھرتم سائے مسئیوں کو کھانا کھا اور موش کیا جر کا اتی بائی حیثیت تھیں ہے کہ میں ساتھ آ رمیوں کو کھانا کھا سکوں آپ می بری دو کر و بیٹے ۔ آپ میکٹ نے اور آپ کے محالے کیا شرف اور فراو دوئوں میاں بیول کی دیشیت کھانا کھا کھا تھیں۔ اس طرح حضرت اور انہ میں مت انصاری نے "انتہادائے دجر بافر بلا اور بھروہ دوئوں میاں بیول کی دیشیت ہے دی کی گذا دیے گئے۔

(۱)۔ انڈ تفائی نے حضرت فولڈ بھت تھیں کی فری وکوس کرفو واقع الل پر احکا بات کو : زل فریا و یہ جس کی وہ ہے۔
حضرت خولہ کو محابہ کرام میں فزت و مقلت کا ایک خاص مقام حاصل ہو کمی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مر فاد وق میں تشریف لے
جار ہے جہ دائے میں ایک خاتوان بیش انہوں نے امیر الموشن کودوکا حضرت مجرم جما کر دو یک ال فاتوان کی بات سنتے و ہے۔
کی نے موش کیا اسمر الموشن آپ نے قریش کے مردادوں کو اس بوحیا کی جو سے دو کے دکھا۔ حضرت عشر نے فری فیا جائے ہوئے
خاتوان کون جی ایک کو لہذت تھا ہو جی جن کی کھا ہے سات آ سافول میں گئی۔ انڈی حم اگر بدرات مجر بھے دو کے موزی و تیمی او میں
کھڑا رہنا مرد نے فرادوں کے اوقات عمر ان سے معذرت کرتا۔ (این الی حاتم بیشتی)

(1)۔ قباد کرنے سے نکاح ٹیم ٹو ٹا بکھونت پرسٹورال ٹوہر کی ہوگ دین ہے۔ وقع طور پر فورت اپنے شوہر سے الگ کردی جاتی ہے۔ جب شوہر کفارہ ادا کروے کا توجود کادٹ پیدا ہوگئی کا وہ دور ہوجائے کی اور ویوٹوں گھرے میال بوی کی حشیت سے زندگی گذاریں گے۔

(٣) د مرده ب کی طرب اگریوی نے اپنے شوہرے کورو یا کو حرب باب کی طرب ہے دیر کی می تیری مال کی طرح

مول آوائ سے علمائیں ہوتا کیونک اللہ نے مردول کوطلاق دینے کائن دیاہے دی علماد کر کے بیں۔ اندخوالی نے قرآن کریم م بالکن وائن طریعے برقرادیاہے ''بیک بیدہ نعضاندہ الذکھائے'' کوڈکان کی گروم درکہا تھریم ہے جا ہے تو وگرویندگی رکھ اور اگر جائے آوائی کو کھول دے لین طلاق وجہ ہے۔ شریعت نے طلاق دینے کائن عجرت کوٹیس دیاہے۔ بیٹن مرف مردول کو دیا گراہے۔

(س)۔ آگر کو کی مسلم، عاقل ، بالغ اور کھل ہوتی وجوائی شی ہوتو وہ قلبار کر سکتا ہے۔ یہ بات یاور ہے کہ وین اسمام نے مردوں کو طالق اور قلبار کا می شرور دیا ہے کئی اس کو پسٹیس کیا ہے کہ مولی زبان پر (شدید مجبوری کے سوا) پیافٹوطل ق آت نے یاوہ عورت بڑائی کی بیوی ہے اس کو مال ، مجن ، بیٹی کے کی تعضوے بکارے۔ آگر کو کی ایسا کرتا ہے تھ بہت ہی براکر تاہے جو انشا اور اس کے سول کو تحت نائیں ہے۔

(۵)۔ دو گفتی جس نے اپنے دیوی سے قبار کیا ہے اگفتی رکھنا جا ہتا ہے تو قر آن کریم کے عظم کے معالی اس کا کفار و اداکر سے اوراگر دورجوں کریٹیس جا ہتا تو اس پرکوئی کفار وٹیس ہے چونکہ اس میں بیوی کی تن تلقی ہے اس لئے کفار و اوکر سے پھر اگر میا ہے قاس کو طفاق دے دے۔

ؠٳڵؠڗۅٳڶؾٞڡٞٚۅؿۅٳؾڡٞۅٳۺڰٳڵۮؚؽٙٳڵؠڿۼٚڞؘۯۅۘڹ۞ٳڟۜٵڵڣؖۊؽ مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحْرُنَ الَّذِينَ أَمَنُوْ الْكِيْسَ بِضَارِ هِوْمِتَّنَّهُمَّا لِلَّا بِإِذِّ اللَّهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَاكَفُهُ الكَذِينَ امَنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُوْرَ فَسَتُحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْمَحُوْ المُسْجَاللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفِع اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْلُوا الْعِلْمَدِرَجْنِيَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُڰ لَأَيْهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوًّا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَدَى تَجُولِكُونِ مَنْ وَلَا خَيْرًا لَكُمُواَ طُورٌ وَإِنْ لَمُ يَجِدُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ وَالشَّفَقَتُمْ أَنَ تُقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَكَثَّى كَجُولِكُمُّ صَدَفْتِ ۚ فَإِذْ لَرُتُفَعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُرُ فَاقَيْمُواالصَّالِوَةَ وَ إِنُّواالزَّكُوْةَ وَكِيلِيْعُوااللَّهُ وَرَسُولَةٌ وَاللَّهُ تَحِيثُرُّلِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿

#### تزبمه : تبت نمبر عزا ١٣

کیا (اے نواطب) تو نے ٹیمیں ریکھا جر پھھ آسانوں اور زیمن میں ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے کیمیں بھی تین آ دمیوں میں سرکوئی ( نظیہ شورہ ) ہوتا ہے توجو تھا اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر کیمی یا بچھ آ دکی نظیہ بات کررہے ہوں توجہ شاملہ ہوتا ہے۔

تھیں بات کرنے والے تھوڑ ہے ہوں یا زیادہ کو گئی تھیں شور والیانہیں ہوتا تکر یہ کہاللہ ساتھ ہوتا ہے خوا و د کمکنی بھی تھیں مشور اکریں۔ پھر دو تیا مت کے دل بتارے گا کہ دو کیا کرتے رہے تھے بے شک اللہ ہر چیز ہے : خبر ہے ۔ (اے ٹی تھٹ ) کیا آپ نے ان اوگول کور کھنا کہ جن اوگوں کور گھنا کہ جن اوگوں کور گوٹیوں ( فقید ساز شوں ) ے روکا گیا تھا تگر وہ گھڑ کی دی کا م کرتے ہیں جس سے روکا کیا تھا اور وہ آپ کے پائی آتے ہیں تو ان دسول کی نافر مانی کے لئے چیکے چیکے مشورے کرتے ہیں اور جب آپ کے پائی آتے ہیں تو ان انھ فات سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے انشے آپ پرسلام ٹیس چیجار اور وہ اپنے والوں ہیں گئے ہیں کہ جم جو الفاظ اوا کرتے ہیں ان پر بھی انشہ عذاب کول ٹیس ویا۔ (یا در کھی ) ایسے لوگوں کے لئے جنم کانی ہے جس میں سروائل ہول کے اور او جنر ٹن کھکا تا ہے۔

اے آھان والوز تم بہب ہی آئیں ہیں مرکوشیاں کروق گناہ وقلم اور دسول کی تافرمانی کی مرکوشیاں ند کرو۔ بلک ہوالی اور پر بین گار مانی کی اور شین باہم شورہ کرتے دہا کرو۔ اللہ ہے۔ اور شین باہم شورہ کرتے دہا کرو۔ اللہ ہے۔ جرائی شم کی مرکوفی کرتا شیعائی گام ہے۔ جو سلمانوں کور نجیدہ وکروے ۔ فائیک جب بین اللہ کا تم ہے۔ برائی شم کی مرکوفی کرتا شیعائی گام ہے۔ میں بینچا مکیا ۔ ورائی ایجان کو اللہ ایجان کو اللہ ای کو اللہ ای کرو اللہ کا کہ اللہ ایکان کو اللہ ایکان کو اللہ ایکان کو اللہ کی مرکوفی کی اللہ تم بارے کے کہا جائے کہ اللہ تم بین کرد ہے تو کا اللہ تم بارے کے کہا دول کی اللہ تم بارے کے کہا تھا گا ہوں کو جائی کرد ۔ اللہ تعالی ایکان کو دوران اوگوں کو جائی سے کہا ہے ان کے در جائے کو بلند کرد ہے گا۔ اور اللہ تعالی کے در ایک کو اللہ کو دوران کو دوران کو دوران کو در جائے کو بلند کرد ہے گا۔ اور اللہ کو دوران کے دوران کو دوران کو دوران کے در جائے کہ دوران کے در جائے کہ دوران کو دوران کے در جائے کہ کہا ہے۔ انہ کو دوران کے در جائے کہا کہ دوران کو دوران کے در جائے کہا کہ دوران کو دوران کے دوران کو دوران کو دوران کی دوران کے در جائے کہا کہ دوران کے دوران کو دوران کے دوران کے دوران کے دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کے دوران کے دوران کے دوران کو دو

اے ایران دالوا جب تر رسول اللہ (عظفہ ) ہے سرگون کرنے چاہوۃ اپنی سرگونی ہے پہلے بگھ صدقہ غیرات کردیا کردیا کہ جس تمہادے گئے بھڑی ارپ کیڑگی ہے۔ پھر اگر تشہیں (صدقہ) میسر ند ہوۃ اللہ بھٹے والا مہران ہے۔ کیا تم اس بات ہے ڈر کھے کہ سرگونی ہے پہلے صدقہ کردیا کرد۔ پھر جب تر نے اس کونہ کیا اور اللہ نے تم ہے درگذر کرایا تو نماز قائم کردہ ڈکوۃ دیے دیواور انشاد داس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ انٹد کی صلح مے تم بھر کھرکرتے ہو۔

لغات القرآن أيت نبر٤٤٠٠

چیکے چیکے ہاتمی، سرموفی مشورے

دوآ گاه گرزای به و فرزیاب

ودر ا پنچي

نخوى

## الشون: آیت نبر ۷ تا ۳

وین اسلام بھیں روحانی اوراخلاقی بلندیوں کے ساتھ معاشرہ میں تہذیب وشائنگی ،املیٰ درجہ کاظم وہندہ ،سادگ ،وقاراور چھوٹے بڑے سکے آواب کا خاط کرنے کی تعلیم و بتا ہے اور ہرائے خریشہ کونا ہے جس سے آگیں شن کی طرح ک خلاقی ا جگل بچہ ابونے کا امکان بھی ہو۔

مشرکین منافقین اور بیردوقد رک بروقت الرفکرش گے رہے نے کرا ہے ولی بقش وصدی آگ کوشٹرا کرنے کے سے الل بھان کے درمیان فلڈ گڑی اور بدگرائی کی فعالیدا کردیں۔ ان منافقین کا پیوالی تفاکر آگری الل ایمان کی وروی ہات بھی باقعائے جاتی تو وہ اس کو مکر کیڈراز انے بھی افجارس کا اقتی نگاد ہے تھے۔ ان قمام مازشوں کو اکام بنانے کے سے اند توالی نے افن زیران کے لئے حضوراکرم نکٹٹ کی تھل کے تین ہزے ہزے اواب کو سے تھے۔

ہوا۔ سرکوشیاں کی سنائقین اور میروی جب کی جاں ٹاران مصلیٰ میکٹا کو بھٹے تو ایک ووسرے کے کان عمی ای طورق سرکوشیاں کرتے میں وہ کوئی ہونے اہم بات کرد ہے میں اور الل ایورن کو اس قائل میں مجھے کہ ان کوئی دی مرکوشی عمی اشریک کیا جائے ۔ اس سے سمایہ کرام کو خت افریت کچتی اور وہ یہ تھتے تھے کہ یہ تو منافقین ان سے خلاف مرازش کر رہے جی یا وہ عادا خات فقیہ مشورے اور مرازش کرتے تھے ۔ اند قال نے ایسے کو کار کے نئے فرایا ہے کہ جب وہ چیکے چیکے باتھی کرتے جی تو ہو۔ بیٹ بھیس کرجس طورے وہ نیا والوں سے برت کی ہم جمیا جائے ہیں اور تھتے تین کران کو دیکھے منظے والوکی تیس ہے انفرے بحق چہالیں کے کوئد جہاں بھی وہ یا تین آوی چکے چکے یا تھی کرتے ہیں قوج تھا اللہ ہوتا سے اور جہاں بھی پائی آوی مرکوشیاں کروے ہوں آو چھااللہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد برہے کر اذکے بڑار پردوں عمل بھی جو یا تھی کی جائی ہیں وہ تمان ہوں ، جا زیادہ یا کم جوں ان کی تمام یا قول کو اللہ تمان رہا ہے اور ان کے گئی ہوں اور تول کے حالات تک سے وہ واقف ہے ۔ کانوں عمل چکے چکے یا تھی اور مرکوشیاں کر تاریا بھی ہے اور انجما بھی ۔ اگر مرکوش کی الخی اور بھی مقصد کے لئے کی جاری ہے تو اس رہ بھی جم سے کسکن اگر میرکوش کی مرازش راز دار کی اور انجمان میں اور جائے گا تھیا ترکت کسکن اگر میرکوش کی مرازش راز دار کی اور انجمان میں ان کی ہوئے ہے۔ کے لئے کی جاری ہے تو ہوئے انجمانی کھیا ترکت

الفاتعاني في مورة ضاء كما آيت فبحرا الص ادخاد فرماني

ا محترسر کوشیاں وہ ہوتی ہیں جن جی کوئی تیزئیں ہوتی۔ اِن اگر صدقہ کرنے دیکیوں اور بھلا نیوں کو پھیلانے اور لوگوں جس با ہم صطوحة اور انشدی رضاو فوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ہوتو اپیا کرنے والوں کو ایر تقلیم بھلا کیا ہائے گا۔

مورہ مجاولہ کی ذریعطا تھا آیات میں اختصال نے الل ایمان کو تطاب کرتے ہوئے ٹی یا ہے کہ اے موسو اتم جب بھی آئیں شرم کری کروٹر کرا ، بھم وزیادتی اور مول قطافی کی نافر باغیاں کی مرکوشیاں ندکرہ بلکہ بھلائی اور پر میز گاری کی بائوں میں مرکوشیاں کیا کردے جمہیں ہروفت اس اخذ ہے ڈوتے رہنا جاہیے جس کے سامنے جمہیں آیک ون مام رہوں ہے۔ ہری مرکوشی ووظیقت شیطان کا کام ہے جس کا متصوریہ ہے کہ وہ موسول کورنجید وکروے اورکوئی تصان پہنچاہے کیکن شیطان کی کوشٹوں کے یا دھوک کوائی وقت تک تعصان تیمن کی کھٹے ہے کہ وہ موسول کورنجید وکروے اورکوئی تصان پہنچاہے کیکن شیطان کی کوشٹوں کے

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اگر سمر گوٹی نے اور بھوائی کے لئے بوتو اس میں کوئی فرج ٹیس ہے بلکہ اس پر اج مقیم کا وعدہ کیا تھی ہے البتالات کے زویکہ و اس کوئی خت نامید دیدہ ہے ہو کئی ہر سازاد ہے اور پر کانب سے کیا گئی ہو۔

دوایات سے معلم ہوتا ہے کہ منافقین اٹی اہمیت جنگ نے کے ٹی کریم تلکہ سے دوخواست کرتے کہ جمیل تھا گا عمل آپ سے مجھ خرودی یا تھی کرتا ہیں۔ آپ ان وابیان نہ دیا ہے۔ دومنافقین طیعرہ بیٹر کراتی فضول یا تھی کرکے وقت ضائع کرد سینے کہ جس سے بعض محابد کرام ہوائی ڈوائی مسائل ہیں آپ سے بات کرنے کے فواہش مند ہوتے تھے وہ اس سے محووم روجائے۔ آپ اسپنا طاق کر کان نہ کی ہو ہے سب مجھ جائے کے باوجود کی سے کھونڈر باتے اورائی از یہ کا جردا شد فر بالی کرتے تھے۔ دومرے یہ کرمافقین آپ سے طیحہ وہ قت سے کرائی ہات کا اعجاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کرود کی کرتے بھائی سے بہت قریب بڑی اور آپ بھٹے ان کو بہت انہیت و سیتے ہیں۔ جب ایش قائی سے فرآن کرتم ہی بیار شاوفر با ایک جولوگ آپ سے مرکزی کرنا جا جائے ہیں وہ پہلے کو معدق و بی بار ہیں۔ جب سے کم آیا تو منافقین آپی وائی کہنگی اور تجوی کی دوسے ڈر مے کہ کہ اب اگر ہم بھی کی بھی کو گیا ہا تکر ہی مے قو ہمیں معدق بھی دینا نے سے ایک وائی کرائم جوآپ نے ملک کی مقدت کو بہانے تھے اب اگر ہم بھی کی طرف سے ای بھی کی کیزون چاہیدہ ہے جانچ سے ایک وائی دھی بھی مرکزی گرفت کے مقدت کو بہتا ہے تھے کردیا کیونکردو ہان بھے تھے کہ اللہ کو بربات پہندفین ہے کہ اس کے جوب نی بھٹا کہ کی طرح اور کی جم کی بھی تکلیف دی جائے ۔ اللہ تھائی نے فرما یا کہ اے موضوا کیا تم اس تھم ہے ڈوگے حالا کہ اللہ تم ہے در گذر کرنے والا بھی معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال تم نداز قائم کرتے رہود کو قادا کرتے رہودائد اور اس کے دمول کی اطاحت کرتے رہو۔ اللہ کسب بھیرور اگر آئی جی جھے جھے یا تھی کرنا ضروری ہوتواس میں اللہ کیا جوشن اور متصرے اس میں گے دہوائی ہے مندند

ال المسلسان أي كريم وكالم في المحاد داب محلق ارشاد فراسة إلى وعيرين

(۱)۔ آپ تھکانے فرایا کرجب وہ آدی آئیں تکی اِنجی کررہے ہوں تو ٹیمرے آدی کوان سے اجازت کی چاہیے (تاکران ودفون کوناکا درگذرے)۔ (میکسلم)

(٣) رفر ما یا کرجب تین آدی چیٹے موں تو دو آدئ آئیں جن چیٹے چکے یا تھی (مرکوشیاں) ندکریں کے کسے بات تیسرے آدی کے لئے رقع کا باعث دو کتی ہے۔ ای طرح دوآدی کی اٹی زبان بٹی بات ندکریں جس کو باس بیٹا تیسرا آدئی جمتا ندہوکی کساس سے اس کے دل شربہ کمانی بدا ہو کتی ہے باوہ اجنبیت محسوں کرسکا ہے۔

﴿ السلام كو يَكُوْ كُركِما كَهُ النَّمَ الْمُعَنَّنِ فَي الْمِنْ الْمَعْنِ فَي الْمَعْنِ الْمَالِمُ اللهُ ا

منافقین حضورا کرم منطقة کوان برے الفاظ سے ملام کرے استے دل علی کہتے تھے کو اگر بیانڈ کے دمول اور تے تو ایسے برے انفاظ جوہم اکثر کہتے دہجے ہیں این کی دجہ سے انڈ کا تیوٹو را ٹوٹ پڑتا اور ہم جاہ ہوجائے ۔ انڈ تواٹی نے فر ایا کدان برانڈ کا خضر بیڈ آئے گاگر اس جنم کی چکل عمل آئے گا جو جزئین ٹھاکا ہوگا۔

ہ میں جنے کے اواب ﴾ تیسرااوب یہ کھایا کی کرجہ تم سے بیکہا جائے کرہلی علی کشادگی پیدا کروٹ کھا رہا ہے۔ کہا جائے کہا ہے۔ کہا کہ بیدا کروٹ کھا دوا کر ( کسی مسلحت کی وجہ سے ) تم سے یہا

جے نے کرتم ( مجلس ہے) آخہ بیاؤ تو کنزے و جا کرو۔ اس طرح اللہ قد ٹی تم میں ہے اٹل ایمان اور افراعم کے ارجات کو بلد کروے گار

مغرین نے ان آبات کی ترق موسے اور بات کرائی مرتبہ اور کا کہا میں اور بھٹا اس معلا کے ساتھ تحریف فرا تھ کی جدد کا مور ہم کی آگے (اُن کا اسلام عمرانی ترین مقام ہے ) چاکہ بھٹے کی جگر تھی آ آپ چھٹے نے محابہ کرائی سے فرر کدو بھٹی میں وسعت بدو کر کر میلی جو بعد شرائی آئے والے جہاں کے جگر جادی اور آپ نے بھی کو فراو اور کرولاک ویر سے نیٹے ٹیرہ واضح ہو کری کا کہ بعد شرائی آئے والے تھی استفادہ کر کھیں۔ پائٹی بن کابات میٹی گئی موفقین اور بھودیوں کو آئیں بہانہ جائے جات ہی لئے افد تھ لی کے فرایا کر میں واضح کا تھم ویا جائے اور وال تھی تھی اس میں میں ان کواف کر دامروں کو مقاریا جائے ہے ایک لئے افد تھ لی نے فرایا کر میں واضح کا تھم ویا جائے اور وال تھی کے دیا می گئی تی کی ہوئی کے جس

آداب منس کے لئے تی کریم مثل نے بہت ی باش ارشاد فرمانی بین بن میں سے چند ہے ہیں۔

حعرت ميدانشرائن تمري روايت ب كدرسول الشديك ف رشاد فرمايا

کوئی تھن کئی دوسرے کو اف کروس کی جگہ نہ جینے بلایکس جی ایس کشاوگی پیدا کرے جس ہے آئے والے کو بلایل جانے ۔ ( اقداری مسلم رتر اندی )

ئی کریم تلک نے فرمانی کے کہ اگروزا دی دیشے ہول قال کے درمیان ٹیسرے آدگی کو نیز رس دونوں کی اجازت کے ٹیس بیٹھنا چاہیے۔(ابودا کا در ترزی معداحی)

ئی کریم فقط نے فرمایا کئ کے لئے یہ جائز گھی ہے کہا گر کی تھی بین وہ آدی بیٹے دوں تو وہ ان دونوں کے دومیان دوری پیوا کردے جب مجلسان سے اجاز سے شدالے نے (اجوا اور ترقدی)

<sup>ج</sup> داب مجلس کا خرد مدید ہے کہ

عاد جس شی جہ ں گئی جکہ ہے وہیں دینے جانے اسکین کوچرتے بھاؤنے اور بھا تھے آ کے جانے کی کوشش کرنا اس لئے ۔ مناسب ٹیس ہے کہ اس سے ان لوگوں کوشر یہ تکلیف کوٹی ہے جہ پہنے ہے بیٹھے ہوئے جس ۔

تا کا جلس سے کن چینے ہوئے کا اٹھا نا اور اس کی جگہ بیٹ یہ تاریب یہ کی بات ہے اس سے دوسروں کے والوں علی نفرت پریا جو تی ہے اس سے بھاجا ہے۔

ہذا مجلس میں دا آری چکے چکے یا تھی شاکریں کیونکہ اس سے دوسرے دکوں کو تا گواری محسوں ہوتی ہے اوراس سے بدگمانی پیدا ہونے کا اور پیشر ہوتا ہے کہیں میدونوں ہارے شاف می آجی جمیر کررہے ہیں۔

المرتزالى الذين تولوا قوما غيب الله عليهاما مقوتكوولا ڡؚڹ۫ۿڒؖۯڮۼٙڸڡؙۏن عَلَى الكذب وَثَمْ يَعْلَمُونَ ®أَعَذَائِلُهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنْهُمُ سَاءَمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ إِنَّكَ دُوُّا ٱيْمَا لَهُمْرُجُنَّةُ ڬڝۜڎ۫ۏٳٸڹۜڛؠؚؽڸٳ۩۬ۅڡؘڵۿڗؙۼۮٳ*ڋڰ*۫ڡۣؿؙڽٛ۞ڵؽ۫ڷڠؽؽؘۼؙۿڗ المتوالهم وكذا ولأدكم فرقين اللوشيئا أوكيك أضلب النارا هُمْ فِيْهَا خْلِدُونَ@يَوْمَرِينَعُتُهُمُ اللهُ جَمِيَّعُ الْيَعْلِفُونَ لَهُ كتا يَعْلِعُونَ لَكُمُّودَ يَعْسَبُونَ الْهُمْرَعَلِ حَقَّ الْإِلْهُمُ مُعْرُ الكَلْوَبُوْنَ@إِسْتَتَحُودَعَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَٱلْسَاهُمُ وَكُرَائِلْةِ ٱۅڵڸؖڬ؉ڗۯ۫ؠُالشَّيْطِينُ ٱلاَّ إِنَ حِزْبَ الشَّيْطِينِ هُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ مِحَادِّوْنَ اللهَ وَرَسُولِنَا أُولَلِكَ فِي الْإِذَ لِيْنَ © ػٮۜڹ۩ؿؙٷػڣٝڸڹؿٙٲڬٲٷؽۺۣڴٳؽ۩ۺۼۘڣۣؽۧۼؿڠۯ۠۞ڵۼۣۮۊۅؙڡٵ يُّوَّٰمِئُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلِحْرِيُوَ آذُوْنَ مَنْ حَآذَاللهُ وَسَّوْلَهُ وَلَوْكَانُوٓا ابَاءَهُمُ إِوْ ابْنَاءُهُمْ آوَلِهُوَالْهُمُ وَعَشِيْرَتُهُمْ أُولَلِكَ كَتَبَ فِي قُلُونِهِمُ الْوِيْمَانَ وَإِيَّدَاهُمْ بِرُقِج مِنْهُ وْيُدْخِلُهُمْ مَنْتٍ تَجْرِيْ مِن تَمْيَهَا الْاَنْهُ رُخْلِونِينَ فِيهَا أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ ٱللَّهِ اللَّهِ عَزْبُ اللَّهُ ٱلاَّرِانَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿

1

### Orași Salista

(اے نی ﷺ) کیا آپ سنے ان کوگوں کوئیں ویکھا جوا پسے لوگوں ہے وہ تی کرتے ہیں جن پر انڈرکا فضب نازل کیا گیا۔ بیٹوگ ندو تم میں سے ہیں اور شان میں سے ہیں۔ اور بیلوگ جان یہ جرکر جموئی تشمیل کھاتے ہیں۔ انڈرنے ایسے لوگوں کے لئے شرید طفاب تیار کردکھا ہے۔ سے شک وہ جو مکوکرتے ہیں ہراکرتے ہیں۔

ان (منافقین نے) آئی قسوں کو (اپنے پہاؤے کے لئے) ڈھال بار کھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دائے ہے دو کتے ہیں۔ لبازان کے لئے ذلت ور موائی والا عذابے ہے۔

ان کے بال اور ان کی اولا وی اللہ کے مقابے میں (ان کے) کمی کام نہ آسیس کی بیائم والے ہیں جو اس جنم میں بھیٹر ہیں گے جس ون اللہ ان سب کوئی کر رے گاتو بیاللہ کے سائے اس طرح تشمیل کھا کی گئی ہے جس طرح تہا ہے۔ سنوا ہیں ہوئے لوگ ہیں۔ ان پرشیطان نے کہ آنہوں نے کوئی اٹھی بات کھا ہے۔ سنوا ہیں ہوئے لوگ ہیں۔ ان پرشیطان نے پوری طرح قابو پار کھا ہے۔ جس نے اٹھی اللہ کی یاد سے منافل کرو کھا ہے۔ یہ شیطانی جا صت ہے۔ سنوا کر شیطان کا لفکری جا وہ موئے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ وراس کے دسول کی خالفت کرتے ہیں وہ و کہل ترین لوگوں ہیں ہے ہیں۔ اللہ اس بات کو لکھ چکا ہے کہ جس اور جرارسول دونوں خالب دہیں کے بے شک اللہ تو والا اور فر درست ہے۔

(اے نی قابلہ) آپ ان او کول کو جما تھا وہ آخرت پرانمان رکھتے ہیں ان او کول سے مجت

کرتے نددیکسیں کے جوافشاہ دائی کے رسول کی تھا لھت کرتے ہیں۔ اگر چدہ وان کے باپ دادا،
ہیٹے ، بھائی یا کتیے دالے ہوں۔ بیدہ او گھٹ ہیں۔ جن کے دلوں ٹی اللہ نے بیتین کو جما دیاہہ اور
ان کے دلول کو اپنے لیس سے قوت دی ہے۔ وہ اللہ این کو ایک جنتوں ٹیل داخل کر سے گا جن کے
ان کے دلول کو اپنے لیس سے قوت دی ہے۔ وہ اللہ این کو ایک جنتوں ٹیل داخل کر سے گا جن کے
ایشہ این مجمول کی رجن ٹیل وہ بھٹ رہیں گے۔ انشہ ای سے داخلی ہو کی ماور وہ واللہ سے
داخلی ہو گئے بیا اللہ کی جماعت ہے۔ سنو اکہ بے شک انشہ کی جماعت می تفارح وکا مرا بی ماصل
کرتے دائی۔۔

لفاشالقرآك آبدبهر وووو

وولتم كمايزين

يخلفون

أعذ

جُنَّة المال يَ يَ كَاسَرُوا الشَّنْ عُوْلَةُ الْبَيْنِ لَنْ عَلَيْهِ الْعَالِيٰ جُوْلِ عامت الروو الْأَلْيُّنُ الْمُلَاتِينِ مِلَ يُوالْدُونَ وووَقِيَّ رَحْيِينِ مِلَ عَشِيْرَاةً تَامِينِ واللهِ الله الدين المالية

الرسانية تباركون

### فترسٌ: آیت نجراات rr

مدیعے کے بھوا کی اور کفار جو اٹھ نے اور کیور نیادی مقاوات حاسل کرنے کے لئے بظ ہرسلوں ہیں ہوئے ہے اور و کھو دیمجی مسلونوں کے ساتھ عبادات میں بھی شرکیا۔ جب تھے ووائن ابھیں اور مختش کا فقار موکر رو کئے تھے۔ وہواں کا تفصیات شعق اس ایمان سے تفاور نہ بھودہ تعالی کا ورشر کیاں ہے بند وواہیے جمعی نیادات نے لئے دانوں سے رشتا ارتجائی تو امراز کی وشعول میں منگے رہے تھے۔ وفتر ان کی مونے اور فالیت بحر رہ میں بھی تھی بندا اور میس اس بات فقار دیے ہوتا کہ اس کا خلال اور جموعت کی جائے تا وہ جموفی تشمیل کھانے ہے بھی کریا نیکر سے تھے ، جموفی اتم میں کھانے کی ماد تھی۔ جو انکسان کا ہوں کی کر جب قیامت میں اللہ کے مانے حاضر ہون کے اور ان متافقین سے ہو چھاجائے گاقو وہ وہاں بھی اپنی وہزیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جموثی تسمیں کھائیں گے۔اللہ تعالی نے قربایا کرد راحمل ان کے دل وہ بارغ اور حواس پرشیطان نے اس طرح قابد پالیا ہے کہ وہ شیفان کی گرفت سے کوشش کے باہ جودنگل ٹیس سکتے۔ویسے لوگ و نیا شی بھی ڈیٹل وخوار موں کے اور آخرے ک عذاب ہے کئی ندنج کئیں گے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جو ہے موسی میں ان کے فرد کے معرف انتدادراس کے رمول کی جب بی سب بھے ہے۔ ان کے مزد کیک رشتہ دار یاں باتھیں میں کی بھیا ہے۔ اس کیل شی کے فرد کیک رشتہ داریاں امر تعلقات اور ڈائی مقاوات سے ہو میکرانشداوراس کے رمول کے انتظامت کی تھیل کری ہے۔ اس تیل شی اگر رشتہ داریاں اور تعلقات ماکل ہونے کی کوشش کریں آؤ دوان کو کاٹ کر ٹھینگ دینے کواپٹی معادت کھتے ہیں۔ غز وہدراور غزوہ احداث کی افنی ترین مثالیں ہیں۔

فودہ بدریش حفرت مصعب این عمیر کے سے بھائی البوئریز این عمیرکو یک افصاری محافی گرفتاد کر کے ان کے باتھ ہیر با تدعد ہے تھے۔ حفرت مصعب نے بکار کرکھاؤرا معنبوط با تدعیائی کی ماں بوٹی مئی وار ہے اس کی دبائی کے لئے وہ جمیں بہت سافہ ہو سے گی۔ ابوئریز نے کہا کرتم بھائی ہوگر ہے بات کہد ہے ہو؟ حضرت محصب نے جواب ویا کہ اس وفت تم ہمرے بھائی فیمی ہو کہ بیا نصاری میرابھائی ہے جو جمیمی کرفیار کر کے ایا ہے۔

 ہوئے ہیں اور نوکوں کو افتہ کے داستا ہے رو کے کی کوششوں میں بھے رہے ہیں۔ اپنی اولا ووں اور گھر والوں کے لئے ال ہؤر تے رہنے ہیں لیکن پر جذمیب لوگ بیٹیں تھے کہ بیدال وو دلت اور بال بنچاس کو قیاست کے عذاب سے ٹیس ہی سکتا ۔ شیعان الن برای طرح مسلط ہوگیا ہے کہ بیاس کے جال ہے باہر لگل ای ٹیٹی سکتے بیشیطانی بھاجت بن بچھ ہیں۔ اگر یہ نوگ برا دھیا ان محل جا کمی بھر بھی الی ایمان پر خالب شا سکیں گے۔ اللہ نے پہلے کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کا دسول میں ہے خالب رہیں سے کی تک کہ اس کے مواجع کے کہ تک میں مداری طاقت وقاعد مرف اللہ ہی ہے ہوئے کہ کی ٹیس ہے۔

> 1966年11日本人 公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司

پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ٥٩ الحَشر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



مودةغير

كركرك

آيات

59

э

24

# \$ 20 media }

# 

تیں ہے۔ بی دو بزار جوانوں کے ساتھ تہاری طرف سے ترون کا اور آس یاس کے

روس سے تھے بھی تھا دی ہدد کے لیے تبار جیں۔ پوٹشیر نے اسے محملہ اور منافقین کے

مجروت يري كريم على ع كبلا بعيما كريم إلى بمتيال خان ندكري كرا سي السيطة عدد

مجموع وسکتاہے وہ آب کر لیجے۔ بونشیرنے مقالے کی تیاریاں شروع کر دیں رکاوٹیں کھڑی

الله هدية مؤوا على مؤنفيو كي شرارتول اور جياتي هدينة كي معابر سي كي محلي خلاف

الفاظ وكلمات 455 حروف 2016 مقام زول ع يونوده بال نغیمت بیدی کرونگ ش جو پکو ما تو آے اس کوانک جگہ کر کے اس ے یا <del>گی ہے ک</del>ے جائیں۔ جارہے جنك عماصه لنناوانون عماكتيم وهيئة جائين اور يأتجال عهد ويث الملل عن أن كرويا مائ كا كرفعكت كيفرور كاكامنتاك واعيل مال نے وحمٰن سے حاصل ہونے والاوديال ہے جو افغير جڪ کے إتعالات الأك لياض فرذاكه مال في كوفرت عمامتهم بذكما ماسية بكنداي كوافشاه رمول کے لیے مخصوص کر دیا جائے تاک

اتما كالمتسيم المالمرح بوكه كوتي بعي

ائل سے بحروم ندرے۔ پولکنے

ہے چاکہ جگ جس ہو کی تمی اس ہلے اس کو مال ہے قرار دیا مجار ان تعانی غاز روز است کار است کار اور این تعداد می میشندگی بیشیون کا استخاب کردید اوجودی دن کی مدت می است و این کار است کار اس

چونگر اولفیرے بنیے بھٹ کے ان کی دولت اور پہ نبیاد ہو تھوآ گئی تھی تو ہاں تقیمت کی طریقا اس کو جمی ہو ہیں میں قامعہ دے مطابق تقیم کیا جاتا کئیں امنہ نے اس ماں کا اہل نے ''قرار دے کرا حکامات ناز ل فرمائے۔

'' بال تیمت '' یہ جب کہ بھگ میں ہو یکو ہاتھ ''ے اس دائیں بھر بھ کرے اس کے ہائی جے ایک ہے جا گیں۔ جاد ھے بھگ میں 'صربینے ۱۱ دال میں تشکیم کے جا کی اور ایک حصر دیت امال میں کچ کردیا جائے تا کہ اس سے ملکت کے شروری اسور انجام دینے و کی ا

مجمى بكل اور تبوى سن كام بس اليا بكدائية او يرمها جرين كور في وليا.

نا ہو جو بھی انشرافیا کی نے فرمانے ہے کہ اے موسو اللہ ہے اور کے رپو یا شداور اس کے دسول ﷺ کی کمل اطاعت و فرما ہروا دی کرتے رہو یہ شواہوں ہے بچے دموتا کرتم جنت کے متن بھا کا رانشہ نے فرما یہ کہتم والے اور جنت والے کمی کیسال اور برابر ٹیس ہو مکتے کونکہ جنت والے کا میا ہ وہ مراولوگ تیں۔ فرمانے کہا تن یا معلمت قرآن پر پورڈ کا طرح ممل کرو جس کی شرف میں ہے کہ آگر اس کو کئی بھاڑ پر تازل کر دیا جا جا و وہ اس کے بوجے سے دب جاتا اور اس کے کوئے ساز جاتے مگروہ اس مدک روش میں میں فرمان کے کھوڑ کے اس والدر میں کروہ نے درکھ کے اس کے ایک ترسم میں ا

یں یو جو کو پر داشت ندکر پاتا۔ فر دیا کہ پر فض کو یہ و چنا جا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آھے بھونے۔ فر دیا کہ اس اللہ کا فرجو برطری کی عبادت و بندگی کا ستی ہے جو برچیز کے کا براد ریاض کو انھی طرح جا نتا ہے۔ بوا امریان نہایت رقم و کرم کرنے والا بھیبان ، ہر ایک پر ظیر رکھے والا ، اینا تھم چوری قوت سے نافذ کرنے والا ، ہرطرح کی سلاکی اقل الما تی ، اسمی و بے والا ، تھیبان ، ہر ایک پر ظیر رکھے والا ، اینا تھم چوری قوت سے نافذ کرنے والا ، ہرطرح کی برا کیل کا مستی ہے۔ ہراس شرک سے پاک ہے جولوگ اس کی والے اور سفات بھی ملاز ہے ہیں۔ و تی پیدا کرنے والا ، اف فر کرنے والا ، صورت فکل بیشنے والا ، سارے بھترین نام ای کے ہیں۔ فرش و آسمان تھی جو کھے ہووا ای کی جدو تا کر میا ہے وی فرم درمت تھے۔ والا ہے۔

### و منورة المنحشر ا

# بِسُهِ والنُّوالرُّحُمُولِ النَّحِينَ عِيد

### ترجمه: آيت نمبرا تا٥

آسانول اورز مین میں جوبھی( عفوق) ہے دوسہ ای کی پائیز گا ایان کرتی ہے۔ دو زیروست اور بومی تفریت وال ہے۔ وی ہے جس نے افن کتاب (ش ہے بونشیر) کوان کے مگروں سے ماکل مرتبہ آشاد کرکے نکال: بار

حسیس قراس کا گمان بھی برتھ کے دونکل جا کی گے اور دو خود کی پیرشیال کے بیٹھے تھے کہ ان کے قبعے (نما کمر ) ڈیٹس انڈ کے باتھ ہے بچاہیں گے۔

ن نے کینے (عما لفر ) فیٹس اللہ نے پاکھ سے بچائیں گے۔ گھرانندہ عذاب ان پر ایک جگرے آیا جس کا انتشار گیا ن تک مذفعات

۔ انڈیقہ لی نے ان کے دلوں میں نیبادھ ہو اس دیا تھا کہ وہا ہے ہاتھوں اورانل ایمان کے ویت اسٹرنگر اور کو مراد کر دیسے ہے اسے آگھوں والوزائن ( واقعہ ) سے مرت وقعیعت ویت اسٹرنگر اور کو مراد کر دیسے ہے۔ اسے آگھوں والوزائن ( واقعہ ) سے مرت وقعیعت

ہاتھوں ہے اپنے مگروں کو ہر باد کرر ہے تھے۔ اے آٹھوں دا والی (داقعہ) سے قبرت ونفیعت حاصل کرد۔

اور ڈ مرگھر ہے ہے گھر ہوجا تا اللہ نے ان کے (مقدر میں ) درگھود یا ہوٹا تو ان کود نیا کی شن سزا و بتا اور آخرے میں تو ان کے لئے جنم کا عذاب دیا جاتا ہے ہے۔

ید (سزا) ہیں لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ دراس کے رسول کی خالفت کی تھی اور جو مجی اللہ

کی نخانف کرتا ہے تو بے فلک اس کے لئے اللہ مخت عذاب دینے والا ہے۔

(اے مومنو!) تم نے محجوروں کے جمن درخنوں کو کاٹ زالا۔ ا

یا جنہیں تم نے اس حالت پر چھوڑ دیا کہ ووا پی جڑوں پر کھڑے رہیں تو بیسب انڈرے تھے ہے ہوا تا کہ (اس کے ذریعہ ) و فاحقین کو الیل ورسو محروے ۔

لغائشا لغرآن آيت نبراناه

أَوْلُ الْخَشْوِ يَبْدَعَدِ

مَا بَعْتُ نَا يَا عَوَالَى

خُصُونُ (جَصْنُ) لله

أذث

الخلاء

شافًا ا

لينة

مجعنكا يرزاقا يُخْرِبُونَ وور باوکر کے بیل ( طن سر) لکانہ انبول نے تاقر ماٹی کی ماقطفت 16.00 % محجار لايدينا مؤامشين تحمي

> أضول بنماد\_2

### ننوی: أیت نمبرات<sup>ی</sup>

مکر کر مدے جعب آپ نے پٹرب (عربہ منورو) کی طرف جمرت فرمانی تو آپ نے مدید کے آس باس رہنے والے مرود اول اور فقف قبطال سے برابری کی بنیاد برالیک ایسا معاہدہ کیا جس سے سب اٹن وٹن جگساسینے سینے فرجس یر بوری آز ری ے فحل کریں اور اگر مدینہ عورہ دیکن طرف ہے مجی عملہ ہوتو سے ال کراس کا وہ رخیا اور ایک دھرے کی خیرخواع کریں ہے۔ اس ا الشد فامن حود پر بنوفشیر، توقر بط منوفیقا م بهود ایال که بزے قبلے تھے ان کی باعثی و جود ای معامرے کا پر بندیتائے ا کاکوشش کا گئا۔

ا کسے قریش شروع ہی ہے اس البتاق مدیدا کے شریک قبائل کو ٹی کریم چھٹے اور آپ کے محالہ کواٹر کے خلاف مِڑ کانے کی وششیں کرئے رہے تھ لیکن ان کو برخر ت کی ا کا کی بولی اور تمام قبائل اس معاہدے کی بایند کا کرتے رہے۔ غز و ویدر میں کفار کد کی زیر است قنست ہے بدیدے قبائل جونک استھے۔

فزروا عدیمی بعض مسلما نول کی وجتماری غلقی کی دیبہ ہے وقتی فکست ہو گی جو بھیدیمیں فتح ہے بدل کا کیکیرہ اس سرمنل اٹرات ہورے طاقے پر مرتب ہوئے میں ہے تھے۔ جس جعنی قبیل نے کا ریکہ کے امٹر رہے پر کچھ غد ری کرنے کی کوشش کی ٹیکن نی کریم 🛎 نے پروفت الدام کر کے اور پیڈا اور موقیق کا گوخت مز او کی اور مدیدے بھاگئے پر مجود کرویا۔

بونظیر بوصد میں سے دید میں دیجہ آئے تھا در انیک حضرت باروین کی اوال وہونے پر بزا تحر تھاان کے مطبوط تھے۔ اود گر صیال جمیں مرمبز وشا واب باغات تھے اور جماعتی لحاظ ہے میں وہ ایک منظم کردہ تھے۔فرز وہ است کے دو ما موش رہے لیکن اس کے جدد انہوں نے اپنی مناظمت کے لئے ناموشی ہے اقد ابات کرنا شروع کردہ بیٹے کیونک وہ سلما نوں کی بیرستی ہوئی تعداد اور قوت سے مخت پر جیان تھے۔

بنونسیر سے مروارکھ باین اشرف فردہ احد کے بعد جائیں اہم ترین اوس کو لے کر قریش کد کے پائی ہنچا اور ایک تغیر معام معام و کیا اور آخریں جائیں میود ہوں اور قریش کدے جائیس فرسداد لوگوں نے بہت اللہ میں اس کے پردوں سے لیٹ کردعا کی کیس اور برمعا ہر وکیا کہ وہ ہر خال میں ایک دوسرے کا ساتھ ویں ہے۔ بہتے ہی ان لوگوں نے سعام و کیا حضرت جرشل نے آکرنی کریم منٹلے کوان کے معام ہے سے مطلع کردیا۔ در بندے میود ہول کی برمکی اور سب سے بڑی حرب ٹھنے تھی۔

دومری طرف ایک ہی مینے میں دوزیردست مادئے چڑے آگے درجی اور دیرموند ان دوداتھات نے الی ایمان کو ہاکر رکھ دیا اور میرد ہیں کے ح صلے اور می بڑھ گئے اورائیوں نے طرح طرح سے جٹال مدید کا دھجیاں بھیرنا شروع کرد ہیں۔ مغراط ہی جنس اور قارد کے لوگ ماخر مونے اورائیوں نے ظاہری طور پر ایمان قبل کرنے کا اِسونگ دنیا یا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قبلے کے لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لئے بھی معرات کو بھی دیجئے ۔ آپ بھٹانے تھا ہے میں ہم ایمان کردائے کی بھیا جو سب کے میں عافظ آر آن سے تیکن ان کو دائے تی میں دھرکے ہے فیمید کردیا گیا۔

ابدا تی دومرا واقعہ پیرمو نہ کا چڑی آیا جی چی آپ ﷺ تے ابو پرا دیا موائیں یا لک کی دوخواست پرسٹر سحانے کی جما ص قرآن کریم پڑھانے کے سلسلہ چی ہی ہو دین کے عالم ، قاد ک اود مستاز سحا بہتے ۔ بدوہ بجاند کی تھے جودن ہوکٹڑیاں کا ٹ کر لاتے ، ان کوفرو و شد کر کے المل صفہ کے لئے فلر فرید سے ، لوگوں کوقرآن کر شم پڑھا نے اور والٹ بھر انڈی کا حیادت و بندگی کرتے تھے ۔ بہمحا بدکی جماعت دہب حو ند کے توجی کے قریب پچھی تو ان پرز پروست بھرکر کے مسب کوشم بدکرو پاکیا۔

جب ہی کریم میں کو است بزے حادثے کی اطلاح دی گی تو آپ میٹند رقی فی سے خرصال ہو سکتے اور آپ میٹند نے مگالسوں کے لئے بدد عافر مائی فرزوہ عدلی شاہری تکست اور ان دوسسلس واقفات کی ویہ سے پیونشیری شرار تھی مورج پر کائی سکیں میمان تک کرا کی موقع پر میرود میں نے بی کریم تفقی اور آپ کے میٹل القدر محالیہ کرائم کوشہید کرنے کی سرزش کی جس کی برودت اهل کی معنرت بترکش نے دی۔ پونغیر کی ان مسلسل سازشوں اور عبد شکنے بن نے الی ایمان کواک بات پرآ اوہ کردیا کہ اب بونغیر کو ان سے علاقوں سے نکال دیا جہ سے تاکہ کو داعلاقہ اس والمان کے ساتھ رہ سکتا ور کھا دید پر سزید جارجے سے اسکانات شم جو جا کمی چنہ نچہ آپ نے بونغیر کو کہلا دیا کہ وہ دس دی کا در ایٹا جو سالان اپنے ساتھ سے کر جا سکتے ہوں وہ لے کر کہیں دور بھلے جا کمی ورند زمان کی بیٹنٹر کے لئے تا در جو دی کمی۔

اگر چہ ٹھی اپنی جماعت کی طاقت بقلعی اور شووں کی منبوطی پر بوا ہز تھا تھیں وہ سلمانوں سے مرحوب شے اس توشی کے بعد وہ جانے کے لئے تیار بھی ہو گئے تکن دیکس المنافقین عمد ابتدائن انی نے کہا بھیجا کو قم ند تھی اؤ استا لجسک لئے ڈٹ جاؤ میرے پاس وہ ہز رائیے دھنا کا دموجود ہیں جو تھیا دکار ہوئے اور جو تھیارے و مرے ملیف آباکی ہیں وہ محی تمیاری جرنج دیدہ کریں گے۔

دومراہ کدویے کا کہ آمر میدان میں مقابلہ ہوگا تا یدوخت ہوتھتے کے نیچنا کی جگہ ان جا کہا گے اور سلمانوں کو اس سے مقعدان بچھی سنا تھ را کہ چھٹھ نے بیاری تدریر ہی کیوں گر ، ونشیر کو مقاب کی جرات ور بورگ را تر پندوہ واقوں سے عام میرودیوں کو اس قد دم موب کردیا کہ انہوں نے جھیا والی دینے اور انہر کی بنگ کے آپ کی بیرش ما است رہموں ہو سمجے رہونشیر نے کو کریم جانے کے لئے تیاد ہیں اور کی جانس بھی وق جا کیں اور تھی اچ زے دی جائے کہ مجھیا دوں سے مواج کے جہاں سے ساتھ میں لئے جسکتا ہوں وہ لے جاکم کے آپ ﷺ نے فرمایا کہ برقعس ایک اونٹ پر جتنا سابان نے جا سکتا ہے وہ کے کرچلا جائے۔ چلتے ہوئے انہوں نے دردازے مکر کیاں، مکو نیبال اور چھوں کی چھیں تک اکھا ڈکر اونز ان پر لادنا شروع کر ویں ادرائی طرح ہوتھیرے تمام لوگوں کو عدید مورد ہے نال وہا کہا ۔ پونسجے عدیدے نکل کر نیبر اور شام سے علاقوں میں آباد ہوئے۔

واقف ہے کہ اس پیس منظرین سورة المحشر کی آیات کو پیھنے میں سوئٹ رہے گی۔انفرتونا کی نے قربا کی کہ ذمین و آسان پیش کا کتاب میں بھتی مجمع تلوق ہے ان میں سے جرا کیہ ایس ذیروست محسن والے انفہ کی حدوث کر دی ہے۔اس کا کتاب میں سادی طاقت وقرب ای ایک افضائی ہے اس کے مقابلے میں کمی کی کی کی طاقت اور دیدے وجل لٹیس ہے۔

انشرفعانی نے بونشیرکا نام لئے بغیر فراؤ ہے کہ ای ایشہ نے ان افی کتاب میں سے لوگوں کو مکی مرتبہ اکتفا کر کے نکال ویہ جمہیں باعرب میں کی کواس بات کا کمان اور انداز ونک شقا بلکٹروران کے ذہن کے کسی گوشتے میں اس کا تصور تک شقا کہ وہ ویسے مشہوراتھا میں کے باوجودا میں قدر آسانی سے نکلنے ریجود ہو جا کہیں گے۔

بات بیدے کہ اللہ نے ان اہل کتاب کے دلوں عمد البارعب ذال دیاتھ کہ دوری محت سے بنائے گئے اپنے محمول ا اور آباد میں کواپنے باتھوں سے تو ڈیھوز کر ہر باوکرنے پر مجود تھے۔ اس میں برلیک کے لئے میرت وضیحت کا سامان موجود فروز کے دور کر گھر سے سے مگھر ہونا ان کے مقدر عمل زکھود یا ہوتا تب ممی ان کوونز عمل ذات ورسوائی کی امز الادرآخرت عمل ان کوجتم عمل تھونگہ ویا جا تا (ادرآ فرت عمل اب مجی ایسانی ہوگا)۔

انندنے ان کو پیچر تاک سزااس کے دئ ہے کہ انہوں نے اندادراس کے دمول میٹیل کی عفر مانیاں کی تھیں اور برختی کو بیات رکھنی جاہیے کہ جومکی انشادراس کے دمول کی مخالفت کرنا ہے تو انتداس وائی طرح سزاد یا کرنا ہے۔ انڈی ایمان نے پوئنسیر کے جن ہرے جرے درخول کوکا تھ کا اور پوئنسیر نے کہا تھا کہ ان درخوس کا کیا تھور ہے؟ بیاتو قسادتی فلادش ہے۔ انڈے فرمایا کہ جمہ درخول کوکا ناتھ یا جس کو وجی حالت پر چھوڑ دیا گیا وہ سب انڈے تھم اورا جازے سے قب جس کا مقصد بیاف کہ انشاف کی فاعلین کو فرائس درموا کردے اور دوؤ نیل درموا بھوکر دیے۔

نیزی بونسیر کے سروے باغات مقیم اور مکانات اور جا تیداد بغیر جنگ کے حاصل ہوسیۂ شھاس کے اس کے اس کے ادکا مات کواکندہ آبات میں جان کیا گیاہے۔

بونسيرے بيغ ووبدر كے بعدري الاول الصامة بق السندو2 و من وثين آيا۔

### وَمَا اَفَاتُهُ اللَّهُ عَلَى

رُسُوْلِه مِنْهُمْ وْفَمَا ٱوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٌ ﴿ مَآ اَقَاءَانلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ الْفَلِي الْقُرَٰى فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْلِي وَالْيَهْلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ الشِّيبْ لِي كَيُ لَا يَكُونَ دُوْلَةً بُنْنَ الْرَغَنِيٰ ٓ مِنْكُمْ وَمَاۤ اللّٰكُمُّ الرَّسُولُ فَعُدُوَّهُ ۗ وَمَا تَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاْ وَاتَّعُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ أَ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاعْمُوالِهِمْ يَنْبَتَغُونَ فَضَلَامِنَ اللهِ وَرِضُوانًا فَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* ٲۅؙڵؠٚڬۿؙڡؙٳڶڞ۬ڍڡؙٞۅؘٛؾ۞۫ۅؘٳڷؘۮۣڹۣڹؘؾۜؠۊٙۊؙؙٳڶۮٞٳۯۅٙٳڵٳؽڡٵڹ*ؿ*ڹ ؖڡؙۜؽڸڡڡٞ؞ؙ*ڲۼڹ*ٞۊٛؽڡٞڽ۫ۿٳڿۯٳڵؽۣۿؠٝڔۊڵٳؽۿۮۏڹڕڣٞڞڎۏۑۿؚؠٝ حَاجَةُ مِّمَّآ أَوْتُواْ وَيُؤْمِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْر حَصَاصَةً أَوْمَن يُوْقَ شُحَّ نَفْسِم فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَاكُ فَالَّذِيْنَ جَآءُوْمُنَّ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِيَّا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْمِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ اِمَنُوْارِيَنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ﴿

į.

### ترجمه : تبت نبرا تا ا

اورجو بال نفیمت اللہ نے نہیج رسول کوان ( ہونشیر ) ہے ولولیے تھا اس بیمی تمہارا کوئی فن کیل ہے کیونکہ اس پرتم نے نہتو تھوڑے دوڑائے اور نداوئٹ بکدائند نہیج رسانوں ہیں ہے جس کو چاہتہ ہے مساط کراچ ہے ہے۔ وراغشہ برچز پرقرار قدرت رکھتے والا ہے ۔ اور ای طرح جو ال اللہ الیت رسول کو اسٹے ایک طور پردے اس بیس بھی تمہارا کوئی فن تھیں ہے بلکہ دوائڈ واس کے رسول خفظ ، اس کے رشید داروں بھیموں اسکیفوں نور مسافر دل کا فتی ہے تک دو مال تمہارے مائی داروں کے باتھوں بیش رنگوہ تارہے۔

اور مولی مقانیم تبین جو کھوا ہوتی وہ ہے او ورجس جز ہے منع کرویں اس ہے رک جائے۔ اور انفسٹ ڈرتے رموں باشک انفرخت مزاد ہے الا ہے۔ اس ولی (نے ) میں مہا جرفقرا کا خاص جن ہے جواجے گھروں اور مالوں ہے ( زبردق ) نگالے گئے۔ بسب کدان کی بیروالت ہے کہ وہ نفدکافنس وکرم اوراس کی رضاوخ شودی کے طلب کارجن۔

ار دولوگ اللہ ( کے بن ) اور اس کے رسول کی عدد (وین کی سر بندی کے لئے ) کیا کر سے ایس کی سر بندی کے لئے ) کیا کرتے ہیں۔ اس مال ( لئے ) کے دو گئی قال دیار ہیں جو اللہ میں جرین ہے پہلے ( مدید سنورہ میں ) تھکانا رکھتے تھے اور انہول نے ایمان میں ایک ایک ایک جگہ پیدا کر کی ہے کہ دو مباجرین کے الئے اپنے مقدم کئے اپنے دلوں میں کوئی خشور محمول میں کرتے ۔ اور دو ( اپنے مباجرینا کیوں کو) اپنے سے مقدم سمجھتے ہیں اگر چرد فقر دفاقہ ان میں کہوں نہیں ہوں۔

اور (در نقیلت) ہو واسی بخی اور کھڑی ہے تا گے وہی قابان دکا میابی عاص کرنے والے ہیں۔ اور دولوگ بھی مال (فے ) کے سخی ہیں جوان (میابرین وانصار) کے بعد آئے جو یہ کہتے ہیں کہائے ہمارے پرور کا رشمی اور ہمارے ان ہو تیول کو بخش دیکتے جوابیان الے میں ہم سے بھی آگے ہو ہے تھے ہیں اور ہمارے الول ہیں افرائیلان کے نئے لفض وعداوت کو مکر شاہ ہے ۔ اے جارے پرور دگارے شک ہے تی اور ہمارے والی شرفت کرنے والے ہم بیان ہیں۔

#### الغات القرآل أبع نبرا ١٠٢٧

يُؤْيِرُونَ مَرَيَّاتِ إِن

خَصَاصَةً مروريات لندكي فقروفريت

معجوى \_ الالح

غِلَّا كين يغن

مُخ

### 907 February 1858

جنگ شیں گئے کے بعد کفارے جو بال جاہدین کے ہاتھ لگتا ہے آگر ہا کا عدو جنگ کے ذریعہ ماسل ہوتو اس کو '' الل تنہست' اور'' اختیال 'کہا جا تا ہے اور نیٹر جنگ کے ڈریر بال ووائٹ، زشن و جا نیواد ہاتھ آئی ہے اس کو '' ال نے '' کہا جا تا ہے۔ مال نغیست اور مال نے کو کس طرح مرف کہا جائے گاؤں کے الگ الگ اسکا ہے۔

دور جہالت ش مربرل کا دستوریہ تھا کہ جنگ میں جرمی مال دورات اور نفام بائدیاں با تولگی تھی وہ اس کی ملکیت بھی جاتی تھیں جس نے ان کواسینہ دشمن سے چھیاہے۔ حم کی زیادتی ند بوساسام کے ان انتقابی اصولوں نے جرموان کو ایک دوسرے سے ہمرودی اور جباد فی سیل انتقابی اصولوں نے جرموان کو ایک دوسرے سے ہمرودی اور جباد فی سیل ملائے ہے۔

یہنے قابلی اندیان کو قتابی کیا کہ اصل چیز افغان کے سیل کی سریاندی کے لئے اپنی جان و انکی کا ایک دار جباد فی سیل ملف ہے۔

وقت سے جو ملی مقت ہے وہ افغان کے سیل کی کہ گئے تو ان مطالم اور خرود دو تھی جائے کیے تک ہمیں اس مجھے اہلی ایمان کے

مقصد بنالیتا ہے تو آدمی کی اندرونی کم تو ریاں اس کو لا پھی ، کچوس مطالم اور خرود دو تھی جگر بناویتی جیں اس مجھے اہلی ایمان کے

مزد کے افغان مارہ میں جان و بال کا فدرانہ چیش کر تا تی ان کی ساری دولوں ہود کرتی ہے ۔ جگل سے ہاتھ تھے والے مال کا

دسول بیستر رفر دایا گیا ہے کہ جو بھی مال خیست ہاتھ تھے میں درسول الشد تھتھ کے پائی الاکر ڈھیر کرد یا جائے جا تھی اس مارائی فیسٹ کو

یا بچھے صوب میں تعقیم کر دیا جاتا گیا۔ حصر (خس) بہت المذال ہیں تھی کرد بیاتا ہیں گئتیم کی بودی ذمہ دادی اورافتیا درسوئی

وین دسلام نے زندگی تے برشعبہ بھی بولنس کو معدلوں پر جانا سحمایا ہے: اگر بولنس کوعدل واضاف فی شکے اور تم یا بیک

غزوہ و فضیر کے موقع پرانشرق فی نے ایک اور اصول میں تقروفر ما و یا کدوش سے جو مال و جا تیرا و افخر جنگ کے ہاتھ کے وہ" المل نے" ہے جو سب کا سب رسول الشریک کے افغیار سے تقدیم ہوگا۔ آپ اس مال و جا تیرا و کو اپنی مرض سے عام لوگول کی مسلمت اور مدو عمل قرح کریں گے۔ چنا نچہ جب ہونسے کے تلعوں اور کڑھیوں کو تجاہدیں نے چاروں طرف سے تھے رایا اور ہونسے کو انداز و موگیا کرکوئی اور الن کی مدو کے لیے تک آئے ہو و مسلم یہ آیا وہ و کئے۔

الله ﷺ كوحاصل موتاقها تاكده ولوك جواس جنك عن شريك أنس بين ياغ ريب لورضوورت منديي وه كي محروم ندرين ادريا تي

بال عجابه بن عن تقليم كرديا جا تا تعاجز غلام إدر بالديل بالقوللين ان يُومِي مجابه بن رنستيم كرديا جاء تعا-

رسول الشریخة نے فیصلہ فرمایا کر وقضیر کے جتمع لوگ جی وہ ایک ایک ادث پر جو یکو اد کرنے جاسکتے ہیں لے جا کیں۔ میود بول نے جوان سے کئن دوسکا نہوں نے ہر چیز کو سے اوٹو ل پر ادا اور اپنے تقلے کر صیال مگریا راور ہالی وجا تداد مسلما لول کے والے کرکے فیراورمک شام کی طرف روان ہو گئے ۔ یہ سب بھواس قدراً سانی سے ہوگیا کہ جس کی کی کو قرق تک ایقی۔ اس وقت نے کیا دکا ات ناز ل ہوئے جن پرانعمارا ورمہاجرین نے ول کی فرق سے تمل کیاادرا بسے زیر دست ایٹار وقر ہائی

ای بات کوانشاند اللی نے کھا ان فرر آبیان فریائے ہے کہ اے موموا انشد نے جو بال اپنے رسول کوان بہتی والوں ( مونشیر) سے وادا ہے اس بھی تمہا را کوئی می ٹیمل ہے کو تک تم نے اس پر نہ تو کھوڑے دوڑائے اور نہ اورٹ ( لیٹی تم نے کہ کی خاص بھگی کا دوائی جس کی ) فکہ انشد نے اپنے رسول کوجی برجام اساما کردیا۔ والفری برجنے پرتڈ رستہ دکھنے والا ہے اپنیاج مال انشد نے اپنے رسول کا اسنے ''کے طور پردلوائے ہیں ان ہیں تمہارا کو کی خوتیں ہے بلکہ دہالتہ درائی کے رسول ارشتہ داروں اقیموں اسکیفوں اور مسافر ول کا حق ہے۔

سان ہوتا ہے۔ استعمالی نے اس بھتم کے ساتھ اس کی تکست سے بیان فربائی کے دور ان رہو حاض کو زندگی وسیعے کے لئے مگوستے رہا ہوتے ) چند ہاتھ اس بھتے تھیں فربادیا ہے۔ اس مقتم کے ساتھ اس مقتبی فربادیا کے بیند ہاتھ اس مقتبی فربادیا کے بیند ہاتھ اس مقتبی ہوتے کہ وہ دیں اور سے لوگ جا اس مقتبی ہوتے کہ ہوت

عند تعالی نے انصار مدید کے ایک وقر افی کی تعریف کرتے ہوئے قربان میں نے کے وجی می دار ہیں جواں مہاج میں کے آت م مہاج میں کے آئے سے پہلے (مدید مورہ ش) این فحکا ہر کہتے تھے۔ جنہوں نے اپنے پر خنوص ایک وقر افی کے ذریعیا کیسا این اعظیم مقام حاصل کرانیا ہے کہ وہ ان مہاج میں ستا ہے اول میں کو کہ طاش اور کی تحسول میں کرتے بلک اسٹے تھر و فاقد کے باوج وہ پے مہاج مو کیوں کی مدد کرنے کو اینا مر نیاجیات کھتے ہیں۔

قربان کرداتھی جولوگ '' تی تخشی'' ( مجھی مکل انگ دی اور تک تطری ہے ) بنی کے مشکل فنا من اور کا میانی ان می کا مقدر ہے۔ اللہ نے قربالیا کر دو بھی مال نے کے مسئل ہیں جو ب جرین وافسار بعد بش آئی کے دمن کی تربان پر بھی تحصاند و عاشیکلت ہوئے بیں اسے ہمارے پروردگار اسمیں اور ہور سال بی کول گھٹ و بچنے ہوا بھان لانے بھی ہم ہے بھی آ کے ہوس کے بھی ۔ الکی اجلا سے اولوں بھی اول ایمان کے لئے کی بھی تعقی و عداوت کو بھک نہ جسے کا سامت ہوارے پرورڈگار آپ می قربر حرب کی شفتیس کرنے دالے مہران بیں۔

جنا '' ۔ ل نے '' کے اس و وارشانگام کا سب سے بڑا فاکھ و پیوا کیکٹر کر سے جمرت کر کے آنے والے وہ مہاجر مین جوائشکی رضا وقرشنو کی کے لئے اپنے سازا کھریا ۔ رشنہ اداوان کارہ بارہ جا کیا دکر چوٹر کریدیے متورہ آ کے تھے۔

انصاد مدید نے ان کا زمرف زیروست رہنوی اور گرم بوٹی ہے استقبال کیا تھا بھر اپنے کا، وہار مہاں ووات بھی بازی بیرا اپنا حصد داد بنا لیا تھا۔ انصار نے ان کو اپنے مگر وال اور سٹیول میں مہر توں کی طرف آباد کیا۔ افعاد کے ضوم کی انتہا ہی کرئی کی افعاد کی میں نہ کو ایسے ساتھ دیکھنے ہا مسرار کرتے تو دوسرا اس سے زیادہ ہمرار کرنا تھا بہاں تک کے بعض مرتبہ قرعا اندازی سے بیا سے کیا ہا تا کہ کوئٹ ما مہاری کے ساتھ دسے گا ماجا جرائے سے می محنت عاد حزدوری سے اپنے افعادی بھا کیوں کے دلوں میں اور بھی میکر بنا آرجی کیشن این کا میانی بیانی نے آئی سے ان مکان تھا منہ جا کیواد تھی وہ بہتے افعادی بھا کیوں کی جا کیواد اور کا روباد میں بحث حزود رکی کرکے ابتالادا سینے بال کیون کے لیے ان کا چین پالے میں تھا در جا کیواد تھی وہ بہتے افعاد کی بھی کیا جا کیواد اور کا روباد میں بحث حزود رکی کرکے ابتالادا سینے بال

جب وتضرت بال اور جائدا دی تعلیم کے گئے " ال بنے " کا اطلات از الی جو تھ آپ نے انعداد کے مردادوں اور انعداد کے مردادوں اور انعداد کے مردادوں اور انعداد کا دی تعلیم کے لئے انعداد کے مردادوں انعداد کے انتقاد کے مردادوں انعداد کے انتقاد کے دومر دار معرب انعدادی میں معل ہو مودوی کے لئے جو از ایا ہا تھا اور انعدادی میں انتقاد کے دومر دار معرب سعدای میادوں بھی محت معدای میادوں بھی محت معدای میادی ہے ہوئے ہوئے اور انتقاد کے دومر دار معرب سعدای میادوں بھی میں انتقاد کے دومر دار معرب سعدای میادوں بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور دوہ بھر کی ادارہ کے مردان بھی بیستور میں سال مرداروں کی باتھی میں کر انتقاد کرنے ہوگا در تبویل نے بیک اور تبویل انتقاد کا در تبویل انتقاد کرنے ہوئے در تبویل انتقاد کی باتھی میں کر

تی کریم کافٹ نے اقعاد مدید کے سطیع جذبے دینا توسید مائندان انصاد مدید کے ایمین کی دعا کمی قربا کیں۔ اس قینے کے بعد آپ نے سرف دوانصادی محایات معتمرت ابود جائڈ اور معنمرت کمل ان معتبات کوادر ایک روایت کے مطابق حضرت حارث این انعمد کوان کی ہے انہا فریت کی جدسے مصد دیا ( ابن بشام )اور یا تی تمام مال کا برا مصدم برجرین میں تقسیم فرد دیا گیا۔

مورة الحشرى ان آيات يى چند ببت ق غيادى، تمي ارشادفر مادق بير جن كالنعيل يدب

() دین امنام نے معیشت کے اپسے شعفان اصول مقروقر بائے ہیں بین علی ودائت کی تقییم عمل ودائت کی تقییم عمل واضعاف کو بنیاد بنایا گیا ہے تاکہ مد شرے کے بند مال وارون اوروائٹ مندول بٹی ساری ووائٹ کھوشی شدر ہے جس سے قریب اوراجیر کے اوا پسے جنتے پیدا اوجا کمی بش بٹی قریب قواجی محت مودوری کے اوجود اپنے لئے اوروپ بال بجول کے لئے راضت کے ہر سامان سے بحرم یو کردوئی کے دوکووں کے لئے ترس جائے اوراس پر اندکی ایک اید ہوجی ان جائے جس شدا سے ما کسے فاقات ہ ہو جائے کیکن ووس کی طرف آوٹی ول اور معاشرو کے اس طرح تھکی اوراد وارد وار بین جاگی کردیا میت اسیاست اسی فاقات، معاشرت معيشت ، تبذيب وتدن اور مال ووونت كي تمام ذرائع ان كي تفام بن كرره جاكي اورز عدكما كاكو في شجه الن كي

اجاد ودادی سے فیل شدے ۔ امیر جردوز امیرتر نیا جا جائے اور قریب جردوز قریب سے قریب تر ہوتا جا جائے۔

چونکہ وی اسلام کے اصولوں میں بیرا ورز رو کا تھیں ہائی گئے اس نے ایسے خریعے منتین کردیے ہیں کہ ولت

مندول کی دولت کا ہم و غریول کی طرف اور شیرش رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں کی دولت و بہاتوں کی طرف بہتے تھے چتا جی ڈکو آدمیدہ سے کوعباوت کا درجہ و عمیا اور اوقلی صدقات کی جگہ میکر دخیت والڈ کی گئی۔

قرض دارد ل کی مجور اول ے فائد وافعانے کے بجائے ان کو موقعی دیے کا تھم ور حمیار

سود کے لین دین کوقلعی حرام قرار دیا تمیاب

ة خيرها ندوزي كياممانعت كي تي\_

المنتف فلطول كامعانى كالخ كارولان كالرا

میراث کی تشیم اورومیت کے احکامات دیے گئے تا کے مرنے والے کا بل اوراک کی دورت و جا نمیارزیاد و وکٹی وائر ہے جم میکن جائے۔

عَلَى أَجْوَى مُثَلِّهِ فِي اورخُكَ تَطَرِي كَا خِرمت اورخاوت وفياضَى كواخنا لَ كالخيارَ بِن مقام عطاكميا مي-

جائز خریقے پر انتخے دائوں، مسافروں مناوا نول اور محروم رہ جانے والوں کے ساتھ ان ظرع حسن سلوک کا تھے : یا مم یا - سر مرب سر مرب

ک بلی دار مجبور دل کو نعیک مجمو کرندوے بلک اس کوان کا بک فی مجھو کراد آکرے۔

فوق دال رمرف كياجات -

نی کریم خطیع کی ہے شہراحادیث بیں جمل دو ترجوی کو قابل طامت اور نیاشی وسل دیت اور معاشر و سے فریوں کے لئے خرص شناسی کی عادیت کو بہت پیند کیا حمیا میں جولوگ تلک دآل و نکسے نظر اس ظرف د اُل کے مجموعے اور ڈر پرست ہوتے تین ان کو معاشر و کا ایک ایسا کینسر قراد یا کہا جو آبستہ ایستہ ہورے انسانی معاشر و کو تاوہ پر بادکر کے رکھ دیاسے۔

حضرت جارین عبداند نے دوایت ہے رسول اللہ تھکا نے ارشاد فر بایا فی اکتوں اور کوتا وافعری ) سے بچھ کیونکہ اس عاوت نے آب سے پہنے لوگوں کو ہاڑک وہ باو کیا ہے ۔ جس نے آئیں ایک دوسر سے سکے تون بہائے ایک دوسر سے کی حرست کوعان کا جائے پر اکسایا۔ ان کوظم وزیادتی پر منصرف آباد و کیے بلکہ تہوں نے علم وحم کے فیس و فجو ، اور قطع رجی میں جٹل ہوئے اور انہوں نے (صلہ دمی کے بجائے ) قطع رحی کی۔ (صلم بیٹنی)۔ بی اکرم مکٹ نے یعی فرما دیا ہے کہ ایمان اور فح ( عَلَى اَنْهُون اور زریتی ) لیک ول جمہ انجانیس ہوسکتے۔ (ضائی۔ بیٹی)

(۲)۔ بی کریم بیٹنے کے وصال کے بعد بی سادے اختیارات جو مال نئیست اور ماڑ ، نے سے متعلق میں اور آپ کو پوری طرح مام سے جو ہیں۔ آپ بوری طرح مام سے جو ہیں۔ آپ جب بی اور آپ کی طرح مام سے جو ہیں۔ آپ جب بی البیت مالات میں آئر کی اور مال نے حاصل ہوں تو آپ بیٹنے کے حفظا دارج اختیارات کو استوں کریں گے۔ وہ جا جی البیت مالات کو کا مرسم مالوں کی قارح و بیود مال سے کو کا مرسم مالوں کی قارح و بیود میں کا مرسم مالوں کی قارح و بیود جن کا موال سے متعلق ہے اس مسلم الوں کی قارح و بیود جن کا موال سے متعلق ہے اس میں جن کا درس اور جیسے تھا ویا گیا ہے اس کے مطابق کی کی رہید

مال فیست کے تم اور مال نے کے سودہ انعال اور مودہ حشری یا کی معرف بیان کئے مکے بین ۔ رمول مرشہ وار پہنے ، سکین اور سافر فس شریعی بھی معدرف بیں اور ہال نے کے محی ۔ بمی پہلی پیفرما دیا کیا کہ مال نے کی تغییم کا چوہ من صرف رمون افشہ کا کہ حاصل ہے۔

آپ چھنے کے وصال کے بعداب آپ چھنا کا حدوقاتم ہو چاہے کی گذیر آپ چھنا کا ٹی ٹی آپ چھنا کی وراشت گئل تھی کہ جمآ ہے چھنا کی اولدوں کی طرف تعلق ہو جائی ۔ ای نیست سے ذول اکٹر نی بخی دشتر داروں کا ٹی تفاوہ می فتم ہو چاہے۔ البند صفورا کرم چھنا کے دشتہ داروں میں جو خرورت مند جس ان کی مفرود بات کو اور گوگوں سے پہلے جو داکیا جاتا جا ہے کہ کھ دمول الشافظ کی آئیست کی جدے آپ چھنا کے دشتہ داروں پر ذکر ہو معد قات کی افزام ہے۔

(۳)۔ ان آیات می تیسرااصول بید بیان فرمایا گیاہے کہ امریول جمیس جو یکھ دیدیں وہ لے اواور جمی ہے جمع کردیں۔
اس سے دک جاؤ''۔ اگر چیدیا کیت ' الل سفہ' کے جان بھی آئی ہے لیکن اس کا تعلق زندگی کے قیام مواملات سے ہے۔ وہدیہ ہے کہ آپ چیکٹ جن چیز اور جس کا مرک کرنے کا تھم دیدیں اس کوائی مرح کرنے کا تھم دیدیں اس کوائی مرح کرنے کا دور میں اس کا مرح کرنے کا تھم دیدیں اس کے کہ جان سے سے دوراسعادت ہے۔

چنا نچر ذخیرہ احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بیکروں ، جزارول ایک مدیشیں ملیں گی جن بھی آپ تھا نے است کو احکامات مطافر اسے جی جن کی تھیل کرنا اس ایر ہی ہے۔ دراصل جو گئی رسول انٹر ٹھاٹھ کے احکامات کو ایسے ندریتا ہوا وروہ ذخیرہ احادیث جس پر است کے علمہ بھر ٹین مفسر ہن اور فقیا ہے نے بے شال محتش کر کے بم بھی پہنچایا ہے اس کا افکار اور اس کو جمی سازش قراد دید والا دورج اسلام کا افکار کرنے والا دخود شمان اسلام کی ساز شول کا شکار ہے۔

# اَلَمُزِّرَالُ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهْلِ الْحِتْبِ لَيِنْ أغرجتك كمنك كمتكمة وكالطيثة فيتكوك كاكدا ابكذا فإان ڠؙۏؙؾڷؿؙڠؙۯڵؽؘڡ۫ڞۯػڴڠ۫ۯٳڶڷٷؠؿؙۿۮٳڷۿؿؙۯڸػۮؠۏڹ۞ڷؠڹٛٳؿڿۣۼۛۊٳ لايخرجُونَ مَعَمُمُرُّ وَلَينَ قُوْتِلُوا لاينَصُرُونَهُمُ وَلَينَ نَصُرُوهُمُ ڵؽؙۅؙڷؿٙٵڷٚۮۮٙؠٵۯۜ۫ۜڞؙڗٙڵٳؽٮؙٛڝۯۊڹ۞ڒػؽ۫ؾؙؠٝٵۺؘڎ۠ۯۿؠڎ فِيْ صُدُوْدِهِمْ مِينَ اللهِ ذٰلِكَ بِانْهُمُ مُوَقَوَّرٌ لَا يَفْقَهُ إِنَ ﴿ لايقاتِلُوْنَكُمُّرَجُمِيْعُا إلَّافِي قُرى مُّحَصَّنَةِ أَوْمِنْ وَرَاءَ جُذُرِ الْمُسْهُمْ بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ تَخْسُبُهُمْ جَمِيْعًا وَتُلْوَيْهُمْ شَسَثَىٰ ذٰلِكَ بِٱنْهُ مُرْقَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ۞كَمَشَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُرَقِينِيًّا ذَاقُواْ وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ لَكِيْمٌ ﴿ كُمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْفُوْفَلَمَّا كَضَرَ قَالَ إِنَّ بَرِغَيُّ مِّنْكَ إِنَّ آخَاتُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمُ أَنَّهُمُ أَنْهُمُ أَقِي النَّارِ عَالِدَيْنِ فِيْهَا ۗ وَذَٰ لِكَ جَرِّوُ الظَّلِمِيْنَ ﴿

Y Q

#### ترجمه: قايت فمبراا تاعز

اور (اے نی نظافی) آپ نے ان (منافقین) کو دیکھا جو اپنے الل کاب بھائیوں (مؤفقیر) سے بیسکتے میں کہ اگرتم الانے گئے تو ہم محی تمہارے ساتھ دی لگیں گے اور ہم تمہارے معاملہ بھی کی بات شامنیں کے اور اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدوکر میں کے اور اللہ محال دیتا ہے کہ وہ (منافق) مجمولے ہیں۔

البت اگردہ (کھروں ہے) لکانے کے قیبان کے ساتھ دیکلیں کے اورا کر جنگ چھڑ گی تو بیان کی مدنہ کر بھی کے اور اندیا تہا دارعب ان (من اقتین) کے ولوں میں جس طرح اند (کا خوف مونہ کی بائے گی۔ اور بیٹیا تہا دارعب ان (من اقتین) کے ولوں میں جس طرح اند (کا خوف ہونا جا ہے چھا) اس سے بھی زیادہ خوف ہے ۔ اس کی وجد ہے کہ بیادگ مجھ تیں دود تم سے (جھٹا بنا کر) بھی تیس از سختے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں یا و جادوں کی تنز میں ہوکر کرتا ہے جالا کہ ان کے آپس میں شدیدہ تما افات میں ۔ (اے کا طب ) قوائیس حمد و شنق خیال کرتا ہے جالا کہ ان کے ول (آپس میں) چھنے ہوئے جی ۔ اس کی وجہ ہے کہ بیا لیے لوگ جی جو عمل وقیم جس رکھتے ۔ ان (جو لغیر کی) مثال این (قوسول) جسی ہے جو ذرائی دیر چھا گذر کی جو عمل وقیم جس رکھتے ۔ ان (جو لغیر کی) مثال این (قوسول) جسی ہے جو ذرائی دیر چھا گذر کی

ان کی مثال اس شیطان جیسی ہے جو آوئی ہے کہتا ہے کہ تو کافر او جا۔ مجر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بٹر آتھ ہے ہے تعلق ہوں۔ ہے شک میں توانشر ب انعالیمین ہے ڈرتا مول۔ مجر دونوں (شیطانوں اور انسانوں) کا انجام ہے دوگا کہ وہ ایک ایک جہنم میں پہنچاہے جا کیں گے جہاں انھیں جیسٹند جناسے اور خاکموں کی بھی سراہے۔

كفات القرآن آيت نجرااتاعه

انهول النے وحوک ور

مَافَقُوٰ ا

يَشْهَدُ كُونَ الرَّوْفِ الرَّهِ الْمَالِيَّةِ الرَّوْفِ الرَّوْفِ الرَّهِ الْمَالِيَّةِ الرَّهِ الْمَالِيَّةِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ المَا المَالِمُ المَا المَالِمُ المَا المَالِمُ المَالِمُ المَا المَالِمُ المَا المَا المَالِمُ المَا المَالِمُ المَالِمُ المَا المَالِمُ المَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَ

# تشرق: آیت نبم اا تر 24

نے تقریبا تین بزاد سی بند ہوکر اس تدریج کا سے بوئندیر کے تلوں کو گھر ایا کہ وہ تلوں بھی بند ہوکر الل ایمان پر مرف تیرا در پٹر برسائے رہے ۔ آپ چکھ نے گھر الک کردیا اور کوئی خاص جگی کا روائی ٹیس کی عبد اللہ این ای اور بوئنسر نے ماکی کوئی حلیف ان کی دوکرنے کے ساتے ہیں آ یا سلویل کا سروا ور کسی طرف سے کی طرح کی امداد شائے بہا تو کا دیوئنسر نے ملے ک چیش می کردی ہے آپ تھی ہے تھی ہے میں موٹر کر تے ہوئے ان کوائیک ایک اور شد پر جو کھو کھر یار کا سابان آ سک تھا وہ نے جانے کی اجازت ویدی راس طرح چند ہی اوٹوں میں بغیر کسی جنگ ہے بوٹنسی کو سریدیا کون رکھ کر بھا گھا ہی اے اس موقع پر الشد تعالیٰ نے زیر مطالعہ آیا ہے کونا زل فریا ہا۔

> لَّاتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا الْقُوا اللّهَ وَلَتَنْظَرُ مَنْشُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ \* وَاتَّقُوا اللّهَ \* إِنَّ اللهَ حَبِيْرٌ \*

بِمَاتَعُمُلُونَ ۞ وَلَاتَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَٱنْسَهُمْ ٱنْفُنَهُمْ أُولِيكَ مُمُرالْلْسِقُونَ ﴿ لَا يُسْتَوِيُّ اَصَافْبُ النَّادِوَاصْعَبُ الْمُنَاةِ ٱصْعَبُ الْمُنتَةِ هُمُ الْفَالِمِنُونَ ۞ كَوْ ٱنْزَلْنَاهٰ ذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتَ فَ خَاشِعًا مُمتَصَدِعًا مِنْ خَشْسَيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْوَمْعَالُ لَصَرِيهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيتُفَكُّرُونَ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَاَلله إِلَّاهُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ \* هُوَالرَّعْمَٰنُ الرَّحِيْمُ @ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَاَ إِلَّا هُوَّ ٱلْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَينِيُزُالْمِبَادُ الْمُتَكَبِّ شُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الكنسماء الكحشنى يُسَبِعُ لهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْكَوْنِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

#### رّ جمه: أيت نم ١٨ ٢٢٢

اے این ن والو! اللہ سے ذرو۔ اور ہرائیکہ کوائن بات پر خور کرنا جا ہیے کہ اس نے کل ( قیامت ) کے لئے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ سے ذرو۔ ب ٹیکٹے جو پھیکر کے دوائن کی اللہ کو خبر ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاتا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہی وہ لوگ ہیں جو فائن اور نافر بان جیں۔ جنہ والے درجتم والے برابرٹیس جین کیونکہ جو الل جنہ جیں وہی کا میاب ہونے والے جیں اور اگر ہم اس قر آن کو کی پہلا پر نازل کر دیتے تو (اے

عالمب) تو دیکماکروہ (پہاڑ) اللہ کے خوف (اور دہشت) ہے دب جاتا (اس کے گڑے

اڑ ج کے ) ادر بم لوگوں کے لئے ان شالوں کواس کے بیان کردہے میں تا کیفور واکٹر کریں۔ میں

القداد ہے جس کے سواکوئی معبود تیس ہے۔ وہ کھلے موسے اور چھے ہوئے دولوں کا جانے

والاسيماد ويصعدهم وان اورنها بيت زم كري والاسب

القدوہ ہے جس کے موالو کی معبورتین ہے وہ بادشاہ ہے۔ ہرمیب سے پاک ذات ہے، امن رینے دایا، تکہائی کرنے والا ، تمام تو تو رکھا لک، نمایت زبردست، برقی عظمت والا ماوراس

اس وسیخ دا ما بشهبانی ترینهٔ والا مقام تولول کامالله، نهایت زیروست میزی عمت والا ماوراس کی ذات ان تمام چیزون سے یاک سے جنہیں بیانگ اس کا تشریک شمیراتے ہیں۔ انشوہ سے جو

ی ذات ال کام چیز وال سے پاک ہے اسے انتہاں اور اس اس کام سریک ہورات اور اور ہے ہو۔ پیدا کرنے والاء ایجاد کرنے والاء صورت ہانے والا سارے اور سے نام ای کے ہیں۔ جو مجھے

آسانون اورز بین میں ہے وہ اس کی تنبی کرتا ہے۔ دوز بردست حکمت والا ہے۔

#### لغات الغرآن آبي نبر ١٩٠٨ ا

وَلَسَطُونَ . الله كِمَناطِي

علما اعددت الدوادة فَسُواً البولسة بملاديا

لَا يَسْتُونَى مارتين ب

غاشقا دب بائدوالا

محسب وبدور الْمُقْلُوسُ برايك برب عاك

المشلام وطرن مخوع

اَلْمُونُونِ الاندية والا

اَلُمْهَيْمِنُ بِنَاورِيةِ وَالْدِيْعِ كَلَيْهِ وَالْ

اَلْبَارِيُّ دَ**مَا**لِحُمَاكِ

الكُمُ خَسَدُ وَ الرَّاسِ وَمِنْ مِنْ الْحُودِ وَالرَّاسِ وَرَبُّ مِنْ الْحُودِ وَالرَّاسِ وَرَبُّ مِنْ الْحُودُ وَالْم

#### فشرق آیت نم ۲۲۵۱۸

میں اللہ بدا میر بان اور نہایت ہم کرنے والا ہے۔ میں وہ معبود ہے جس کے مواکن دومرا معبور کیں ہے موجود اور ہائی کا جائے دالا ، بدا میر بان اور نہایت ہم کرنے والا ہے۔ میں وہ معبود ہے جس کے مواکن معبور کی معبور کی معبور کے مراکن وہ بار ماہ ہے بحر م استعمار کو بار کا استعمار کو بار کا استعمار کو بیری خات وقوت مقدمی ہیں جس کے مواکن وہ استعمار کو بیری خات وقوت سے افغر کرنے والا ، بدائی مقدمی ہوئی میں کہ استعمار کو بیری خات ہے جس کے مواکن کے اللہ میری کی مورش کی مراکن کی اللہ ہود کی وہ اللہ میں اللہ کو اللہ مورش ورشکلیں بنائے والا میرادواس کے بعض استعمار کی محبور کی مورش کر دی ہے ۔ دی زیروست اور بر بیسے اس کے بعر کی کا مورش کر دی ہے ۔ دی زیروست اور بر بین اس کے بعر کی نام بیری ورشکلی ہوئی کا کردی ہے ۔ دی زیروست اور بر بین استعمار کی محبور کے دوالا میرادی کے دوالا بات کے اللہ کی کے دوالا کی کے دوالا کے دوالا ہے ۔ دی زیروست اور بر بین استعمار کی کا کہ دوالا ہے ۔ دی زیروست اور بر ایک کی کھروش کر دی ہے ۔ دی زیروست اور بر

و احردهو الذان الحمد قدرب العالمين عداد كان كان شاشات شاشات الارتوان شاشات شاشات پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۲۰ المهنتجناتا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة تبح

المكارك

اللانا وكلمائك

آيات

60

2

13

3/D

# de constituente de

# بسب واللوالزُّمُّرُ الرَّحِيتِ

بات بود کی طرح مجھ بھری آ جائے۔ ملح مدید کے معاہدے کی تفار مکہ تھا طرف ہے جب مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی چل حمين الورول الذي نے ان برحما کرنے کا فيعلہ کر کے تيار پال شروع کرديں۔ آپ جب بھی کی مجم برتشریف لے جاتے تو سوائے چند تضوص لوگوں سے کسی کواسینے امادے سے طلع زفر النه- ال موقع يرمحي آب تلك في سوائ چند تفوي امخاب كريمي كواسيد ارادے اور پروگرام سے مطلع نہ کیا تھا۔ خاموثی اور نہاہے ، احتیاط سے تیار ہاں شروع کر

ان آیات کے خلاصے سند پہلے ایک واقعہ کو مجمنا مفروری ہے تا کہ

و كالتي - اى دوران كم معظمه ب تن عبدالمطلب كي ايك غلام ورت جم في آزاد يوفي کے بعد گائے بچائے کا بیٹرانٹرار کرلیا تعاوہ حالات سے تھے آگراً ہے تکافٹ کے باس یہ بیٹمورہ من الى الدادك لي حكي . آب على في ميد العلب سيدا فال كري اس كا مدكرا وق. جب وه مُدِّكرمه جائے كلي توري محاتي حفرت حاطب اين افي بلتھ نے است مردادان کنے کے نام آیک خطاد یا اور کہا کہ مید قط چیکے سے مکرے مردارہ ان تک مجیاد بنا اور کی سے اس ا کا ذکر ف کر تا اسامے ماز وزر کی کے لیے وی ویٹار بھی وید ہے۔ ایکی دو مدیند سے رواف ہوئی تھی کہ اللہ نے وق کے ذریعہ بی کر بھٹا کواس سے مطلح قربا دیا ۔ آپ نے حضرت على وعفرت زبير"، ورهنرت مقد الألان امودكوا م مجورت كم يجيع بيها مرجود وربر و وعورت ل من ان محابد ن كها كرج فعاتم لي كر جاري بوده مين ويدو يبلي تواس نے الفاركيالين جب ال كودهم كي دي تي تواس نے وہ نعا فال كرمحاب كرام كي حوالے كرويا واس اللاكومي بالنائم أيكر كم ينطق كي خدمت في يش كرديار الى الط على معزت عاطب ف

حروف 1593 عاجلهمتورو المقام فزول الشانواني بالمقامعات مركواتي متلب مفافہائی ہے کہ ان کی بول ہے ج ی نعطیزل نبی معاف کی حامکتی چهار چانی چپ مطرت ماطب الن الخاطعة سنداك تحت تعورجوالو معرت بوشية دخ كبابا يهول الشاقطة الرآب كي المؤزت مرز شن الركي كردن الزارون في كريمية ارشادفربابا حغرت واطب نے بنگ بدرين صدايا ہے۔ حمين کي خبريو شَمّاً ہے اللّٰہ نے اللّٰ بدرکوما وظافرہا كرفيعله فرباويا يوكرتم فواويجومجي فأ کرو میں ہے جمہیں معاف کرویا۔ یہ من گر حصرت فر قاد ال روز سادر بتهوال بنية كهاالشادران كارمول ي مردادان کوکواس باست کی تجروی تھی کر بہت جلد درمول اللہ 🗱 تم برحملہ کرنے کی تیادی ب آبوجائے الیار

أرب ين - يكريم ولله في جب حضرت عاطب سع في جماع أنهول بدوش كيايا رمول الشبكة بهر كما والدوه بها في اوريج

ا کمد میں جی اور میں آریش کے قبیلے کا آور کائیں جول۔ جب ونت بزے کا توجن کے رِیْ مِکِی اگر کس بیعت فی جائے اُ

ا الل وعیال مکدیش رہ محتے ہیں ان کوتو ان کے قبیعے والے بی لیس کے مجھے کو کی تبیلہ

ا بیائے والات ہوگا۔ میں نے قرایش ہرا حمان رکھے کے لیے یہ تعالکہ: تاکہ وہ میر ہے الل وعمال كاختال رتمين اوران كي حفاظت كريں۔

یان کرنے کر<sup>ی</sup>ے خفاف نے قرر ماک حاطب نے کی بات کی ہے بیچی بریسہ کوکرنے

سروف بن من شریعت کے اس وہ سلام سے مشرفین اوے وقیوں نے مشر اپنے مگر وا بول کی خاطر ایسا قدم افزایا۔ سورة المنتخذش الراايان كوفطاب كرتي بوئ فرمايا كرائب مومنوا اكرتم ميري رضا و

خوشنود کی کے لیے اسینے تھریارکو چھوڑ کر نظلے بونو میرے اورائیے وشمنوں کواپنا دوست ندینا وُ۔

ے بیر دمائے معفرت بھی کی اِسم توان ہے جبت کا اظہار کرتے ہوگر انہوں نے تو س بیائی کا بی افکار کرویا ہے جس سے اللہ نے تہیں توازا ہے۔ رسول الشر ﷺ کواد تمہیں صرف اس میدے شرکہ معظمہ چھوڑنے پر

مجود كرد و تف كرتم إلى الله يرايان لے آئے ہوجوتم ادارب ہے ۔ برتاد من سيتيں ہے

كرتم جهيا كران كودة كي مينا م بعبو- برايك كوياد مكن جائب كرتم نه جس كام كوميت كريا كل كركيا الصالله ورق طرخ جاتة

ار والدين كافرون كابيرهال ب كدائروه آج تم يرة يويلي قويم فرق ميرث من سوشق نالي من وكليميس وتواورزيان ے تعلیمیں منتا کیں گے۔ دوتو یہ جے جی کرتم کافرین جاؤ ۔لیکن یادر کھوقیاست کے اس دن تنہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اوناه یره تب رسه کام نداسکیں گی بعب و دتمبارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ وہ تمبارے برشل کو انجی طرح جانا ہے تہارے ليے معرست ابرائيم ادران كے راتھوں كى زھرتى تك بيتر ہے تو تونا اور مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف ما ف كبدوإ

تھا کر بھم آم ہے اور تبیار سے ان کن گھڑے معبودول سے نفرت کرتے ہیں جنہیں آم نے امتدی عبادت اور بندگی ہی اثر یک کر رکھا ہے۔ تہما دے اور ہما دے درمیال ہمیشر کی رشمی اقالف اور عداوت می کیوں نے ہو جب تک اللہ میامیان زاد و کے ہم تم ہے الگ ر ہیں گے۔ معنزت ایرانیم وجب تک معوم زیم انہوں نے اسے والدے یہ کہد و تھا کہ ش آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں

کالیکن جب ان کومعلوم ہوا تو انہوں نے اس اقدام سے بیزار ٹی کا انہبار کر دیا تو یہ واقعداس سے مشکل ہے رفر بایا کہ معترت المائيم بيدها فرمات مصاحبات يروردكارا بم آب برمموسكرت بين آب الحافي فرف ربورم كرت بين كيوكر مين آب

تن کے بات بلت کر تا ہے۔ اے ہورے پروردگار جمیں کافروں کے لیے فترند بناد جیےگا ، جاری مففرے فرباد بیجے۔ ب قال

آب ای زیردست بخمت والے ہیں۔ فر مایا کر حضرت ابراہیر اوران کے بائے والوں کی دوٹر زندگی تبہارے لیے اور ہروامی حفق کے بیے بھترین تموندز تھ گی ہے جوانقد ورقیامت کے دی الشد کی رحت کا امرید وارے۔ ڈکر کو ٹی اس سے مند پھیریا ہے واللہ سے نیاز

اللہ کے مواقعہ کمی وُٹٹریک بذر کریں ڪ رپوري ندگرين ڪي رڏه ندگرين مع ادرای اولار کول نیکری کے ۔ معادرای اولار کولک نیکری کے ۔ او کمل پر بہتان شاکا کی کے دروا خذف کوئی کام نہ کریں ہے۔ اگر

تواس کی مجی شرطیس بھی ہو تعین کروہ [

بیت لی جامکتی ہے۔ سخر عمر اس جائے تا کدانڈاس کے <u>کھل</u>ا گزاہوں

کوئی ان شم انکا کورنیاہے ڈواس ہے

كومعاف قرماوين

ے۔ چھھم ترش سے کول ایسا کام کرے گا قریباً کیدرات میں کلد م نے کی بات ہوگ۔

اور تمام ہم یغوں کا فن وارہ ہے۔ اعترف اللہ عنوالی نے فر داما کہ

(1) يرومكا بركر الله تعدل تمهار ما وران لوكون كردم ون الفت وعبت بيدا كرد م بوتم سه آن وطعي كرد بي اين

ووالفدير جيز يرقدون ويحضوالا مفقرت كرف والانها يت ميريان ب

( ) فرہ یا کہ انڈ جہیں اس بات ہے تیس رو کرکا کہم ان او گوں کے ساتھ منگی اور افساف کا سعالمہ کروجن او گوں نے تم سے دین کے سیانے عمل بڑے تیس کی اور چھی تھی جہارے کھروں سے نگا گئے تش کی طرح کی مدول ۔ انڈرانساف کرنے والوں کو

ے اپنے کا سام اللہ تھیں ان لوگوں ہے رو گئے جنہوں نے مے دین کے معالمے میں جنگ کی جہیں تمیارے محرول سے نکتے برجمور کیا اور اس سلمار تیں ایک دومرے کی مدوک ۔ ان کالموں سے زمیج کی ضرورے ہے۔

(۲) فربایا کراہے ایمان والوا جب موسی مورٹی کر کی کرمیات یا بید متورہ) بھرت کر کے قہارے ہاں آگی قرآن کو اچھی طرح جارج لوے نے اللہ قو ہرایک کے حقیقت ایمان سے واقف ہے۔ جب خمبیں بیتین ہوجائے کہ وہ موسی جی قوائیس کھار کے حوالے ذکر و کیونکہ و کافرون کے لیے اور کافران کے لیے طال ٹیس جی ۔

مريح تعلق فرالا

ا ان کے کافرائز ہوں نے جزیران کو ہے تھے وہ اُٹھی واکھی کردو۔ ان سے اگر قب گان کرنا چاہیے ہوتو اس ش کو گی گنا ڈھی ہے تم ان کے موادا کردو۔

ان اورتم خودمی ایک اورتون کواپنے نکارٹی ندرکھوجوکا فریٹیا۔ جومرتم نے اپنی کا فریویوں کو دسیئے تھے وہ آم ان سے والی با تک اور جومر کا فرول نے زیمی سلمان ہو ہوں کو سیئے تھے وہ آئیں والی بانگ کیں۔ یہ الشکاعم سے دواللہ جو ہربات ک ہر تکست کو باتا ہے۔

آخر می ایک مرتبہ بھر ارشاد فر مایا کی کرتم ان لوکوں کو وست ندینا و جن پراہندے مفسب از ل کیا ہے جو آخرے ہے۔ ای طرع نابیل جس طرع تجرون میں پڑے ہوئے کافر (انشاکی رصت ہے ) مایل جس۔

### و سروالليون

# بِسُرِواللهِ الرَّغَيْرِ التَّحِيثِ مِ

لَاَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لَاتَتَعَذِهُ وَاعْدُوْقَ وَعَدُوْكُمُ لِوَلِيَّا مِثْلُقُونَ اليَهِمْ بِالْمَوَنَةِ وَقَدْ كَفَرُوٓ ابِعَلَجَاءَ كَمُرْمِينَ لَلْقَ يُجُرِيُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمُ اَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِيكُمُّ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِي وَابْتِغَا ٓءَمُرْصَافِيۡ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوبَّةِ ۗ وَإِنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمُ اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سُوَاءَ السَّييْلِ ۞ إِنْ يَتْفَعُوْلُمُونِكُونُوالنَّمُ اَعَدَاءً وَيَبْسُطُوۤ اللَّيْكُمُ اَيْدِيهُمْ وَالْسِلَهُمُ ۑٵڞؙۏٓءۏؘۉڎؙۊٳڵۏؾڴڡٞۯؙۏڹ۞ڶڽؘؾڹٚڡؘػڴؿۯؽٵڡؙڬؿۏڮڒٲۊٳۮڰڴؚ يُوْمُ الْقِلْمُ وَ يُفْصِلُ بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْنَ قَدْكَانَت لَكُوۡلُسُوةً حَسَنَةً ۚ فِي ٓ ابْرِهِيۡمِ وَالَّذِيۡنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوۤالِقَوْمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَ وَالْمِنْكُمْ وَمِعَالَتُعَبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفُرْ فَإِيكُمْ وَبِدَائِينَنَا وَيَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَةَ إِلَّا قَوْلَ إِمْرِهِ يُعَرِلاً بِينِهِ لَاَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا ٱمْمِيْكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعٌ ثُرُيَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالَيْكَ ٱنْبَنَا وَالَيْكَ ٱلْمَصِيْرُهُ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَّةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا لَيُّنَا ۖ إِنَّكَ آنَتَ

# الْعَزِيْدُا فُكِيْهُ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمُ أَسُوةً حَسَنَةً فِلْمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيُومَ الْاِحْرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوالْفِيَّ لَلْمِيْدُةُ

#### ترجمه: آيت نمبراتا ٢

اے ایمان وا واقع میرے اور ہے دشمنوں کو درمت نہ بناؤ کرتم این کو دو تی کے بیغام جیجے نگور حالانک جود مین نمهدرے پاس آیا ہے اس کا دوا نکار کرتے ہیں۔ دورسول ﷺ کو اور تسہیل اسرف الل لنظ (تمهاد ے مروز اے ) لكان ينك إلى كرم اس الله يرا يمان كے آھے ہو جوتم ادا بردر نگارہے۔ (اے مومولا) اُکر تم بیرے دائے بی جدو کرنے کے لئے لکھ ہو اور بھری رضامندی ہے بنے ہوتو تم ان کو دوش کے ہفاس نہ مجبور جار نکرتم جو کچھ چھیا کر کرتے ہو یا محکم کھا کرتے ہواہے میں خوب جانتا ہول۔اورتم میں ہے جو کھی انہا کرے گاتو (اس بات کوا تھی طرح جان کے کہ )ورمید مصالعے ہے ہیئک کیاہے۔اگر دو( کافر)تم پر ( کسی طرث) تا ہو ) شاق ودو تحقی برا 7 آئیں گے اور قبہارے اور برائی کے ساتھ دست روازی اور ڈپان درازی کریں گے۔ وه جا ہے بین کد ( کی طرح ) تم کافرین باؤید ( پار کھو ) تیاست کے دن منظ تمبار کی رشتہ اور بیان کام آئیں گی نداولہ ویں ۔اس دن (تو نیصلے کاون ہوگااور )وہ تمبارے درمیان فیصلہ کردے گااور تم جو کچوکرتے ہوا ہے امتد دیکی رہائے۔ ( معترت )ابرائیم اوران کا ساتھ والیال ( کے مل عن أتمهارت لے بہترین فموند ندگی ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہاتھا کہ ہمتم سے اور جنہیں تم اللہ کوچھوڑ کران کی عبادت کرتے دوان سے غرت اور پیزار کی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ( تہارے بڑگن ہے ): نکارکرتے ہیں ۔تسبارے اور ہارے درمیان عدادت اور وعنی طاہر جوگئی جب تک کرتم ایک الله برایمان ندلا وکشے ۔

مگر (حضرت) ایرائیم کی وہ بات کہ جب انہوں نے اپنے والدے کہ تھا کریمل تمہارے کے مضرت کی دعا کروں گا (اس ہے الگ بات ہے ) انہوں نے کہدویا تھا کہ پس اللہ شکسقا ہے ش کی چڑکا بھی مالک ٹیس موں سامت ادارے یہدودگاریم نے آپ پر بھروسر کیا ہے اورآپ کی کی طرف میس لونائے اورآپ کی طرف می تھاتا ہے۔

اے ادارے پراور گار جیس کا فرون کے لئے آ فرائش ندیا ہے گا۔ اے ادارے پر وروگار جیس معاف کرو بچنے ۔ ب شک آ ب بی زیروست محمدے دانا کی والے جیں۔ البتہ یقینا تم جماللہ اور قیامت پرامید رکھتے جو ابراجیم اور ان کے ماتھ ایمان لانے والوں کی زندگی بہترین مونہ ہے۔ اور چونعی مذرجیس سے گاتھ بے شک اللہ بے نیاز اور تمام خوزوں کا مالک ہے۔

#### الغامت القرآن آيت فبراتاه

ابتفآء اللاز كالركزة يَعْقُفُوا ا دويكزيتي بس يَيْسُطُوا يَيْسُطُوا دەكھولىتى بىل أرخاه دشتة واربال أساة فرونه خشنة ببترين يُواغِوا دورگاش نذا ووطأ بردوا أستأف ين مغفرت (كي دعا) ما تكون كا

### الراجية المراجعة

نی کریم ملک نے کدوا نول سے مع مدیدیش ایک معابدہ کیا تھا جس پر نی کریم ملک اور محا برکوم نے میری طرح عمل کیالیکن کفار کدنے جگہ جمد بھنی کی اور معاہدہ کے اسولوں کی پابندی ٹیس کی ۔ قریش کسکی ان فرکن کی مجدے آپ نے نہاے

راز داری اور خاموثی کے ساتھ کفار قریش کوہن کی سز اوسٹ کے لئے تیار پال شروع کر دیں۔ان تیار یوں کاعلم جند محاہ "کے علاوہ کی اورکوئیں تھا۔ ان میں ہے ایک بدری محافی حضرت حاضب این اتی باتند بھی تقے جنہیں ان نیار بوں کا بوراغلم تھے۔ انقاق کی بات ہے کہ ای زمانہ علی مکر تحرمہ سے لیک مورت آئی جو تھی تی عبد المطلب کی باعد کی تھی۔ اس نے آزاد ہونے کے بعد کانے بجائے اور توکوں کا ول بہلائے کا وحدود شروع کر دیا تھا۔ اے معلوم تھا کہ نی کر یم ﷺ انتہا کی شیش اور مہریان محض آب اور وہ بر ا بک کے ماتھ مدردی خرور کرتے ہیں۔ اس نے مدیرہ آگر کہا کہ جب سے آپ کے اور کفار قریش کے درمیان جنگ جیسے حالات شروع ہوئے تو کوگول نے اس کے کانے بجانے کی طرف توہو کم کرد ڈیا اور وہٹند پر تک دست ہو کر آپ ڈیکٹا کی خدمت شن مدد کے لئے عاضر ہوئی ہے۔ آپ بچکٹے نے بنی عمیدالمطلب ہے اس کی مدو کرنے کے لئے کہا جس ہے اس کی مدحاجت موری ہوگئی ۔ اور وہ کر کرمہ دائیں جانے گی تو حضرت حاطب این انی ہاتھ اس سے طے اورائے دیں دینار دیے کر اور داز داری کا وہو و کے کر مکر کے بعض مردارداں کے ہمائیک تعاویا جس بھی تفارقر کئر کواس، سے کی اطلاع دی گئی کورس انڈ مکاٹا کہ بر فرحالی کی تیار ال کررہے ہیں۔ جب وہ فورت مدینہ منورہ ہے روانہ ہوگی اورا مجی بہت نیا دوہ ورنٹرنگی کہ اللہ تھائی نے حفرت جرنگل کے ذریعہ آپ تھنا کواس کی اطباع کر دی۔ آپ تھا نے حضرت کی معفرت زبیر آور حضرت مقدادائن اسود کواس مورت کے جیجے اس ہدارت کے ماتھ بھیجا کہ دوعورت حمیمی دوخہ وخاخ کے مقام بر سلے گی جس ٹیں شرکین کے نام ایک تعاقبو کمیا ہے اس واس مورت سے زبردی چین کر لے آؤ خواہ اس کے لئے اس پر بوئی سے بوئی تنی کرنی پڑے۔ یہ بینیوں محایہ کرائم جب روضہ خاخ (جوریہ بند سے باروممل کے فاصفے برقیا ) پنجے تووہ مورث ان ولی بیاس سے خطہا نگار سماج اس نے انگار کیا۔ ان محالہ کرائٹے نے الوکی طرح اس کی تفاقی لی گروه و خدکتیں نیس طار کیکن ان محاب کرانٹرویقین تھا کہ جب رسول الله تفاق نے فریایا ہے قویہ خداس کے یا ہے مزور موگا سمایٹ نے فریایا کہ دیکھووہ خط ہمارے حوالے کردوور ندائیس نگا مجا کر : بڑا تو ہم کریں گے۔وہ تورے اس دھمکی کی سُجِد کی کو کھو گئی اوراس نے اپنی جوٹی ہیں ہے دیا ٹکائی کر ویدیا۔ اور دو دیا انہوں نے حضورا کرم ﷺ کے حوالے کر ویاجس ش ا ہے بیے جنگی داذکوکھولا کہا تھا۔ حضرت محرتو آئی ہو کہا ہا ہے لرز کھے کہا گر بدداز کفارنک کینج حا تا تو مسلمہ تو ل) وُشد پرنتعہ ان وکھنا۔ فرش کیا بارسول الشبطائی مجھے امیازے دھنے کریس اس کوائ جگرتن کر دوں۔ آپ چکٹے نے معرت حاطب کو بالا کر بوجھاتو انہوں نے عرض کیایا دمول اللہ ﷺ میرے معالمے میں جلدی ناقرا کمیں اور میلے میری بات بن کیجے۔ اصل ثنونا میں نے جو کھے کیا اس کی جدید ہے کہ میرے بیجے اور والد و مکسٹس ہیں۔ می قریش یا مدے کسی قبیلے کا " وی کیس مول بکسائل قریش نے میرے مگر والول کو بناود ہے دعی ہے مبایئرین علی ہے جن کے الل ومیال مک جی جی ان کو آن کا قبیلہ کی نہ کی المرح بھا تی لے کا محرمیرا

دبال كولي الميرلة بين الميران كوكفار كے الله و تم سے بها سال الد و الله و الله و الله و الله الله و الله و

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْكُمْ وَبَهِنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ فِيْهُمْ فُودَةً اللهُ عَلَى اللّذِيْنَ عَادَيْتُمْ فِيْهُمْ فُودَةً اللهُ عَلَى اللّذِيْنَ عَادَيْتُمْ اللّهُ عَنِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### ترويا أرب أوريا

شاید کہ اللہ تم جل اور ان انوگوں جل جن ہے تہاری وشق ہے دوئی پیدا کرد ہے۔ اللہ فقرت رکھنے والا اور منفرت کرنے والا اور رقم کرنے والا ہے۔ اللہ احتیار کے ساتھ احتیار کے اللہ حقیق اللہ اور منفرت کرنے والا ہے۔ اللہ حقیق اللہ انہوں نے ساتھ حمیس کر ول سے نکالا۔ ب فئی اللہ انسان کرنے والوں کو پشد کرتا ہے۔ اللہ تعییں ان لوگوں کی دوئی سے منع کرتا ہے جو تمہارے وین کے بارے جس جنگ کرتے جی جنہوں نے حمیس کم دوئی سے نکالا اور تمہارے والا نے تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی اور جو بھی ان جی لوگوں ہے دوئی مرے کا اور جو بھی ان جی

لغات القرآل آيت تبريماه

غىنى ئايراىيدىيى غادَيْتُهُ تَمِنْ ِ ثَلِيَالِ

بيئة غل (نه) كروتي

أَنْ تُنبِرُوا

فمانساف كروك

تَقْسِطُوا

### نشرع: آيت نم ما ١٦٥

ا آمان و لاکے کی بھی فطے میں روز ابتہ ہوا ہے تھر والول اور بشتہ داروں کی بمپ کوول ہے کہیں اکال مکی برکہ غرمہ بنتے جزیئے کے بعدان افر انبان ہے جوانا میں کچھ جھوڑ کرتھنی اللہ کی رہنیا وررمیل والشیئیٹی کی طاعت وحمیتہ شن مدید موروز آئے تھان ہے فرماہ کو کوتم کافررشتہ ارون کے قطع تعق کرلوں ن کے ساتھ نسبی موک مرتبی مکت قلبی ہمت رکھے کوئٹ فریاد ما کوا قد باالل ایمان از تھم رابوری طریق ٹس نبایت میر دیروزشت ہے کور پھر تھے میکن ان ر کیا گھے دری ہوگی اگر کا انداز وکرنہ وکھ مشغل ٹیس ہے۔ اس موقع پر مفرق کی نے امل بیان کوشل دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ راؤگ جوآ رہا تھیاد ہے وئن سے ہوئے ہیں بہت جلوتمہارے دومت بن جا کس کے۔ یہ ارش دایک آلی جم جمجی آور (فق کمد کی فوٹی نم کا وہ نامجے جنو نفتے کئیں گفرے ہے کہ کہ کر مدیغیر دیگ کے فتح ہو گمااور وی قریش کھا ورمشر کیوں جو نبطے وشن منے انہوں نے رئے اسام کو تبول کرمیا۔ وشنی ووٹی جس جال کی ۔ان ، ت کوز پر مطابعہ آبات میں رشاولم ہا، کہا ے۔ارشادے کہ بقہ بو برطرینا کی قدرت رکھے والما اور بنے ہندو یہا کی مغفوت کرنے والا ہے مکس بٹ کہ وہ ترشی اور ان لوگوں میں جمنا سے تمباری دشنی ہے دوئی ہوا کروے ۔اس جگہا کے امونی مات میں بنائی گئے کہ بغیرت لی تمبین ان لو گول کے سرتھ احمان کرنے کا رعول والفیاف کرنے ہے تیمن روکٹر جو نیڈو تمبیر رے دین کے بارے میں تم ہے تھکڑتے میں اور شانموں کے تمہین تمہارے تھروں سے تکالئے میں حصالیا ہے ۔ان کے موتو عدل واقعا ف کے تقاضوں کو بورا کیا جہ وَ جاہے کہ فکہا مَدُ کوابِسے لوگ بہت مائد ہیں جوافعہ ف ہے کا مرکبتے ہیں۔ استہ اندائی کی میں ان لوگوں کی دوئق ہے منع کرتا ہے بوتمہارے دین کے بارے شرقم ہے جگیبہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے شہیر قمیا، ہے گھروں ہے نکالا ہاان وگل ک مدد کی جنبول نے تمہیر جماد ہے مر دل ہے قائے کی کوشش کی وال جیسے تو گون ہے ووکٹی کرنے از ہے تلم کی وہ ہے ہے۔ أنركوني لياكرة بيبوق ويقيفانه لوراش بيابوكانه

يَانَّهُ اللَّذِيْنَ امْنُوْ الْذَاجَاءَ كُمُّ الْمُؤْمِنَ مُفجِرَتٍ فَامْغَوْدُمْنَ اللهُ اعْلَمُ وَالْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْوَهُمُ وَمُونَى اللهُ اعْلَمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ ال

#### ترجمه الميت نمبروا والأ

اے ایمان والوا جب تمہارے پاس مون مورتی (وارافحرب ہے) جمرت کر کے آگی میں تو ان کو جائی کیے کرور انشان کے دیمان ( کی حقیقت ) کوخرب جائنا ہے۔ بھر اگر تم ان کو واقعی سوس کیجنے ہوڈ ان کو کا تم والی طرف سے لواڈ کے کونک نیڈ و دمورش ان کے لئے حال ہیں اور تا دہ کا قر ان موروں کے لئے حال ہیں۔ اور جو (ان کے پہنے والے شوجروں نے) ہم ویا ہو وہ ان کے خاوتھ ول کو والیس کرو ا اور تمہیں ان جرے کرنے والی سوس مورق سے تفاح کرنے ہیں کوئی میں وائیس ہے جب کرتم ان کوان کے مہرا واکر و و اور تم ان کا قروم ورق سے ذو میت کا تعلق قائم ندر کھوج ( واد الحرب ہیں رہ کی ہیں) یا مرت ہو کر وائیں لوٹ کئی ہیں۔ البنہ جو مہرت و یا ہو وہ کافروں سے وائیں لے نور اور ایمی طرح جو مہرکا فرول نے ویا تھا و دایا ویا والم برتم سے وائیں لے لیس رہا اللہ کو تھے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جانے وال اور بڑی مکست والا ہے۔ اور اگر تمہاری عودتوں شرے کوئی عودت کا فرول شر رہ جانے بالکل تمہارے باتھ رز آئے اور پھر ( کافروں کو میرو سینے کی ) فورت آ جائے تو جن مسلما فوں کی عودتیں باتھ رے فکل گئی ہیں تو جنٹا میر انہوں نے ان عودتوں پرفرج کیا تھا اس کے رابرتم ان کو دیوو۔ اوروہ اللہ جس برتم ایمان رکھتے ہوتم ای سے ذریتے وہو۔

لغات القرآن تنت نمبره Htm

خَهَا جَوْاتُ الْجَرَتِ كُرَنَ وَالِيالَ إِخَسَوْتُوا تَمَ الْرَادُ وَالْجَالُو الْجُودُ الاستهارِ الْاشْفُسِينُ فُوا تَمْ شَدَوُ وَيُرْتَعَلَقَ الْمُ مُدْكُو

عِصَمُّ مُعادَاتُانَ

### تشرب يبية فمبروا تالا

ان آیات کو تھنے کے بینے بنیادی طور پران کے بیس مظر رِنظر والا ضروری ہے۔ ایسل ہیں سے حدید پیریش جوشرا لکا طے کی تحقیمان میں سے ایک شرط بیٹی کہ اگر کو کی تحقی کہ طرحہ سے حدید شورہ آت کا تو اس کو ایس کردیا جائے گاس کے برطاف اگر کو کی حدید شورہ سے مذکر مرحیا جائے گا تو کھارتر کش اس کو دائیں کرنے کے پارٹریش جیں۔ بیا کیسا اسعاد و تھا جس جی بھا ہر حورشی اور مرد دوفوں شائل تھے گئیں ہے ورسے کچھا ہے واقعات ویش آت جن بی میکی محورتوں نے کو کر مدسے مدید شورہ کی طرف جرت کی تو ان کے متعلقین نے مضورہ کرم چینے ہے دوفواست کی کہ معاہدہ مردوں کے نے تھا مورتوں کو داہس کیا جائے۔ شکن نی کرئے منتی نے بیکر کر ان مسلمان اور توں کو کہ دولی جینے ہے انکار کردیا کہ بیسعام و مردوں کے نے تھا مورتوں کے لئے جس

چنا نچ فنگف روایات سے بعض فواتمی کے مدید آسفاکا ثبوت مل سبتہ جس پر بیا دکامات بازل ہوئے۔ سعیدہ بنت الارث الاسلید وام نکائوم عمروا بن حاص اورام کائوم متبداین معیدہ ال تنفی کا ذکر متاسب کر بدیک کرمسے عدید متورہ سمجیدہ

ا ۔ جن کورڈ ل نے مدید منوں اجرت کر کی ہے اور وہ موسی چروٹو ال سے کا فرشہ بروں نے ان کو پڑھی میر اوا کیا ہو وہ ان سے شو بروں کو وائیس کر دیا جائے ۔ چ کک جرت کرنے وال موسی گورت کا نکائ کا فرشو برے کی جو چکا ہے۔ اب وہ شرک مروج ترام زوجی ہے انبذا و بورٹ کے کمی مسلمان مورے نکائ کر کئی ہے۔

ا مشرک اور کا فرمرداگر چیز ندو ہو جب کسی عورت نے اسلام آبول کرلیا اور و مدیدة آگی آو بس کا نکارٹی ٹوٹ آبیا۔ اس کے شوہر نے اس کوطلاق ربی ہویاندی ہواس کر کس مسملان مواسے نکاح کرنا حل کر آبراد ما آبیا ہے۔

سن اگر کوئی توریت مرتم ہوکرواد الحرب کی خرف نوٹ کئی ہے تو قربال کہ اسے ذو جیٹ کانفعش قائم نے کرواود تم نے جومبر دیا ہے اواکا فرول سے دالیس سے لیا جائے اور جومبر کا فرول نے مسلمان اور جانے والی فود آل کو دیا قدرہ مرسما آول ہے دائیس ارتین

۳ - مبری دانهی کانکم میر جرمونول ہے گئیں کی مکیا یکد سلمان مردد س کونکم ویا کمیاہے کہ وووائوں کریں۔ بیٹینا مبر کا جو حال انہوں نے اپنی مورنوں کوویا ہوگا ووقع ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی دانہی کی صورت مہی ہوسکتی ہے کہ عام مسلمان اس فرض کوادا کرین مہینت المال سندادا کریم یا مسئمان آئیں میں چند دکرے اواکریں ۔

ان آبات علی آبات علی ایک بات بیفر مائی کی کہ جب بھوجود تکی داما گورب سے جہزت کرئے آگی آو ان کے عالات کو جانگی ایوجائے۔ جب تم اس بات کوا ملکی طرح و ن اوکروائتی و دسوک جی تو تھران کو تحفظ دروراور کی ان کو کھار کے والے نہ کرو حورتی کا فروائٹر کے سروران بھرس جی اورشکا فرسروائن کے سے حوال جی لیند ان حواقی کا ایم بھی طرح استحان سے بیا جات حضرت عبداللہ ان حمال کے دوایت ہے کومی جرحود توں ہے اس بات پر حلق نیاجا تا تھا کہ (1)۔ والے بیٹ بروں ہے کی بلغی وضعہ نے کا بیاریشن آئی ہیں۔

Ý

(ع) ـ نسدينه كِي كُلِي أَوِي نَا بِهِيت مِن وه يهد أَفَا بين ..

(۲) ۔ اور ندو کسی اور دبیوی فرش ہے آئی جیں بلکہ خاص اللہ تاباق کی رٹ وٹرشنو دی اور رسول اللہ تالگا کی محت داملہ میت کے مذہبے ہے آئی تر ا

جیب وہ پیصف کرلیٹیں بھی جم کھا لیٹیں تو رمول اند خاتھ ان کوید بیشتور وٹیں رہنے کی اجازے مطاقر مادیدیا تھے اوران مورتوں نے اپنے کا فرخو ہروں سے جومروسل کیا خواد وان کے خوبرول کو ایکن دید ہے تھے۔ (قرمی)

آ ترجی الدتان فرایا که برموی برآن الله سازن رب کونکس سا دنای سب در ی کن ب

يَايَهُا النَّبَىٰ إِذَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنْكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اللَّهُ وَمِنْكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنْكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْم

#### ترجمه: آیت نیمزان ۱۳

ا ہے کی( نظافی ) جب موئی قود قبل آپ کے پائیآ کمی تو ان ہے الن ڈ تول پر بیعت کیچے ۔ (۱) کہ دوانف کے ساتھ کی کوشر کیک مار میں گئے ۔ (۲) دوجود کی نشر میں گر ۔ (۳) شدوان کریں گئے ۔ (۳) شاویٹی اوالو کو تیل کریں گئے ۔ (۵) اور شاکو کی ایسا بہتان لا کمیں گی جوا ہے باتھوں اور پاؤل کے درمیان گھڑا گمیا ہو۔ (۲) اور نہ کی شرق کام تیں آپ کی نافر مانی کریں گئے ۔ تو آپ ان سے دجت سے بیچئے ۔ اور ان کے لئے وجائے منظرت کیچئے ۔ بے شک اند منظرت کرنے والا مم مال ہے۔ ا سے ایمان دالوا تم ان لوگوں ہے دو تی نہ کروجن پر القد نے ضعداد رغضب نازل کیا ہے۔ ان کا سرحال ہے کہ دوآخرت کے قواب ہے ایسے ناامید جی جیسے وہ کا فرنا امید جین جو قبرون شن مانوان جیں۔

#### لغات الغرآن آيت نمروا ١٣٠

ئىلىپغىن دەبىجەتىرلىرى كەنىسىرقىن دەپىدىرىدىرى قائىيىشىۋا دەبەرىردىيچ

أضخاب الفيور تمرون داساء

### تشريع آيية نمبراانا ال

بیدآ بات کی کست کو در میں پہلے : زل ہو فی تھیں۔ کی کہرے جدرۃ بینواں تھ کہ عمامتیں کی جا متیں مطقدا سلام میں واقعی ہوری تھیں ۔ اس وقت آپ ملکھ نے کو وصفا پر سے ہوئے والے مسلمانوں سے بیعت فی اور معفرت عمر فروق کے قربانی کرو ان قدام باقوں پر محورة ال سے بیدے لیس جغر آن اورا صادیت میں ذکر کی گئی ہیں۔

بیعت کا مقیم بیقت کراس شمی ایمان و لیتین و عقا کراورشر گیا انگلات کی پرندگی کا مجدایے جائے معروق اسے بیعت لیننے کی (۱) میکل شرط میرتی کرووائیان او شمی اورشرک ہے بیٹی رہیں (۲) دومری شرط میرتی کدووائی بات کا عہد کریں ک چوری نہ کریں گی (۲) تیمری شرط میرتی کہ دو زنا نہ کریں گی (۲) چوٹی شرط میرتی کہ دو نیک اور قطع کا میش رسول استرقت (۵) پانچ کی شرط میرتی کرووکن پر بہتا نیا اور افزام شدگا کمی گی (۱) چوٹی شرط میرتی کدو نیک اور قطع کا میش رسول استرقت

بہت تا احادیث دہ ہیں جس شراك یا توں كے علاوہ چھا اور ہاتوں پانجى بینت لاگئے ہے جنگا ا۔ دور جیالت میں فورشن مرنے والوں پانو حد کیا کرتی تھیں، کیزے جہ وافیشن مدرۃ چینیں، بال کامنیں ورخوب بین کیا کرتی تھیں۔ بھاری استمراد رضائی بین ہے کہ آپ مکٹافا سیابت پر بھی دھت ملیقے تھے کدوہ فورنگی مرسنے والوں پر نو صشاکہ ہیں گا۔ الاستفود اکرم مکٹافٹا کی ایک خالد سکی ہوتے تھیں فروائی ہیں کہ میں انصاد کی چند فور تام سے کہا کہ دیکھوٹو ہروں کے ساتھ سے موشر ہوئی تو آپ نے قرآن کر تام ہیں بیان کی گئی شرائف کے ساتھ دیوست کی دور ہم ہے کہا کہ دیکھوٹو ہروں کے ساتھ دیوسے ہادی مت کری۔ (مسلمانی)

۳۔ معربت فاضر کی مکار اسید بعث رقیقہ نے معربت میر اندائی میں ادائی ہے دوایت نقل کی ہے کہ معروا کرم بھٹنا نے ان ہے اس بات پائی بہت کی کوفو در کر آدر دہائیت کے میسے بناؤ سنگھا کر کے اس کی آبائش ندگرا در استد جر ) جسید بھی کی کر کم بھٹنا عود تو اس سے بیت لیٹے تو اس کا طریقہ بیاتھ کہ جس طرح آپ مرد دن کا اِٹھا اپنے باتھ میں نے کہ رہمت کرتے تھے اس طرح آپ میکٹا عود تو اس کے باتھ یہ ہاتھوں دیکھے بلکہ ان سے ذیاتی طور پر مرد کے آپ میکٹا فرا وسے تھے کہ شرائے تھے ہے بعدت کی در نفازی )

رومت لینے کے بعد تمام کو کول کے لئے ان گھا ہوں دور جول چرک ہے معانی کی دیا کرتی جائے دو آئد وہر کرتا ہے۔ ایجئے کی تقین کی جائے۔ امتداعے بدروں پر بہت جربران ہے وہ ضرورتر م گزاہوں کومعاف قربادے کا۔

'' شریعی فریایا گیا کہا سے موسم عمان لوگوں نے لکی تعلق اور دی قائم نہ کرہ این پر انشاکا خصرا درخضب نازل کیا گیا ہے۔ کیونٹر عمیس قرائندے اس کی اسیدے کے قریم جم بھلا کام کرو گئالشان کی 2' سے غیر مطافرہ نے گائٹس پیاکنادا و رانڈ کے وشمن قر برقواب سے اس طرح این بیسا کرتا م رشد دارجوقیوں میں وقت کے جائے جی ووائس کی ندہ وہوکرو وہاروا فوسے جاگی ہے۔

پاره نمبر۲۸ قرسمع الای

سورة نمبر ۲۱

الصّف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# المرتبع المرتبع الم

### 

نهٔ دیشهٔ کی همدهٔ کا دُکر کرتے دوئے فریا کر اس کا نکت شن کوئی ایک چیز گئیں ہے جواس کی همدهٔ اور شخصی شرکی ہو۔ فرماؤ رواس کی شخصی شن کا ہوا ہے۔

م کھے میں اور کرتے کھ میں المدکومہ بات قطعاً کا پہندے۔

۱۲ اخت قد فی کو بیات پیندے کو افر ایمان جب کی ہے جنگ کرتے اور اق سیسہ بالی ہوئی، زیاد من جاتے ایس منتی اپنی مقول کو درست دکھتے اور ا

الا حفزت تین این مریم کا ذکر خیر کرتے ہوئے ادشاد فربایا کہ انہوں نے کئی اپنی قوم نی امرائک ہے بچیافر ایا کہ میں احتہ کی طرف ہے جیجا ہوا آیا ہوں۔ بچھ ہے پہلے احتہ نے تبیاری جائیت کے لیے قوریت مازل کی تھی میں اس کی تقدیر کی کرتا ہوں اور میرے میں معادمت اور اسامی سازوں وکا سے ایس کی تاہم وقت کرتا ہے کہ میں میں معرفی ہے کہ کرکی کی ک

بعد جور سول تحریف لائے والے بین ان کا باس امھر انہوگا۔ بنی اسرائنل نے ان کی تمام یا تول کوئن کر دور مجوات کو و کھی کر دیک ہے۔ حقیقت ہادر قرار دیا۔

عند فرمياك الشدك دين كالتكاركرة والعاطالم لوكسة جاستة أين كمالشة أنافول كالجابت كسليدهم ووثن

مردائیم 61 کردگوٹ 2 آیات 14 انٹالاوگلات 223 آرون 991 مقامزوں دریونلورو

الذهابي في المان الورائية في المحافظة المراقعة في المحافظة المراقعة المراقعة المان المراقعة المراقعة

ر فریب بینچ ادے موار ول ہے

ید زکار ازیار ان کی محتول ہے ال

ز بات جي دان کوفرارغ عاصل جوار لَكُولُاكُ الإن لائبَ الدِيوَةِ فِي اللَّهِ

معاقب کارگروہارا شاہدے ان کے

وعمنوں کے مقامے شران کی ٹائد

کی ادروی و لساجو کردھے۔

العینی دین اسلام کو کیجھا ہے مدائ کو دینی تھوٹھوں ہے جھادیں ۔ان کی تو یکی خواہش ہے کہ مہ جب العزب البني أنه أوكون كوالقه 🕽 ے این کی طرف اورت کی اورا ہے کہ چھا ہے اور دی اسلام کی رقنی کوروک ویں لیکن پیشن ان کی تمنا ہے۔ انہیں معلوم یے بیا کہ آم ہے کان دانیا ہے ۔ اور کا جانے کہ انہ وہ سے جو ہر چر پر بیری قدرت رکھے والے وہ اس روشی کو تکم کر کے ر ہے گا اگر جدمید کا فرکتنے کی تا راخل کیوں نے ہوں۔ وواشا پٹی لڈ رہ سے ان کے سارے يني ميزا مردكار سناتو مب موارلون نے کونا کر بھومپ ایٹ کے واک کے أ ارادون اور فرّامُ كومًا كام بعد كرد هُو بسكار

الله الله المنافية في معفرت محرر مول الله والكافية والتي بين محيوات كروود من اسلام کو ہرغاب ہے بوری طرح خالب کردیں اور دوخالب ہو کررے گار

عندُ اللَّمَا إِيمَانِ مِن قَرْمِادِ كُنْ مِن كُرِيمَ وَمَا فَي جَسِ تَمَارِتِ هِي مِنْ مِي بِواسَ 🚽 🛴 ہے کہتر ہے کہتم اپنی جان اور اپنے بال کوافقہ کے دائے میں لگا وہ اور وور ہے کر افقہ اور اس کے رسول مقافع پر بوری طرح ایمان را قد مضبوطی ہے میراد ماشتنج برقائم رہواد را تی جانوں اور

ہ میں کواننہ کے رائے میں جہ دے راکا دوبہا گرتم غور کرو گئے توبہ موااا در لین وی تنہیں مرکانسیں بڑے کا یہ ای میں تمیارے لیے بحرّى ہے۔ كيزنمة مبين آخرے ميں امّا بركوننو عطا كياجا ہے كاچس كاتم اس ونياش دوكر تسود مجانبيں كرينتے \_كونكرتمهارى ان تر باغیاں کے بدائے میں انکی منتقی وی جا کیں گی جن کیا ہر چز کو بقائے اور تم بھیٹ بھیٹ اس بھی رہو تکے فرمانا کر کتھاری قرباغیاں كاسسة قرت ش جنساه وال كما والتل بين اورد نياس فتح وضرت وركامياييان بين برهمين بهت جلد ديدي والمي أن

جئز فطرت میٹنی کے عوار ہوں کا قصہ بیان آم کے وہ نے ارشادے کہ جب حضرت نیٹنی کے این کور ان اسمام کی طرف بذیا اران ہے کیا کرتم اللہ کے لیے اس کے دی کے دوگار بن علاقے وقوت دینے کے بعد جب حضرت عیلی کے حوار بول سے یو بھے کیقم میں سے اللہ کے دین کی سر ہلندی کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ توان سے لیے کہ کہ جم سے اللہ کے دین کے مددگار جیں۔ ان حواد ہوں کی محت ہے اس زیانہ میں و بن اسلام کوفرون سامس جوا۔ کچھوٹ ایمان لے آئے اور کچھ نے ا تکارکر دیا۔الشانعانی نے فرما و کر گھر آم نے ایمان لائے والول کی ان کے دشنوں کے مقاسمے میں زیروست یا نمد کی توروی عالب بمزريه

#### و شورة الفتف و

# بِسَهِ واللهِ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَّحْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الْمُعْمُ الْم

مَنَبَّحَ لِلْهِمَا فِي الشَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْمُكِيِّمُ ۞ يَاكُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوَا لِمُ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ ۞كَبْرُمَقْتُا عِنْدَ اللهِ النَّ تَقُولُوا مَا لَا تَقَعَلُونَ ۞ إِنَّ اللهَ يُعِيبُ الْدَنْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانْهُمُ مُيُنْيَانُ مُرْصُوصُ وَإِذْ قَالَ مُوْسِلِي لِقُوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَرْتُونُونُونِي وَقَدْتُمُلُمُونَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ فِلْمَا زَاعُوا الزَاعُ اللهُ قُلُونِهُ مُواللهُ كَانَهُ لِإِنهُ لِيَهُدِي الْقَوْمُ الْفَسِعِيْنَ © وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُهُ وَيَعَلِيْبَيِّيَ إِسْمَا مَثِلَ إِنْ رَسُوَلُ اللهِ الدَّكْمُةِ مُصَدِّقًا لِمَا اِيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرِمِ مِّوْمَ بَيْرًا يرَسُوْلِ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُ أَخْمَدُ فَكَمَّا كَأَمْمُمْ بِالْبَيْنَةِ قَالُوْا ۿۮٵڔ؞ۼٷؠؙؠڹؖڹٞ۞ۅؘعَنَ ٱڟٝڵڡؙڔ۫ڡٙۺٳڨٛڗٙۯؽۼڮٙٵۺ۬ڡۣڷڴۮؚؠۜۅؙڰۊ يُدْعَى إِلَى الْإِينَا لَامِرُوا اللهُ لَايْفَادِي الْقَوْمَ الظُّلِعِيْنَ ۞ يُرِيُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَاللَّهِ بِالْوَاهِمِ مِرْوَاللَّهُ مُتِعَرِّنُورِهِ وَلَوْكِيهِ الْكَفِرُونَ ۞ هُوَالَّذِيِّ اَرْسَلَ رَسُولَهُ مِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهِ الْمُثْيِرِكُونَ ۚ

#### ترجمه: آيت نم ١٦٩

جر کھا اول اور جو کھوڑین میں ہے وہ سے ظوق ای کی یا کی بیان کرتی ہے۔ وہ ز بروست مکت والا ہے۔اے ایمان والواتم ایک بات کیوں کتے ہو جوکرتے تیم ہو۔ بے شک الذكنزويك بربان يخت نابهنديده بركم المحابات كجوش كوتم كرتح ندبوسب شك الذان لوگول کوبسند کرتا ہے جواس کے رائے میں اس طرح صف باندھ کراڑتے ہیں کو یا کدد والیک میسد یلائی ہوئی دیوار ہیں۔اور (یاوکرو) جب موٹی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہاہے میری قوم اتم چھے اذے کول پیناتے ہو جب کرتم (الجمي طرح) جانے ہو سرتمهارے یاس الله كا بيجا بوا آيا جول۔ مجرجب دوائے نیز ھے بن ہر جےرب تواللہ نے ان کے دلول کواور ٹیز حاکرہ یا۔ اوراللہ تافر مالوں کو جارے نیس دیا کرتا۔اور (یاوکرو) جب بیٹی این مرمج نے کہا اے بی امرائیل ہے شک شر تمباری طرف الله کارمول منا کر بھیجا کیا ہوں۔ اس قرریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سائے ہے اور میں ایک ایسے رسول کی خوش فری و جا ہون جو بیرے بعد آ کمی مے النا کا نام الهمر تلك البوكا بجرجب ووكل نشائيول كرماته أسكة ووكم في كرية وكما بواجادوب-اوراس ہے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جواللہ برجموث گفرتا ہے۔ حال تکساس کواسلام کی طرف بایا جاتا ہے۔ اور اللہ کا لموں کو ہوا ہے۔ تبین ریا کرتا۔ بیلوگ جا ہے جس کرانشہ کے ٹورکوا بنی مجوکوں ہے جما ویں۔ حالانکہ انڈتو اسپے نور (ہواہت) کو تھل کر کے رہے گا اگر چہوہ کا فروں کو کتابی کا گوار کیوں نہ ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رمول کو ہدایت اور سیجے وین کے ساتھ بھیجائے تا کہ وواس کو ( وثیا بجرے جمونے )غیریوں پر مالب کردے۔ اگر چہشر کین اس کوکٹا ہی ہرا کیوں نہ جمیں۔

لغات القرآل أب أبراءه

لِنَّمَ نَقُوْلُوْنَ مَ كِينَ كَيْنِ بِهِ كَبُرُ مَقُتْ يَرْئِينِت حَنَقُ الْيَسِمِّفِ (إِنْمَارَ) بُنْيَانُ ويادِينِ

مُوصُوِّ صَّى (وُحَقِّ) ﴿ سِيسه لِللَّاكِلِ مِنهِولا لِمَ تُوا ذُولَئِيُ تم مجھے کیول متاہتے ہو؟ کیوں مجھے ڈیٹ و سے ہو؟ رًاغُوا ووثميز عربوك ال في نيز ها كرو ا أزًاعُ نُشُرُا خوش خبر کی وسینے والا يُذُغِي ووبلاؤك يُطَفِّدُ ا دو تھاتے ہی أزخل ال نے کھی ليظهره تا كەدەلار كوغالب كرد ب

### تغريجة تيته فمراتا 9

موئن اور منافی شرفرق بیرے کموئن جو کھونیاں ہے کہتا ہاں پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ وہ وہ با کے فائد ہے مامل کونے نے کے بحد ہوں وہ با کے فائد ہے مامل کونے نے کے بحد بورہ باتی ہوں ہے۔ کا در است کون جو اللہ کا اور کرانے کے بات بھون ہوں ہے۔ اس کے بر فاؤ ہوائنگیا۔
مول جرائے مند اور وہ نے سے تھے حالات کے ماسے ڈے کرم براور برداشت کے ماتھ متابلہ کرتا ہے۔ اس کے برفاز ہو منافی میں اور جرآ ہ مند کی بھیان ہے کہ دوئیا نہ دوزہ وزود وہ جو ہو ہا تا ہے۔ بی کریم چھانا اور گذشتہ نیا اور اس کا کم بھیان ہوتا ہے۔ دہ حالات کا معلم اور جرآ ہو من است کی بھیان اور جرآ ہو مند است کی معلم اور جرآ ہو مند است کی بات کونیان ہے کہتے اس کے برفاز ہور ہو جا تا ہے۔ بی جو دیا ہے معمولی اور دی فائدوں کے لئے جس بات کونیان ہے کہتے اس برخس میں کہتے ہو بات کی فائیس اس برخس میں کہتے ہو بات کی فائیس اس برخس میں کرتے ہے۔ اس کہتے ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ کوالے میں ماری ہوئی ہوئی کرتے ہوئی اور کس میں معالیت اور است الدی بھی بوری ہوئی ہوئی اور کس میں معالیت اور است الدی بھی بری کو فوائن دیا ہے۔ کونکہ اللہ کا بین میں میں ایسے لوگوں سے دوشیار میں اور است الدی بھی بری کہتا ہوئی کا ایس کری ایسے لوگوں سے دوشیار میں اور است الدی بھی بری کا کرتا ہم میں اسے لوگوں سے دوشیار میں اور است الدی بھی بری کا کرتا ہم میں اسے لوگوں سے دوشیار میں اور است الدی بھی بری کا کرتا ہم میں اسے لوگوں سے دوشیار میں اور است الدی بھی بری کی مادوں کو وال مدی ہوئی کے سے دوشیار میں است کا کہتا ہوئی کوئی کے دور کردائی کی کرانے کے دور کردائی کے دور کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کوئی کوئی کردائی کوئی کردائی کردائی کردائی کردائی کوئی کردائی کردائی

بخاري وسلم عمل کي کرم ع 🗱 منصروايت بيان کي مخي ب مفرما يا کرمز افغ کي تمان ختا نيان جي وگر يد و فرز يز حقا اور

روزے کہ مقتل ہواورسلمان ہوئے کا وقوے دارجی ہو(۱) جب محل واق ہے قودویات مجوب ہوتی ہے(۲) جب دید وکرتا ہے قواس میں میں میں کا میں کا در کرد

کی خلاف درزی کرتا ہے (۳)ادر جب اس کے پائی کو ل است دکھوائی جاتی ہے تو دواس میں خیافت اور ہدویائی کرتا ہے۔ میں بر مسلم سی سے میں میں میں میں مشقد کے میں میں سے بھی میں میں بی جاتے ہے۔

بغاری وسلم ہی دوسری روایت ہی سائنین کی جارمقات کو بیان کیا گیاہے۔ اور فرمانا کریس میں جارمسائنیں پائی جاتی ہیں وہ خاصر مزفل ہے اور جس شرکو کی کیے مقت پائی جاتے ہی مناطقت کی ایک ضفت اور مفت ہے۔ (۱) بہب اس کو کوئی المانت ہرو کی جائے تو دوائن میں خیارت کرتا ہے (۲) بہب بولائے تھوے بولائے (س) جب کوئی عبد یادید وکرتا ہے توائی کی خاف ورزی کرتا ہے (س) اور جسائز تا ہے قاطفاتی اور دیائے کی حدیق فرز تا الک ۔

قربلا کیا شاہ اپنے بندوں پر قانم تیں کرتا بندج اوگ موادا متنقم کو تجوز کر کمرائی کے دوستوں پر پڑ جہتے ہیں انشان کو ای محرائل کے داستے پر بھٹنے کے لئے مجھوز وہتا ہے۔ بہر امرائسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ دائٹ اور کم انٹل جس سے می داستے کو پخنی کرتا ہے۔ بہر معادات افتیاد کر کے اپنی و نیاا دوآ خرت کو شواری ہے یاغتدا وو کر انٹی کا دوستر تنتی کر کے اپنی و یا دور بخرے کی اجری زندگی کوچا دور بادکر لیا ہے۔

افی مکداور قیومت تک آنے والے انسانوں سے تباجا رہے کہ جب اندے آفری ٹی اور سول حضرت فیرسطی سیکنے تشریف لا چکے تیں قواب آپ سے بعد کوئی لیا تی یا گئی تربیت ٹیس آنے گی لیڈا او تمرای کا راستا احتیار ندگری بک ہیک ماستے برآ ہو گئی۔ فروا کہ حضرت میں اور حضرت موی آئی انڈی طرف سے شریعت سے کرآئے تھے۔ جاری محمول میں انڈی مواسب کہ جن لوگوں نے اپنے انبیاء کرا تا ہے کا من سے وابعثی احتیار کے ان کی شعرف و نیا جا و بریاد ہوئی بلکہ انہوں نے اپنے پاتھوں سے اپنی جوسے راستے کے برطاف ووسرے داستے اعتیار کئے ان کی شعرف و نیا جا و بریاد ہوئی بلکہ انہوں نے اپنے پاتھوں سے اپنی آخرت و مجھی بریار کرڈ الا۔

الند تعالی نے فرمانو کیا اس نے صفرت موک کو تیجیر بنا کر بھیجا جنہیں این کی قوم نے خت او بیٹی بہنچا کیں۔ صفرت موک نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمانا جیمیا کرتم جانے ہواور تم مجرات مجی و کیے بیکے ہواور جیمیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھا بنا بیٹیر وہ کر بھیج ہے بھرتم محصے کیلیفیں کیوں بہنچانے ہو محرقوم اپنی گرائی جمراقے کی برحق بھی گی۔ آخری کا اللہ نے ان کے دلوں کہ مع حاکر دیا۔ آئیں ہرسید می بات افی نظر آنے تکی۔ اللہ نے حضرت میں گورٹی اسرائیل کی گرا اقوس کی جارے سے لیے جیجا تھا۔ حضرت میٹن نے توریت کی تصدیق کی اور بتایا کر ہرے بعد ایک ایسے قام ترکشریف لانے والے ہیں جس کا نام ''احر پھٹٹا'' اوگا۔ تم میری بات بھی انو اور ان کی بات بھی کا تا۔

ان کی قوم نے مجوات کو کھی ہی تھوں سے دیکھ انتین ان کو تنام تھیں کیا اوروہ قوم حضرت جین کی دشمی شما تی آھے بڑھ گئی ا کہ انترکے ہیٹے ہوکوں پر نگانے کے لئے تیاد ہوگئی۔ نشرے اپنی فقد دست ان کو آسانوں پر افغانی اور اب وہ قیاست کے قریب حضورا کرم میں کئے کے ایک احق کی حیثیت ہے وہنیا تیں دوبہ وہ تشریف لا کی ہے۔ الشرق انی نے میعود وفساری ہے فر ایا ہے کہ واکر تم نے حضرت محصم منتی نیکٹ کوائی طرح اور بیش پہنچا کی جمہ طرح تم نے وہنے وفیروں کو تنظیفی پہنچا کی جمہ اس تمہاری ہوا ہے۔ کا کو فی طریقہ باتی نہ ہے گا۔ ابندائم حضرت محد مستقی میں کے کہ اس سے وابعثی افضار کرانوں واباد در اور تو سے کی ساد کی کا مرابیاں اس میں بیشد و ہیں۔

كَلَيْهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا هَلِ ادْلُكُمْ عَلِي تِهَارُةِ

#### ترجمه أيبة أبيروا تاسما

#### الغاشالقرآن آعدنبره الاا

اَفَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِيَّ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ

أنْصَارُ مِنْكِلَ مِنْكِلَ مِنْكِلَ مِنْهِ ا

ألَّعُو ارِيُّوْنَ حارى مائيد ماف دل علم ماتعي

ووبوعج

أضيخوا

غالب ہوکررہتے والے ۔

ظاهرين

### تشريخ: آيت نمبروا تام

و نیاش هریقه بهت کرانید نخش ایسند بال دووزت گونریج کریگا مجی مطاحتین اور قابلیت سے دن رات محت کر کے مکھ غنو کمالینے کی مدوجید کرتا ہے۔ اس تھارے اور لین رس نئے بھی اس کوفع ہوتا ہےاد بھی تقصان بہالند تبالی نے قربایا کہا کہا ایک ایک تخارت بھی ہے جس بھی آخرے کا فاکدونو بھٹی ہے گران کے ٹراٹ اس دنیا بھی بھی ل جائے بین ۔ ووتجارت یہ ہے کہ کرایک ہ صاحب وبیان مخفی ای حال و ال کواند کے دین کی ہر بلندی اشاعت اوران کے بندوں کی مدویر ٹریج کرے گا تواس کاسب ہے برا فائسور پیوگا که (۱) این کے گن ہوں اور خطاؤں کومو ف کروہا جائے گا۔ (۴) س کوآخرے ٹی ایک جنت عطا کی جائے گی جس یس برطرف مکون داخیمان ، بیش وکثریت دارمت دآ رام کے تمام اساب موجود ہوں سے دہاں کمی طرح کاقم نہ ہوگا ۔ (۳) کالقد کی مدو ہے ایک فتح وغیرے اور اپنیادی کا میابول عطا کی سائمی کی جوانسان کی فوائش اور تمنیا ہے بھی کفار وشئر کیور برغلہ اور طاقت وقوت مفرما بإكريرتمام جزيري اي وقت ل مكن مين جب كه نفه كية خرى في اور مول حفرية محرمصتني فلينة برايمان لاكر ان کی مکمل اطاعت وفرمان برداری اعتبار کی هائے۔ سابشہ کے دویوفیسر ہیں جمن کے نے کی بٹارت اور خوش فیریاں تمام انجیاء کراخ و بیتے بیلے آئے ہیں بلکہ معزے جس نے تو آ ب کا : مهادک نے کرفر لیا کر برے بعدا کید ایسے رمول آئے واسلے ہیں جن کا نام ''اهمز' ہوگا نے ہا) کہا ہےا بیان والوائم الشہ کے ( دین کے ) ہوگار بن حاد جس طرح حضرت صبحی ابن ہریم نے اپنے حواریوں ( مخلعی دوست بهجانہ ) ہے بوجھا تھا کہ اللہ کے لئے ( یعنی اس کے دین کی سر بندی کے لئے ) میراند د کارکون ہے؟ حوار نوب نے کہاتھ کرہم القدے (وین کے )مددگار ہیں۔ مجران میں سے بھٹن اوک انھان لے آئے اور بہت سے اپنے تفریر متصد ہے۔ مجر الشرائے ان کو( معرت میٹی ایمن مریم کو) ان کے وشنوں کے مقابلے میں قوت وطاقت عطاقر ہائی اور کیرووغالب ہو کررے۔ ردایات عمل آ تا ہے کہ جب معنوت عین این مربم ہے حاضرین کے ساشنے اللہ کے دین کی منفست کو بیان کرنے کے جعدان سے ہو تھا کہتم تلی ہے کون کون اللہ (کے دین) کامددگار خواجا کیا ہے تو ان میں سے باروآ دمیوں نے وقادار کی کاعمید کیا اور محرصنوت ميتي النامريم كالافي بوفي تغييمات يحفرو خادراش عنت شن خدمات مراهجام ويريد فرباياج رباب كراوكو جس طرح حفرت میں کے حواری دینا اسلام کی اشاعت میں مگ کرکا میاب ہوئے ای طرح تم بھی ٹی کوم حفرت محمصللی بیٹ ب

فریائے گا اوجھیں دوسری اقوام برغلبہ اقتدارا ورقوت مطافر ہائے گا۔ ٹارٹ کھواہ ہے کہ احریجی رمول افدیجی کے جاس ٹار محالہ کروخ جنہوں نے آخرت کے اوحار پر اپنی و نیا کوچ ویا تھا

انہوں نے اللہ ہے ایرالین وین کیا کران کو زمرف وین اسمام کے غلبری طاقت وقوت مطاکی کی بلکہ ان کوجرات واست کی وہ وولت تعیب ہوئی کرانہوں نے پوری دنیا کی ووسر طاقق الیمروسمر کیا کوس خرج تبس تبس کرے رکوریا تھا کہاں کے وہ تاج و

عدل وانصاف قائم کردیا۔ انسان پر انسان کی فلائی گوش کر سے سب کو ایک انشرا در ایک رسول کا غلام بنا دیا۔ اس المرح و واپے حسن عمی ادر کردارے سامری و نیار چھامکے ادر فرب وجم کی سادی سلستیں این سے قدموں کی دعولی بن کر رو تھیں۔

پاره نمبر۲۸ قرسمح الل

سورة نمبر ۲۲ الجمعان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

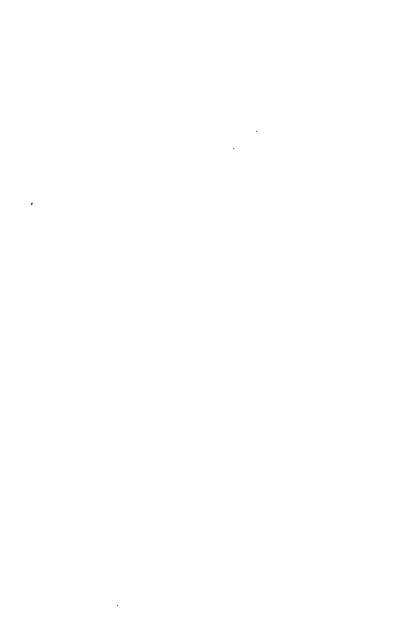

# 4

## يشسيد الله التغر التحيير

اس مورہ بنی دورکوع میں پہلے دکوع کے بعد دوسرا دکوج کافی عرصہ بعد مازل موار خلاصہ بید ہے۔ موار خلاصہ بید ہے۔

چنا و مین اسلام کی تیلیخ اور دهرت کورد کشنی میرودی سازشین اس وقت بهت کزور پر ممکن جب برطرف سے میرو ایوال اور کفار قریش کو فکست اور الل ایمان کو گئے و اهرت حاصل ہوتی چل کی بریونشیراور بختر یقلے کی جلاوختی اور بزق بقائ کی ذات ورسوائی قریش کشد ورتمام تیا کی هرب کی غزوہ شدق میں فکست فاش بھمولی می مدوجد کے بعد وادی التری و

مدک بہتا اور شیر کی فقی فی زوفی تی تیل ، طاعانوں اور توکوں کا اسلام تول کرنا و ثیرہ ہے

سب دویا تھی تھی جنہوں نے ان میدو ہوں کو جوائے آپ کو الل علم اور اللی حرب کا ای سین

جالل ، ان پر نے اور اجذ کہتے تھے شدید کھٹل میں جنا کردیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے اس

محمنہ اور فرور تکیر کا جواب دیتے ہوئے فر ایا کہ حرب کے دو لوگ جوائی جھے جاتے تھے

اللہ نے ان ہی جی سے ایک ایسے تھے مردل کو اتفایا ہے جوان کو اتفای آبات ساکر

مجھارے جیں۔ دلاں کو مانچو کر اور تزکیر کر کے علم و حکت کی باتھی سکھارے جی اور دو

لوگ جو مدر تول سے تمرائی اور جہائے۔ کے اندھے دل میں جنگ رہے تھے ان کو دام ہوا۔

وکھارہے ہیں۔ فرمایؤ کریدسے بھے الشاکا فعنل وکرم ہے وہ جس پر چاہتا ہے دھتیں اول فرماد بتا ہے۔ فرمایؤ کروہ لوگ جن کا بیگان ہے کرس دی دینے جس وی پڑھے لکھے ہیں ان کا بیعال ہے کدان کیا ہواری کے لیے الشرق فور رہے جسی دوٹن کا ب عطا کی تھی تا کہ دواس کو بچھ کوکٹن کرتے گرانہوں نے اپنی کرت پرلس کرنے کے بجائے اسے اپنے اور ما دوکھا

ے بھی طرح کدھے پر بہت ہے کہا تیں او دی جا کی آو اے بید معلوم میں ہوتا کہا ہی چوہ کما تیں ما دد کی گئی جیں وہ کس تم کا او جھ ہے وال کما اوس میں کیا تھا کیا ہے۔ ٹرمایا کہ گدھے

ے ور تمیاری ماست کی مجدید ہے کماس کتاب رحمل کرے کے نجائے تم نے ریمولیا ہے کتم اللہ محموب اورا سے چینے او

| 62   | سورة لبر     |
|------|--------------|
| 2    | 26.15        |
| 11   | آيات         |
| 176  | الفاظ وكلمات |
| 787  | 7ءفي         |
| 1824 | عقامزول      |

کید مرجہ بی کریم کی جس کا خلیہ
ارشاد قرارے تھا می دوران وگول کوسطور ہوا کو ایک تجارتی تاکلہ
مدید سور کا تجارتی اگل ایس ہے۔ وگر انہوں
اگر تجارتی جا کہ انہوں کا شرق کا اس کا تقالے کا
اگر تجارت کے جائی انگل اس کا تقالے کا طرف
اور کر کو گئا گئے مواسات بار انہوں کی طرف
ایس مشتوایت میں گف کے دوران اور
انہوں کا کو کو مرک ان کا تقالت کا
کا انداز دھی کو کا کو کی انہوا والد
برب قرآن کر کم کو سی جس کی انہوات کا
تریم انہوا کی کو کی انہوا والد
میں کا تریم کا کو کی انہوا والد
میں کا تریم کا کو کی انہوا والد
میں کر ان کر کم کو سی جس کی انہوات کا
تریم کا کا کی کو کی انہوا والد
میں کا کا کی کو کی انہوا والد
میں کا کا کہ کا کو کی انہوا والد
میں کا کا کی انہوا والد
میں کا کا کی کا کو کی انہوا والد
میں کا کا کی کی کو کی انہوا والد
میں کا کھی کا کہ کی کو کی انہوا والد
میں کا کھی کا کہ کی کو کی انہوا والد

کراس نے جنت تمبارے : مالاٹ کردی ہے جم ادحرتم مرد محے ادراد حرجنت فودتمبارے الدرتعالي في بيوه يول و الوير المرسع " أ اور تال ایمان لا ایم اجمعه مطافر الح استقبال سر لیے حاضر و جائے گی۔ (تعوذ باند) القد تعالی فے طور کے جرئے قربا باک ے عف فرمان ہے کہ جی طرن ا مرقم بھتے ہورتم معمول کا تلیف کے بعد سیدھے جنت میں جا استحق مجرتم وی کی تلیفیں کیوں افغار ہے ہو؟ مرواد رسیاھے جنت شر کیٹے جاؤیتم جنت کی راحتوں کو چھوڑ کرونہا تیں مینے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے می سکتا ؟ رکھی موت کی تمنا نہ کریں گے کونکہ انہیں معنوم ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کیا کیا عمل اور کرؤٹ بھیجے ہیں۔ ا اگرانیوں جنے کا ایما ہی بیتین ہوتا تو د ناہی ایک ایک بڑار سال تک ہے کے تمنا نہ کرتے ۔ خرہ یا کدان کو ' کیم السیعة' بفته کا دن دیا گیا تھا تھرانہوں نے اس کو بھی اٹی رسموں اور ا تمناؤل كي جينت ج عاديا ہے۔اخد تونل نے الل ايمان كو اليم الجمعہ "جعد كارن عطاقر ما إ ہے۔ بددن امل ایمان کو یہ مجمار ہاہے کہ وواس ایم الجمعہ کو اسی طرح یے حقیقت نہ مناویں جس بلرح بیود بول نے نوم السب کا حشر کیا ہے۔

ربيوه نورز من البينة الراميادك دان " وم اسبعه" کورسمون کی بھینت ح حاديا ہے الل انبان "مهم الجمعية" كانتقمت كوامجي فرح والناكران كا يوري طرح: حرام كري ادراس عن تبازجيده خليداورؤكر الأدكا فامق ا ہتمام بھی اور نیاز جمعہ کے بعدایا کاردبار محجا کرائی۔ الانا کو طلام تا یا كامهاني نسره بريطي كابد

فر ما کہ اے مومنو انتہیں جمعہ کے دن جیسے ہی آواز د کی جائے ( اوْ ان دِی جائے )تم اینا تمام کے رویاد اور مشغولیات کو چھوڈ کر تیزی سے اللہ کے ذکر کی المرف دوڈ کرڈوٹ وٹ وٹوق سے معجدول کی طمرف آؤ۔ اللہ نے ای شم تنہارے لیے فیروفلاح ر کھ دکیا ہے۔ کما زے فارغ جو کر ذبیان بھی مجیل جاؤ اور اند کاؤ کر کرتے ہوئے اسے یاد کرتے ہوئے اینا رز تی تلاش کروشاید حمیس طاح وکامیابی عطا کردی جائے ۔البندوس بات کا اوری طرح لحاظ مکا جائے کر کھیل تماشے اور دیا کا او کی حمیس میں خرح ا بی طرف شکھیلیں کرنی اللہ کی طرف بلارے ہوں اور تم ان توجھوڑ کر کھیل تاہے اور مال تجارت کنے کے لیے ووز جاؤ۔ ٹرمایا کہ باد مکونان کھیل نٹاشوں اورتجادت ہے ہز دکر وورز آن ہے جوانڈ نے تمہارے نیب اٹبال کے بدیے عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہتر میں رز ق اللہ کے یاس ہے دی سب کو بہتر میں رز ق مطافر مائے والا ہے۔

### ورةالجمعتن

## بِسُهِ إللهُ والرَّحْرُ الرَّحْتِ و

يُسَبِحُ يِلْمِمَا فِي الشَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْرَضِ الْمَاكِ الْقُدُوْسِ الْمَرْيُز ڶڡؙڮؿؠۅڰۅؘٳڷڋؽؙۼٮؘۜڎؘ؋ٳڵۯؙؾؚڹڹڗۺؙٷؖڒؿ۪ڷۿڡ۫ۯؽؿؙڵۅٞٳۼڲۿ۪ڡ۫ۜ۫ڔ أيته ويُزِكِّنه ورُويُركُم مُراكِتْ وَلْوَكْمَة وَلَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَقَيْ صَلل مُبِين ٥ وَالْعَرِينَ مِنْهُمْ لِمَا يَفْعَقُوا نِهِمْ وَهُ وَالْعَزِيْرُ الْعَيْمَةِ وَ ذْلِكَ فَمَانُ اللهِ يُقِينِي مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُوا لَفَصْرِل الْعَطِيْدِ ٥ مَثَلُ الَّذِيْنَ مُولِلُوا الثَّوَارِيةَ ثُمَّ لِمُرْتِعَقِيلُوهَ ٱكْمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ إِسْمَالُالْمِلْسَ مَثَلُ الْعَوْمِ لِكَذِينَ كَذَّ بُوْلِهِ لِيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظُّلِمِيْنَ® قُلْ يَأَيُّهُا الْدِيْنَ عَلَاقًا إِنْ زَهَتُمُ وَالْحَالِمُ ٱوْلِياً عَلِلْهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُعْرِطِهِ قِيْنَ® ۅؘڵؽػؙؙؙؙٛٛڡؙڴڗؽؙۿٙٱبد ٳڝٵڡۧڴڡؙؾؙٳؽۮۿڣۣڎۅڶڷۿٷڸؽڰ۫ٵڶڟٚڸۄؽن۞ *ڰؙ*ڷٳؿؘٲڵڡۜۊؾٲڵۮؚؽؾٞڣڗؙۅ۫ڽؘڡؚؽۿٷٳڰۿڡؙڶۼؽڴۊڷٛػۯؙڗۘڎؙۅٛٮٙ إلى عليم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّ تُكُونِهِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِيَّايُهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوًّا إِذَا نُوْدِي لِلصَّالَوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ ذِكْوِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذِيكُونَهُ لِيكُونَ لِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَّمُونَ@

E E فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّبِلَوَةُ فَانْتَشِرُوْافِى الْأَرْضِ وَالْبَتَفُوَّامِنْ فَصْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُ وَاللّٰهَ كَاثِيرًا لَمَنْكُمْ رَتُفَلِمُوْنَ ۞ وَاذَازَا وَاجْبَارَةٌ اَوَلَهُواْ إِنْفَضَّوْ اللّٰهَ اَوْتُرُكُوْكَ قَالِمَا "قُلْ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُفَنَ اللّٰهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰنِ قِيْنَ ۞

#### ترجمه التيت فميرا تالا

جو کھا ماتوں میں ہے اور جو کھاز میں ہیں ہے و دسب اللّٰدی پاکیز کی بیال کرتے ہیں وہ (سب کا ) باوشاہ ہے۔ پاک ذات ہے۔ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔

وی تو ہے جس نے آمیوں (ان بڑھ) لوگوں جس ان علی میں سے ایک رسول جمید ہے جو
ان پرانشنگ آیات کی تلاوت کرتا ہے اوران کو (برطرح کے برے مقا کر کی شد کیوں ہے ) پاک
کرتا ہے۔ وہ ان کو کتب کی تعنیم و بتا ہے اوران کو تعمیت وہ انافی کی با تھی سکھا تا ہے۔ اگر چہ وہ
(عرب والے) اس سے بہنے کھی ہوئی گرای جس بڑے وہ نے تھے۔ (ان کو بہنچا جات) ان
دومرے لوگوں کے لئے بھی ہے جو ابھی شاش نیس ہوئے۔ وہ انشاز بردست ہے اور حکمت والا
ہے۔ انشاکا ہے وہ فضل و کرم ہے جے وہ اپنا چاہا ہے ویتا ہے۔ اور انشابز سے فضل و کرم کا مالک
ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جس برقوریت کے (ام وکس کا) برجہ و الاگرا سے جات کی اس کے اس کو انہوں نے اس
ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جس برقوریت کے (ام وکس کا) برجہ و الاگرا سے کہ انہوں نے اس
ہو ہوکو شاخیا اس کہ سے جس ہی ہو بہت سی کہ بھی لدی ہوئی ہوں۔ جس لوگوں نے ملا وہ مرف آ
آ بات کا انکار کی ان کی ہے بری مثال ہے۔ اور انشاکا کموں کو ہوا ہے گئیں و اس کی علاوہ مرف آ
آ بی کہ و بیٹے کہا ہے وہ لوگوا ہو کہو دی بہت کی تھی اور کو ایس کی (موت کی ) تمنا کمی ن

ادرالله في المون كوخوب الجهي ظرح جالنا ہے۔

(اے ٹی نیٹ ) آپ کہدویتے کہ ہے شک تم جس موت سے بھاگے ہووہ تھیں بھٹی کر رہے گی ۔ پُھرتم اس اللہ کی طرف اوٹائے جاؤگے جو ہر چھے اور کھلے کا جائے والا ہے ۔ پُھروہ تمہیں متاہے گا کیتم کیا کرتے رہے تھے۔

اسالیوں والواجب تھیں ہندے دن قرزے لئے آواز (اوان) الی جائے و تم اللہ کے آرکی طرح اللہ کے آرکی اللہ کے آرکی اللہ کے آرکی اللہ کے آرکی اللہ کی جائے ہو جب تو تم اللہ کے آرکی اللہ کا ترقیم اللہ کے آرکی جائے ہو جب تو تا اللہ کا ترقیم کی اللہ کی اللہ کا ترقیم کی اللہ کی اللہ کا ترقیم کی اللہ کی کا اللہ کی کا کہ کی کے اللہ کی کا کہ کی کرنے کے اللہ کی کرائے کی کہ کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے ک

#### لغات الغرآن آيت نبراءه

بُنخ و جي کرناہے َ الْقُدُّوُ مِنَ الْقُدُّوُ مِنَ براک عیب ہے پاک ذات ألابتين ان يزهاوك يَتْلُوُا ووتلات كرينات وولاً کے کرتا ہے يزكي يغلب ووشماتات الحكمة تخميت ودانا في اورعقل كياما تين لمنا تلحقوا جواب تک ٹیس ہے

خملأا ئادىگى ألجمار 28 ينحجل أضفارًا جو کاس افعات ہے تمية بمحمنة كيا وأغنته هم بها محتے ہو تَغِرُونَ ار دون تر دون تم لوڙڪ ۾ دُڪ (365,013)365,367 نُرْ دِي Sint إشغوا ذُرُوْدَ 20.00 ٱلْبَيْعُ التجاديث بنفن وين

قَضِیَتْ ہِدی مَردی کی رہدی ہوگی ا اِنْسَیْسُووْا تَم کِیلُ مِادَ

إِيْسَغُوا مَ عَالَ كَرُه

إنْفُعَنُوا ودائك بوك انْدَرَ طِيكَ

خَيْرُ الْوَّاذِ فِيْنُ بَهِرْ بِنِ رَزَّهِ: اللهِ

### تشربُّ: آیت نبرات ا

الندج وادشاه ہے جس کی ذات برطرت کے جیون سے پاک ہے وی برطرح کی طاقت وقوت کا ما لک ہے۔ برخست و

اس کے برخلاف وہ اہلی بیود جنہیں اس بات پر بہت ناز تھا کہ ان کے پاس تو دیت جسی تماب ہے۔ دی معا مہاں تام جیں ان کے علاد دس کے سب جائل ان پڑھ اور کلم فقتل سے بہت دور جیں ان کے تعلق قرایلا کے سب شک ان کے پاس قوریت جسی روش کر آب ہے کیکن اقبوں نے اس کراپ کے ساتھ کیا سونلہ کیا؟ انہوں نے عام توگوں کو اس کی تعیم سے کر دم کیا اور جس حرح چاہا قوریت کی آخران کو بیان کر دیا۔ اپنی حرف سے بہت کی ہاتوں کو انفذی طرف منسوب کرویا جس طرح چاہا تو رہت کی ''یا ہے کی توری کو کر اور کو دیا اور عوام کو چھوٹی اور سے بنیا تھاؤں تھی انجھا دیا۔ خرمیا کہ ان وگوں کی مثال جن بر توریت کا برجیوڈ ان کی تھا کھر انہوں نے اس برجہ کو شاغلاس کہ طرف سے جس بر بہت کی کا بیس مدی ہوئی جوں۔

اس سے مرادیہ کے کہ اگر کی کدھے رحم فضل سے اور ای کی اور ان گی ہوں قائن گدھے کو کیا معلوم کی اس پر کئی تھی۔ کہ ایس رکی ہوئی ہیں۔ بکی حال ان کو گول کا ہے جو بیودگی ان کے بیش کہ وہ دننے کمانے کے چکر اندران دانت کے ہوئے ہیں جگو توریت کے طور بھی سے دوکوئی فائدہ حاصل نہ کر تھے۔ بلک مام آوجوں کو آمیوں نے اس بات کا بھین دفا دیا ہے کہ وہ انڈ نیوز بالشاف کے بیٹے ہیں۔ دودیا جس میکن گو کرتے وہیں جب واس فرت میں بھین میکن کے براٹ کی جرائے وہ شات میں واش کردیا درواز سے ان کے لئے تھول دیے ہوئی میں میں اوروائر کمی کڑن کی وہ سے جائم میں جانا چرائو تیں دان کے بعد اورائر کو جنت میں واش کردیا

﴿ فَمَا وَجِعَدا وَرَفَطِهِ ﴾ قرآن كركم اور مهاديث معظوم جوتا ب كرجمه كے دن كی اجمت ابتدائے كا كات ہی ہے۔ بے قرآن كركم محرفر مایا گئے كر شدقون كی نے زمان واسمان اور مادى كا كات كوچود توں مدرجوا كيا۔ دوايات سے معظوم جوتا ہے۔ كران چودتوں مل ہے آئرى دن جمد ہے جس محركا كانت كى تحقيق و پيدائش كى تحجيل جوئی۔ افشاق لی نے اس ان معفرت آو تمو پيدا كو اس دندان كو جنت محرد اللی كا كمياء اس دن اس كوز من براتاراكم واراى دن قیامت قائم دوگی۔

عنوراً کرم مینی نے درمودہ کینے کے پانچ ہیں دن ہوگائ گرمایا۔ مُدکر مدے جوٹ کے بعدا پ مینی ہو کے ان مدید عندہ دش مجد آبائینے سے زون ثیام فرمایا یا تچ ہی ون جعراف آپ شیرہ بندگی طرف کشریف سے کتابھ پر کرام بھی آپ ک ساتھ تھے۔ بنی سالم این جوف کے ملاتے تیں پیٹیٹو جھہ کا دقت ہو گیا تھا۔ آپ نے ای جگہ پہدا جمد ادا فر ہایا (این وشام )۔
مدید سنو دھی ہے پہلہ جمد تھا۔ ای جگہ برخور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے مدید سنو و تکیٹے تی سب سے پہلے جسر کا اہتمام فرما یا
جس سے اس دن کی خطرت واجہت کا اعداز و کرنا مشکل قیم سے سب سے بڑھ کر ہے کہ اندر قوافی نے مورہ جمداز ل فر ما کراس دن کی مظلمت برمبر لگا دی ہے۔ قرآن کر مجمود کر آپ کر مجمود کے مسلم کی ایک خاص شان اور خطرت سے ۔ ایک ملاحث شربا آپ نے جس کے دان کر سلم افوان کی محید کا دن قرار دیا ہے۔ جس ایتمام کا تم

> جھد کی مقدت اور اس کے مسائل قوفقہ کی کمانوں میں موجود ہیں بیبان مختبر پند یہ تمی اور مسائل عوش ہیں۔ میٹر آپ نے نماز جمدے کئے زوال کے بعد کا وقت متر رقر بلاے مین نامر کی فراز کے وقت کے اندر

یٹ بغیر کا شدید بغزر کے جعر بچوڑنے پر بہت قت دعیدی آئی تیں البیٹورٹوں، مسافروں، مربعنوی، قیدیوں، جنگل اور محراش دہنے دالوں پر جعد فرض تیں ہے بھروہ خبر کی نماز پرحیس کے ۔ دوسرے پیک آٹر فورٹنی، مسافراور مربیٹی، جماعت کے ساتھ جمد کی نماز پر عیس کے قوان کی فعاز بالکل کچھ ہوگی۔

عنونز دواقع کا اس سے مراد مرف تجارت اور لین وین قائین جکہ برطرے کے کامیز واحث معرود وی اور کھا نا، پینا اور سوز مجی نظے ہے س وقت مرف جمعہ کی تیاری کی جائے۔

﴿ يَعْمِ خَلِيهِ عَلَيْهِ مِعْمِدِي مِهِ وَ ﴾ ابتداء من خطبه فاز كه بعد بواكرنا خاريم طرح عيد كا خطبه بواكرنا ب بعد ش في كريم فضط نه في الروايات المنظم وياء هم بيا به كرجب الم خطب كه لئے كمرًا بوجائ از نهايت خاموثى اختيار ك جائة ، احاد ويت ش آتا ب كراس و كركوستى خطبه كوار شخ مجمي فورت شخ جي در (يوري) مسلم ، ابوالؤورز في نه نهائي ) ﴿ المون عام ﴾ معد كركتم يركي معردي ب كرجعاري جكدي جو ال مرفقي كوارد كروستان و عالم الموادورة في ماران المارة

ہوائی سام ہم جمعہ کے سے بیدی صروری ہے کہ جمعہ اس جات ہو جان ہر حمل و بلادو کہ اور کہ اس ہے جہ ہے اور اور اس بوای لئے نیل جن اون کیکٹر میں اور تعلی ادادوں میں جہاں برخض کوآئے جائے کی جام ہواز مصابعی موتی و ہاں اگر جعد پڑھا

مائے کا قوج مدینہ ہوگا۔

منا رمونی اللہ ﷺ نے اس بات کوسٹ قرارہ یا ہے کہ جو کے دان عمل کیا جائے۔ ای طرح دانوں کی صفائی کی جائے جماعتے کڑے ہوں وہ پہنے جا کیں اور بسر ہوتو خشہولگائی جائے۔ (بخاری سسلم۔ابوداؤد)

الله الكيك اود والبت عمل دمول الشركاني في قربان به كربر فيمن بأك معاف، وكر جعد كي فاز عمل آسة مرس بم الكاسة ، فوشونسم والآوا والكاسة بهلمان جلد مجرب كيفهود والآوار وبنا كران كودم بان ندين بهر بحراق في أن ما فازي بارجربه المرام خليد ب أو فاسوق العميار كرستا كربيرا كرستا فوايك جوست ودم سرويك من كيفهومواف كودية جائيم مك (بخاري مسلم) حرا بنا فراز جد كربود لكن وين بخوارت و واعت وفيروس به اكزي .

نٹ انسان کو بہت می نیز ول بھی مالیا فائد سے نظراً تے ہیں کیکن اس کو جائے کردہ جھد کی نماز پر برطرح کے فائد در) ک قربان کرد ہے۔ بیشہ وکر لوگ اپنے فائد ہے حاصل کرنے تھی استے مشخول ہوجا کیں کرمجد ہیں دریان دوجا کیں۔

> وافردمواناان الحداث رسالعاليين شه شه شد شد

پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نصبر ٦٣ المنافِقون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

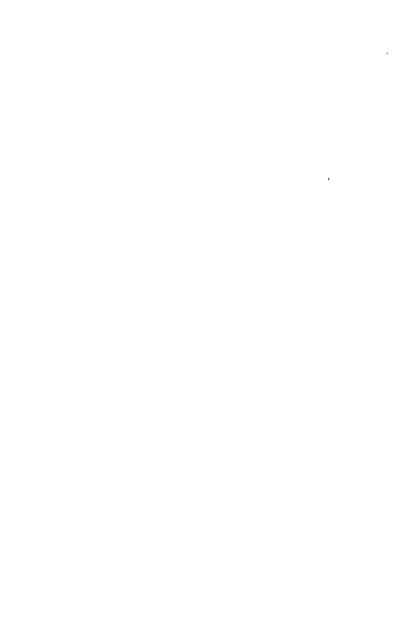

مورة لميم

# التحرف سورة المنافقون 🚰

## بسب والله التَحْمُواالَّتِيتِ

مورة المنافقون كالبك مغبوم توعام بيرليني برزيانه شميا وين إسلام كالخاخت کرنے کے لیے آھین کے ایسے سانب آتے رہی گے جواسلام کوالنے ملودوت مامس ا کرنے کا ذرب بنا کی ہے اورای منافقائندوش ہے اسلام اورمسلی توں کونشعیان پہنوٹ ا دیں گے۔ ان کی تمرارتوں ہے کیے عیاجائے اس کا طریقہ مکی جادیا کیا۔ ان آبات کا دہرا مفیوم خاص مزانین کا بھی منظر مجل ہے۔ علما وسلم بن نے مکھنا ہے کہ بھی کریم صفرت محر معطلی ﷺ کی عدید تشریف آوری سے بکھ میٹھ عدید منورہ کے قبیل ایس و توریق نے مسرجتون عشام كريافيل كالواق كالاول قبيواية اختافات ومبشرك اسل حَتْمَ كَرِدِينَ وَرَكِي كُوايِنَا وَشُوعِ لِينِي عِمْدِ اللهِ الزياقِ سلول أيك جِلاك عِماراه وهاراً ول تعال سب نے ان کوان ماہ ٹاکارٹا نے مرمضامندی فاہر کرتے ہوئے ایک بیٹرین کا بنا تبار کر ہاتھا۔ ا بھی اس کی تابع بیٹی کی تیاریاں ابتدائی مراحل بین تھیں کہ ای کرم پڑھا کی مدید عورہ آ مد ے برطرف ان ی کا چرچا شروع :و کیااورلوگ عبداللہ بن الی کی تاج ہوتی کو جول منے ۔ اوٹوں قبیلوں کے لوگ بز کی تیز ق ہے مسمون ہونا شروع ہو سے راس صورت مان بغراب ماہنے کئے تاتم ریکنے توکہ کے سامنے تین افیا اوروس کے ساتھی انتہائی دیوس اور نے بس ہو تھے ۔اب ان کے لیے اس کے سو کوئی راستہ ندیجا تھا کہ وہ بھی طاہری طور براسلہ تجیل کریش ۔ چہانچے این الی اور اس خمرات تربيقه الك الدامد كح کے قبلے کے لوگوں نے اسمام قبل کرلیا۔ وہ لماز اروزہ از وقاو غیرہ تک شریک رہے گروہ مب الله و ت ست الدوي الدوسك و يستق كدان والابت في الناسب و ثابات كا فواب چیمن لیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ این الی جبال اور جس جگد موقع ، ۴ اسلام اور مسلمانوں کی بڑنیں کا نے میں سریہ جوز تا۔ جانے ہو توقیقہ رقالور او نسیر کی ندار یوں و بڑنے احد میں ہے عات مو ما تھیوں کے ساتھ اسما کی لٹکرے میچر کی اکٹر رکہ ہے ساز یا زاور ساز شوں نے اس

t.is. 2 آبات 11 أالفاظ وكلمات 163 Ř21 2وف برحة تودا سقامهوب ے اعلان داوا تھتے والیا تہ ہو کہ تمبادسه مل ارتمباری ادار س حمین القاسے فائل گرون به اگر کوئی ایسا کرے کا تروہ شب تصان الرخا كراجم في تهيس جو يكويس ودولت عطا فرمایا ہے موت ہے ہے سنے خرج کرہ ۔ تعین اید نہ ہو کہ ہب

ے جارے پرورگار اگر جس وگھ

مهلبته ادرش ماآل وتهم غرب معرقه

قرمانا کہ باور بھوموت آئے کے بعد مگر مبات نمین دی مانی به جو کرنا ہے

عوای دنیا پیس کرگزیور وو پیتو

اتعارے لکہ ایک تمل سے اتھی

بندول يحدثنال ومايت

63

ارن (الف سے ب

کو مسلمانوں کے رہائے ہو فقاب کرویا تھا۔ جب فزوہ نگی العسلس کے موقع پر محاہدگی وہ ا جہ بھوں شی وضل ف ہوا تو اس نے اس عمولی کی بات کو اتنی ہوا دی کہ افسار اور مہا تہرین کو بری طرح ہا کا نم ہو کو تھی کرئی کر کہ مختلف نے بروقت اللہ امغربا کر عبداللہ الذائی کر کر اسامہ وشکی میں سائے تھی کیا۔ اس نے اللہ رمدید کو تھی کر کے کمی چوٹی گفتر ہری اور برگھا کر اسامہ وشکی بر سب بچھیم اور کا تھا میں اور سے ہوا ہے تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں جگہ وی اس اس با بار تھیم کم کیا بہاں تک کر آئ بیتم ہارے مقابلے میں کو زے ہو تھے تیں۔ اگرتم ان سے اس بے باتھ روک لوگا ان سے تبادی جان جان کے اس نے کہا اندی تھی دیدوا ہی جا

کی ب زبان و مکان اور مزاقش کی خرورت ب برا ندان به فی کرد بنی کی خرورت ب برا زمان به فی چین نگیل به فراساند. می اندر اسام اور مسعمانون کی برای ماکند شما معروف و به برای بلزیجان این کا مرقع موتاب وی بلزیجان این کا مرقع موتاب وی بلزیجان این کا مرقع موتاب می نگ به به آیاد

يم ش ب جوع ت والله بود ذات والف وكال وبركرت كالعبد الله الناف باتون كي أب حقيقاً واطهار م وكي ...

جب بی کر کر تھنگانے میداند بین اللہ ہے ہو چھا کہ کیاس نے ایسا کہا ہے قوال نے صاف اٹھا کر دیا۔ اس کے بعد ٹی کر تم بھٹانے نے اس جگہ سے تیزی سے فکل کر جانے اور کوچہ کرنے کا تھم دیا اور مدید متورہ واٹیں آئی گئے۔ چھکہ ان ان کھل کر مماسخ آئم یا قوال کے قام محالہ کر ایس کی مسکونے تھے۔ اس موقع برانشرنے یہ کیتی والی فرز کر کی۔

ال مورة كأخلامه بيب

آپ بین بی کی جان کی صوائی کی درخواست کریں یہ دکریں انتہائی کو قول ندفریات کا شان کوراہ جانب مدفہ فریات کا دیکوکہ بیدو لاگ جیں جائیتے ہیں کہتم ان سلمانوں کو امیستاندوہ ان کی اعدادا درخوجی ندکر دوقو پاڈکس تھی آ کرادھرادھر ہوگ جا کی قربانی کران ناوا کوں کو بیسلوم نیس ہے کو جی اور اسمان کے موارے ٹرز انوں کا دیکھ آلا انسیالی میں بات موافقین کی تھی شہیں لاگ مورکیتے ہیں کہ جب جمعہ بیداوٹ کر جا کی گے قوج میں سے جوائزت والا ہے دوفرت والے کو نال اور کرے کا فرایل کو ب

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں نے فردنے ہے کہ تمہارے ہال اور تبیاری اوراد می تنہیں اللہ سے عاقل شکر و میں اور جو میرا کرے گا و زبردست تعدان الفائے گا فردا نے کر جمرے تعمیں جو کچھ ال ووقت ویا ہے آگ میں ہے موت آئے ہے پہلے فرق کردونا کرتم افسوی کے ماقعہ پر نہ کوک ہے جارے اور میں گرائیس تھوڑی ہے مہلت اور دی جو تی تو تر تم خوب معدق تجرات کرتے اور نیک اور مدائے بندول میں انہال جو جائے نے فرایا کہ موت تھائے کے بعد چرمہات تیس دی جائے گی جرکز ہے وہ کرکڑ رواف

تهذر ساليك اليك كام سن المحجى المرح والف ہے۔

### و الموزة المنافقون

## **بِسَــِ** حِاللَّهِ الزُّعْمُ لِلرَّحِيْثِ عِ

إِذَا يَكَا يَكُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا النَّهَ لَذِانَكَ لَرَسُوَّلُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لُومُولُهُ \* وَاللَّهُ يُتَهَدُّونَ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ۚ إِنَّكُنْ أَنَّا ٱيْمَانَهُمْ جُنَّةً قَضَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّهُمُ سِآءَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ الْمُنُوا ثُمَّرٌ كَفُرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُونِهِمْ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ ۖ وَإِذَا زَايَتَهُمُ مُنْعُمُكُ أَجُسَامُهُمُ وَلِنَ يَقُولُوا شَمَعُ لِقَوْلِهِ فَكَانَهُمُ خُشُبُّ مُسَنَّدَةٌ يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ مُمُرْالْعَدُ وُقَالَحْذَنْ فُورُ قَاتَلُهُمُ اللهُ أَيْ أَيْ فَكُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تِعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُونَوْلُ الله لَوَّةُ أَرُّهُ وْمَنْهُمْ وَرَاكِيَتُهُمْ يَصِدُّ فَنَ وَهُمْوَمُّسَتَكِيْرُوْنَ ۞سُوَآءٌ عَلَيْهُ وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمُ الْمُ لَمُّ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ أَنْ يَغْفِراللهُ لَهُمَّرُ التَّ اللهَ لَايِهَدِي الْقَوْمِ الْفُيعِيْنِ ۞هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَاتُتُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَرُسُولِ اللهِ عَتَى يَنْفَضُواْ وَلِلْهِ حَزَاتِينَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْقَهُونَ۞ يَعْوَلُونَ لَيِنْ زَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينِيَةِ لَيُتَّخِرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْإِذَالَّ وَيْلُهِ الْعِزَّةُ وَلُوسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايُعَلِّمُونَ ۗ

#### ترجمه: آیت نبرا تا۸

(اے بی بی بی اور اور ان آب کے بال آکر کہتے ہیں کہ کوائی ویتے ہیں کہ اس اور اس بی بی کہ سید شک آب اللہ کے دمول ہیں۔ اور اللہ جا آب کہ بیک آب اللہ کے دمول ہیں۔ اور اللہ جا آب اللہ کے دمول ہیں۔ اور اللہ جا آب اللہ کے دمول ہیں۔ اور اللہ جا آب اللہ کے دمول ہیں۔ بیا کر لوگول کو اللہ کا دور ہی گئے کر دہے ہیں بہت برا کر دہ بیل الرک کو الحال الرک بھرا قادر نے والے اس کے تو اللہ نے ان کے دلوں پر بیر گا دی۔ اب و و می بات کو بھے تو ای کی ۔ (اے بی بی تا بی ) جب آب ان کو دیکھیں قران کے مہر گا دی۔ اب و و می بات کو بھی تراک کر بھی دار) با تی کرتے ہیں کران کو بی بیل قران کے دو ختل کر بال ہیں ہوگا دی اور بیاوگ ( کھی دار) با تی کرتے ہیں کران کو بی بیل قران کے دو ختل کر بال ہیں ہوگا دی کر دے بیال دو و میں اور آب ان کو میں اور آب ان کو دو اور آب ان کو دیکھیں ہیں۔ اور جب ان ( منافقین ) سے کہا جا تا ہے کہا کہ اور آب ان کو دیکھیں ہیں۔ اور جب ان ( منافقین ) سے کہا جا تا ہے کہا کہ ہیں اور آب ان کو دیکھیں گئے ہیں۔ اور آب ان کو دیکھیں گئے ہیں۔ اور آب ان کو دیکھیں گئی ہور آب ان کو دیکھیں کو دیکھیں کی دور آب ان کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کو دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھی کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھی کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں

اے ٹی بھٹھ) آپ ان کے لئے دعائے مففرت کریں یا ندکریں دونوں یا تھی برابر جیں۔افدان کو بڑکز معاف ندکر ہےگا۔ بیٹک انشافر ہائوں کو بدائے تیسی ریا کرتاں

بدلوگ وی قویس جو کہتے ہیں کہ جولوگ وسول اللہ کے پاس رہنے ہیں ان پر فریقا نہ کرو تا کہ دوخود بخو وستشر ہو جا کمی۔ حالا کہ آ سانوں اور زیٹن کے سارے فزائے اللہ کے پاس ہیں کیکس منافی قواتی کا بات بھی نمیس بھیتے ۔

وہ (سنافقین) کہتے ہیں کہ اگر ہم مدید کی طرف اوٹ کر جا کمی گے تو عزت والا ذات والے کو نکال با ہرکر ہے گا۔ حالا تک ساری عزت تو الشداور اس کے دسول اور موسنوں کے لئے ہے کیکن سے منافقین اس بات کوفیس جانتے۔

لغات الغرآن آيت تمبرانا

مبرلگادی کل

كمع

| کنزی <u>ا</u> ں     | غشت               |
|---------------------|-------------------|
| سبارا لكا في بعو في | مُسَنَّدَة        |
| <b>165</b>          | ضَيْخة            |
| عمرجائي کے          | ر. د<br>يَنفَضُوا |
| قريت اورز وروالا    | ألاً عَزِّ        |
| كزوردنا توال        | ٱلإذَلُ           |

### الشرائة أيسة بمااتا

رئیس المنافقین عبد الله این این سلول ایک کما جود ساقی اور دسول الشکاف کی وشمی شراسب سے آگے تھا۔ آبی کریم مخت اور سما یکرام اس کی عداوت اور وقعی سے انجی طرح واقت نے کین آپ نے کہی اس کومنا فٹ کہ کرنے کیا اور ت سما یکرام نے اس کواس لقب سے یاد کیا۔ حالا تکر کوئی ایساموشن نیس تھاجیاں اس نے معنودا کرم کاف کے فائل عداد اسلام فٹسی میں کوئی کمرتج وزی ہو۔

امش ش نی کرم می گل کرد پرد مورو تشریف آوری ہے پہلے دید کے ور از سے فیلے اور اور قرارت آگئی کی افزائر الدو جگ ہے گئی آ چکے تے انہوں نے یہ لے کہا کہ کی ایک فنس کوان دونوں آجیلوں کا مردار اور بادشاہ ما لیا جائے تا کہ اختلاف اور جھڑ ہے کے وقت اس سے مدولی جا تحکہ میدالشرای ابنی آئی تباہدے چالاک اور عمار آدی تفاساس نے ایسے طریقے افتیار کے کہ اور اور فور رخ کے لوگ اس کو اپنا باوشاہ مانے بردش مند ہو مجھے۔ انہوں نے بادشا ہوں جیسا تاج شار کر کیا تھا تاک ہا تا تعدہ تاج

ادھر زیوت عقبہ الدیں کے بعد بدید منورہ کے وہ معترات بہنوں نے رسول الشقطة کی لائی ہوئی تعلیمات کو تھ ل کرایا تھا اور دائر داسلام میں داخل ہو چکے سے اگر چہاں کی تعداد زیادہ تھی تھی کر خبراں نے جرات اربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو مدید منورہ آنے کی با قامدہ وجرت چھڑ کر دی۔ نی کرئم تھٹا نے انسار مدید کی وجوت کو تھول کرتے ہوئے کہ کر مدے مدید منورہ کی طرف جورت ٹر بالی۔ آپ چکٹا ہے ہی جدید مورہ تحریف لائے تو بر کھر بھی آپ تی کا جے چا شروع ہوگیا۔ پھرآپ نے آتے ج مہا ہر بن وانسار کو اخرت وجرت کے دینے تھی اس طرح مسلک کرویا کروہ مشکر ہا تھ لیے سے ذیادہ ایک دومرے کے ساتھ مس سلوک کرنے گئے۔ دومری طرف آپ نے مدینہ منورہ شمی آپادتی مقبل سے باہی منے کا ایک ایما معاہدہ فر بایا تا کر رہ ایک وومرے کا احرام کرنے ہوئے ایک فضا پیدا کریں جس سے بیرونی وشن کو مدینہ منورہ پر صلاکرنے یا تقصان پہنچانے کی ہوت د ہو تکے۔ رہ سادے اقد المت ایسے بنے کو لوگ عمد اللہ این افح کا تاج کی کو کو الرک اسلام بھی وائل ہورہ بیسے ہوئے میں اللہ ہی طور پر اسلام قبول کرتے ۔ چنا نچاس سے اوراس کے قبیلے کہ وہ تھیں کے لوگ وائد اسلام بھی وائل ہورہ بیس اسلام قبول کرلیا ہے جسے ہیں۔ چوٹ مُعایاجو اسانے بدوا خطرناک ہوتا ہے۔ مبداللہ این افح بھی اس بات کو کہے جول مشا تھا کر حصر سے مقائمہ کی انہ میں ہوت ہیں۔ کہارش میں انہ مورج من چکا قلب جنانچیا ہی نے ہرموقع ہر مسمانوں بھی جول مشا تھا کہ دوم سام کے مقائمہ کو تقصان پہنچاتے بھی

بھنا جب ٹی کریم بھنگا نے ہوقیعنا ما کی مرکثی اور معابی دھکنوں پردان کومزاد بینے کا فیصفہ کیا تو ہوقیعنا مانی کی جماعت مثل سب سے سے بھی عمیدا غیدانین افیاتھ ۔

فز دوہ در کے جد جب کفار مکر نے تھی ہڑا در کھکر کے را تھ مدید مورہ پر الدکیا تو ٹی کر ہم پیکٹا کے را تھ موف ایک بڑا دسلمان ہے ۔ اس موقع پر عبدالذا ہن تی نے لوگوں ہیں کفار کمکی طاقت کا اس طوح تھیا کہ وہ خو داورا ہی کے تی موسائنی معمول دا تسریس تھا جس کونھر انداز کر دیا جا تا لیمن کیا کر ہم تھکٹا اور آپ کے جاں نا دسحاب کرا ہم کا مجر در مرف اس ہذر پر تھا ہو ماری کہ کا مات کی تو تو ان کا مالک ہے ۔ بی کر ہم تھکٹا اور آپ کے محابہ جن کے جان نا دسمار کی خدرے تھے ارجی خدر چی گری ہو تھے بھی شروع ہوتے میں ان کی ہے جگری ہے کو سے کو کر کو کو کہ تھا تھا اور آپ کے محابہ جن کے بار ایس کی ایسیار ہی خدرے اگر وہ دو دو دو دور کے کہ اس موقع پر سلمانوں کی فیخ طاہری مکلسست سے جل گئی ہے میں ہم تھا ہم کہ اس بھی کی اور سے کر آخی کہ وائن کے اس موقع پر سلمانوں کی فیخ طاہری محکمان کے کہ اس موقع پر سلمانوں کی فیخ طاہری مکلسل اور ایسی سے دار سے کہ کہ اس موقع پر سلمانوں کی فیخ طاہری مکلسل اور ایسی سے میں انداز ایسی میں انداز ایس کے ایسی دیسے میدانڈ ایس فیلی موقع کی موجد انداز ایسی میں انداز ایسی میدانڈ ایس فیلی اور ایسی می ہم تا ہو ہے سے اس بھک پرکوئی خاص اور تیسی پر ایکس جو انداز ایسی میدانڈ ایس فیلی اور ایسی میں ہم تا ہم ہور ہور ہور ہور ان کے کہا ہور کے کا میں دیسی میدانڈ ایس فیلی میں موقع کی ہور سے کا مقال ہوران کے ماتھوں کے فکل جانے ہور کے کہا تھور کے کہا ہور کے کہا ہور کے کہا ہور کا میں میان کی موقع کی موقع کی ہونے کر موقع کی ہونے کا مقال ہم کی کو خوالے کی ہونے کی موقع کی ہونے کی موقع کی ہونے کی موقع کی ہور کی کے کہا ہور کے کہا ہور کے کہا ہور کے کہا تھا ہم کی ہونے کی موقع کی ہونے کی کو کہ کی کو کھور کے میں کو کر کے کہا ہور کے کہا تھور کے کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کھور کے بھی کر کے کو کو کھور کے بھی کو کر کے کہا کہا کہ کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کے کہا کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہا کہا کہ کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کے کہا کہ کو کھور کی کھور کی کے کہا کے کہا کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کی کھور کی کو کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کی کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہ کو کھور کی کو کھور کے کو کھور کے کھور کے کھور کے کہ کو کھور کی کو کھور کو کھور کے کہ ک

ای طرح بسب ہو میں بونغیرے نداری اور جہد گئی کی انتہا کر دی اور بیٹا بت ہوگیا کر بی نغیر کرے کھارے ساتھ سازش کرکے سلمانوں کو جاہ برباوکر نے کا چرا بنو و بست کر بچے ہیں تو آپ نے بونغیرکوان کی جہد بھی کی سراویے کا فیصلہ کرایا۔ حمد اللہ این الجانے بونغیرکو بیٹام بھیجا کہ وہ اپنی جگ ڈٹے رہیں۔ اس کے پاس وہ بڑار ایسے سکے فوجوان سوجود ہیں جوان کیا ہو ہے کریں ہے۔ جب نجی کریم کا بھی نے بونغیرکو ڈکست در موافی کے ساتھ مدید مورہ سے نگال دیاس کے جدر فردہ وہ موسطان کا موقع تھا کہ ایک وان مجدا شدائن الجاسے ایک میں اسپ و لی تعقی اور وشنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کر تو کو او تم نے ان مسلمانوں کو اپنے وطن میں بااکر اپنے سرواں پر مسلما کیا۔ اسپتے بال و جائید او میں ان کوشریک کیا۔ بہتمیادی اور ٹیوں پر پلنے والے اب تجہادے ی مثالیے یہ آگئے ہیں۔ اُوقع نے اب می اپنے انچام چاقوں کیا تا ہے۔ کہ استحقی مرام کردیں ہے۔ تھیں جانے کہ تہ تکا ہ سے ان کی کی طرع مدونہ کو اس طرع ہوئے ہوئے ہوئے تھے انہوں سے میدائندائن کی کی ماری یا تھے کہ جب تھ یہ بدینچے تو جولات اوا اسے دو دلی کو ایر کا کی دست صنرت نے ہیں اوقع جو بیٹے تھے انہوں سے میدائندائن ان کی ماری یا تھی کی مردول اندینے تھ کو بتا دیں۔ آپ نے بچھاک کی اتھے نے یہ سب یا تھی تو اٹ تھی۔ انہوں نے موش کی تاریخ بار مدارت این ان کی بیاست ہوت

عبد مذائن افی کے بیٹے کا امریکی عبد اللہ ی تھا۔ وہ سے اور کے سعمان تقے۔ انہوں نے کی آری منگافتہ سے حوش کیا۔ بارسونی اللہ بیٹ بھی جا اور ہے کہ کا امریکی عبد اللہ ہے۔ یہ آپ میں اللہ منظم کے اور اور اللہ کی سرکھ بھی گئے نے اور اور کے اشتمان اور منے کو شفر اگر نے کے لئے اس جگہ سے کوئی کا خور جب آپ میرید کے قریب واول اللّقی میں پہنچ ق عبدواللہ ان ایک میٹے معرف میدائنہ نے اپنے ہائی کوئائی کرنا شروع کرنے ور جب باپ پر نظر پری کا آنہوں نے میدائند ان اللہ کی موادی ویش کرا مراون کے تھے بروائی رکھ کرکہ کے لئے کی شراح میرید میں اس وقت تھی۔ وافور کیس و ایک ویس کا سال بات کی وفتا حب مذکر دو کرمز نے والوائے ور سے وکائی ویسے ہے والی مشروع سے الاکون ہے ا

عبد نشاسية و پ كارات دوك كمز ك تضويب في كريم فيك كي و اي با سند كفرى دومورك ول معلوس وق آپ ك اين محاني تطرف كرواند ك فراء كه عبد نشائن في كارات فيورد و مديد با و در آپ تيك كانتر ك بعد عمر مرافقات م مهدان ك اين ايك كارات مجود و پر مكن عبداندان اني فهرت ولكن دفو را بو پايات اوران كي منافقت بوري خرج كهر كر سرخة انگل تحري كرا موقع برز برمطالعه كرد كان و كوري .

## يَايِّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا

#### ترومها تنت نبسره مالا

اے ایمان وانوا تمہارے فال اور تمہاری اوالو می تمہیں اللہ کی یادے ناقل ندکر دیں۔ جو ایسا کریں گئے و علی افک بخت تعمال الخانے والوں بھی ہے ہوں گے۔ (لوگو) ہم نے تمہیں جو کچھ ویا ہے اس بھی ہے اس سے پہلے فرق کراو کہ قریش ہے کی کوموت آجائے۔ بھر وہ یہ کہنے کے کہا ہے بھرے بوددگار آپ نے تصحیح تحقوق میلت کیوں ندی تا کہ بش خوب فرج کرتا اور صافحین بٹن ہے ہوجاتا۔ (کیکن اللہ کا تانون ہے کہ) جب کی جان وارکا مقرود قت آجاتا ہے تواسی کومز یہ مہلت نیش دی جاتی ۔ اور اللہ کوفرے جو بکھتم کرتے ہو۔

لغات القرآك أيت نبره الا

لَا تُلْهِكُمُ مَسْيِرِ عَالَى َدَرَدَ لَ الْحُوكَنِيِّ لَوْحَ يَعِيَّ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### تغرب أيت فبمروءا

محت وتندوتی عمی اور بول بچرس کی شدید ترین شره دیات کے باوجود الله کی راہ عمی ترین کر کے اپنی آخرے سفوار سے جی رہنجیس زندگی کے آخری کیا ہے بھی اللہ کی راہ عمی ٹریغ کرنے کی آئی تھی گئی جب موت کے فرشنے ان کے سامنے آتے ہیں اس وقت وقیمی صربت اور انسوں ہونا ہے کہ کاش اون کوزندگی عمی ہوئی آ ج کا اوروہ بنامال فرین کر کے اور ٹیک افزال اواکر کے املا کے تیک وور مقبول اور مسالح بندوں عمی شامل جوجاتے رکیکن وقت گذر نے کے بعدان کو ووزود وصن محل کی مہلت ٹیک وک جاتے گ

انک مرتب کی ہو گیا ہے اور ایک کی بھٹا ہے حوش کیا کہ وہ کون سامدونہ ہے جس ہر سب ہے نہ وہ اجر ہ اُواب ہے۔

اور یہ فوف می ہو کہ آریں نے (ایشری ماہ یہ ایک میں اور اور کی سامدونہ ہے جس ہر سب ہے نہ وہ اجر ہ اُواب ہے۔

اور یہ فوف می ہو کہ آریں نے (ایشری ماہ یس) ہالی فرج ڈان قواجہ میں جس فود ہو گائی ہو کرندہ جاڈل اس وقت معدو کہ کا اور ترق میں ہو ہو گئی ہو کہ ہو کہ اور جس مدن کہ ہا اور ترق میں اور ترق کی ہو کہ اس است میں ہو ہو ہے مدن کہ ہوا ہو گئی ہو کہ ہو کہ اس وقت کی شاہد ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو

پاره نمبر۲۸ قرسمح الل

سورة نمبر ۴۲۲

التَّغَابُنَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

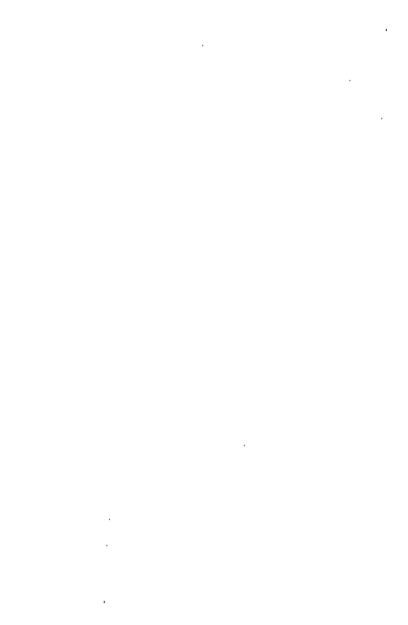

# 4 365 350 355

## بسه والأوالزعمر الأوالزعيف

من وا علن في بريز الله في ترو الله في المروق بي جوباد شاه ب، كا حات ك تمزم خوبيان اور كمالات اس كي زوت شي جمع جي- و دبر چزير يوري قدرت وطاخت ركماً ب- ای نے پیدا کیا۔ چرکوئی موس ب ادر کوئی کافر ب اللہ براس بات سے وافق ے جے تم كرتے ہو۔ وى زين وآسان كا خالق بركل بداك في تم مارى خواصورت اور المجمي هل ومورت منائي ب اوتهيس اي الله كي طرف اوت كرجا تاب روس براس بات كا

64 مورةتبر 255 18 آبات التبالا وكلمات 247 1122 مقاميزول بازينامتودة

علم سے جر مملی ہوئی یا جیسی ہوئی ہے وہ تو ولول کے اندر کے حالات تک سے واقف ہے۔ الله فر ایاتم سے بیلے بہت ی قوش کر دی میں جنہوں نے اسنے تمر دا نار کی دید ے اپنی پرحملیوں کا حرہ چکھا اور وہ دروناک مذاب کا شکار ہو کیں۔ وجہ بیٹی کراٹ کے ر سول قوان کے باس کل نتا نیاں لے کرآئے تھے کرانبوں نے ان کی قدر ند کی اور مقارت ے کیا کر کیا ہم جیسا ایک آدی علی بھی داستہ کھائے گا؟ انہوں نے جب منہ پھیرا تو اس الشف جوائي ذات مي ب ناز بادر برتريف ووصف كاحل دار باس في مي

ربا إكرافه في معين ال دوراولاد عطا کیے ہمامحر رانک آ زمائش بھی یں میں اکرازے اسپے بال می جکہ خرج كمادرة في اداة وكوكة مول م علنے کی مکن عد تک کوشش کی تو ہم مریال اور اولا دخیارے لیے جسم ين جائے كاسب بن جائي سكاؤر اکن کا علواستمال مواقع بشیگان کی ان سے مند پیرٹیا ہے۔ بوے جنم کی آگ کو جنگتا بڑے گا۔

جه وو كتب ين كركيا بم مرجائ كي بعدود إروبيدا كيدجا كي حي؟ الفدتواتي نے فرمایا کرائے تی ﷺ اان ہے کہ دیجے کریس رہ کی حم فرد اروپیدا کیے جاؤ گے۔

يانك كزى أزاكش بير و بالتهمين ووتمام و تمي بناوي جائي في جوتم ونياش كرك تن مواوريه بات الشرك ليرفطوا مشكل نيم ب الكدائ الحراك لير پيت آمان ہے۔

المنا المنه تعاتى في قريا كما ب محلي وقت من كرتم الله يراس منكه والمنطقة برا وداس فور ( قر آن مجيد ) برايجان ليا آذجو تمہاری افرف نازل کیا حماہے۔فرمایا کہ جب جمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گاتو یددن یا رجیت کے بھیلے کا دن ہوگا۔ جولوگ

القدرال كەرولىڭ بازرال

نور ( قرآن مجيم) برايمان لاؤجو

تمباری طرف بازل کیا تھا ہے۔ فرینا که قرمت کادن در بایت ک

لفيط كارن جوگار بيتيانات دي

**مینی کے** جوابقہ ورسول اور اس کے

ھ اللہ وال اللہ جج وال سے خالی

ہوں کے وہ بارے ہوئے پر تھیب

ر لاگ بيون کے۔

الشاقعاتي في فريايا حركه بدلاكواتم الشرير اليمان لائے ہوں كے اور انہوں نے تصليحام كے بول تے ہم ان سے تماموں اور ا خطاؤں کو معاف کر کے ایک مسین جنتوں میں دائش کریں ہے جن کے پنچے نہری بہدری 🖠 ءوں کی اوراش پنت ان میں بھیشہ بھیشدر ہیں گے۔ بدان کی زبروست کاممالی ہوگی۔ النكن جن برنصيوں نے اللہ اور اس كے رسول پينگا كے ساتھ كغروا ثار كى ہوگا اور جارى آ تغرل کوجھٹل ما ہوگا تو ان کوالے جہم مثل ڈال جائے گا جو بد تر میں جگ ہے جس میں وہ جیستہ کوم براہان دیکی کے نیکن وروک 🕽 جمیشہ رہیں گے۔

منا فرہ ، کہ دنویش جومجی مصیب آتی ہے وہ اللہ کے اوٰن سے آتی ہے ۔ ان عالمات من جو بحق جابت قدم رے مج اور اللہ بر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو جا ایت عطافر مائے گا۔ اُٹراس نے رسول کی اطاعت وفر مائیرواری کی تووہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر اس

نے مند پھیمانو ہاد سے دور ہا ہے کہ وہ بات کوئیا ہے وضاحت سے کول کھول کر بیان آرد ہے۔ یہ کیک حقیقت سے کہ اللہ کے سواکوئی معہود کیس ہے الل اٹھان! ی اللہ پر اہر و سیاور ہو کل کرتے ہیں۔

نمئة المعرفعاتي نے الب ایمان کو فطاب کرتے ہوئے فریاما کہ: مجموتیں رہے ہوں اور اوراولا و ثنویت جنش تمہارے دشمن ين سان بي موشار رود أكرم سنة معانى اوروركز رساكا ملي توسائك الحجى بات بي كونك الدبهي مغفرت كرف والانهاب وهم كريدني والبايدي

ا پڑ قربایا کرتمبارے نال اورتمیاری اوراوی تمہارے لیے ایک آزیائش میں ۔ ابڑ علیم توانڈ کل کے پاس ہے ۔ اگر تمالند ے ڈریٹے رہے اورائن کی طاعت وفر ہائیرواری کرتے رہے اور <u>کھلے دل سے اینایال ایند کے دای</u>ے <u>شی فریٹا کرتے رہے تو</u>یہ تمهادے فق تل بہت ی بہتر ہے کو تھے بوق کی ول کی گئی مینی جوی اور قل ہے فی حمیادی کامیاب وہ مراد ہے۔

انا قربایا کیا گرتم نے اللہ کے دین کی مر پندی کے لیے قرض صندہ باتو اللہ اس کی گنا پڑھا کرتہ ہیں دے گا جمہارے گنا ہوںا کو معاف کردے کا کیونک اخدا جھے ہندوں نے ذرائے ممس کوبھی قدر کی نگاہ ہے دیکھیا ہے۔ وہ بہت ہرداشت کرنے والا ہے ، جو چیز مناسخے ہے یا پیشیدہ ہے وہ ہر بات ہے انچکی خربن واقف ہے ۔ ووساد کی آقول کا مالک ہے اور ہریات کی حکمت کو جائظ والاب

### ﴿ تَرِيقَالِتُعَارِثُ ﴾

## 

يُسَيِّحُ يِنْهِمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَوْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلِي كُلِ شَيْ قَدِيْدِينَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِمنَكُمْرُ كَافِرٌ وَمِنْكُمْرُمُ وَمِنْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ © خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْمُقِنَّ وَصُوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرُكُمٌ وَالْيَوالْمُصِيْرُ۞ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعَلِيُّوْنَ وَاللهُ عَلِيْءً بَدَاتِ الصَّدُّوْدِ ® ٱلَمْ يَأْتِكُنُونَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَا تُوَاوَيَالَ ٱمْرِهِمْ ۅؘڵۿؙۯ۫؏ۮؘٳٵؽؽڴ۞ۮٳػ؈ٳؽۜڎڰٵؽؘؿٵٞٲؾؿڡۣڡ؞ۧۯۺڵۿ؞؞<u>ٞ</u> ؠۣٳڵؠؾۣڹڮٷڟٲٷٙٳڵۺؙۯۧێؠٞڎۏۘؽڬٵٷڰڡٛۯٷٳػٷڷۊٳۊٙٳۺػۼۼ اللهُ وَاللهُ عَنِيٌّ حَمِيْهُ ٥ وَعَمَ الَّذِينَ كَفُرُ وَاللهُ عَنِيٌّ حَمِيْهُ وَالْ لَنْ يُسْبَعَثُوا اقْتُلْ بَلِي وَرَيِنَ لَتُتْعَمُّنَّ تُعْرَلَتُكَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُهُ وَكُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُكُ فَالْمِنُوَّا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالثُّوْرِالَّذِيِّ ٱلْمُزَلِّنَا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرُ ۞

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَمَنَ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكُمِّزُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْمَهُ الْآنَهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا آبَكَ الْمَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَكُذَبُو اللّهِ يَنَا أُولِيكَ اصْحَابُ النّارِخُلِدِيْنَ فِيْهَا \* وَبِعْنَ الْمَصِيْرُ ﴿

#### ترجمه زآمت فمرات وا

جو بھوا تا اور ای ہے ہا ور جو بھرز شن میں ہے وہ سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

ای کی سطحت ہے اور ای کے لئے تمام تو سی ہیں اور وی ہر چز پر قدرت رکھے والا
ہے ۔ وی تو ہے جس نے تعہیں پیدا کیا۔ پھرتم میں ہے بھی کافر ہیں اور بھی موکن ہیں۔ اور
تم جو بھی کرتے ہووہ اسے و کھر بائے ۔ اس نے آسانوں اور زمین کو برتی پیدا کیا ہے ۔ ای
تم جو بھی کرتے ہووہ اسے و کھر بائے ۔ اس نے آسانوں اور زمین کو برتی پیدا کیا ہے ۔ ای
نے تمہاری صورتی شکیس بنائی ہیں اور خوب بدنی ہیں ۔ اور ای کی طرف تمہارا ممکانا ہے ۔ بھو
تم جو بھی اسے براور جو بھی تم طاہر کرتے ہوا ور اللہ داور کی کی طرف تمہارا ممکانا ہے ۔ بھا
ہو بھی چہیا تے براور جو بھی تم طاہر کرتے ہوا ور اللہ داور کی کی طرف وی نے اپنے والا ہے ۔ کیا تمہیں
ان لوگون کی فیر تیس کہ جنہوں نے اس ہے پہلے کفر کرکے تھا پھر انہوں نے اپنے بھی جب کہ جب این کے
وہاں کا موج پھی اور تا ہی نظامی نے اس ہو نے والہ ہے ۔ اس کی جو باور کی رہنمائی
کرے گا ؟ ونہوں نے انکار کینا اور مدر پھیم لیا ۔ اور اللہ کی ان کی پر واوندگی ( کیونکہ ) ابتد
کرے گا ؟ ونہوں نے انکار کینا اور مدر پھیم لیا ۔ اور اللہ کی ان کی پر واوندگی ( کیونکہ ) ابتد
دوبارہ الفات میں جو نے زاور ترام م تعریفوں کا مستحق ہے ۔ ان کا فروں کا گمان ہوتھا کہ وہ ہرگز

حم تم ضرور دو بارہ پیدا کے جاؤگے۔ پھر شہیں بتا دیا جائے گا کہتم کیا کرتے رہے تھے۔ اور بیاللہ کے لئے آسمان ہے۔ (اے لوگو!) تم اللہ پراس کے دسول پر دوراس نور (قرآن کرکم) پرایمان لاؤ جو بم نے نازل کیا ہے۔ اورانیدان تمام کاموں سے یافیر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جب و حسیس میں ہونے والے دن میں کرے گا بی دن تھا بن ( تنج اور فقصان اور بارجیت کاون) ہوگا۔

اور جواللہ پر ایمان لایا اور اس نے ممل صالح کیا تو اس کے کناہ اس سے دور کرویئے جا کی گے۔اوراس کوالکی جنوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے تہریں مبتی ہوں گی۔ جن میں وہ بیشہ بیشہ رہیں گے اور بدا کیے بوی کا میا لی بوگی۔اور جن لوگوں نے کنرکیا اور عادی آ جوں کو جمانا یا تو یہنم والے میں وہ اس میں بیشہ رہیں گے۔ اور وہ بدترین محکانا ہے۔

### لفات القرآن آمد نبرا ١٠١

صَوَّرَ الرَّامِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّ الْتَقَالَاتُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### التركز أيستابه ازما

ادل و بادی دنیادی زندگی بادادر جیت کے چکر میں گذر جاتی ہے۔ جیت کے تو خوش کا تعکانا ٹیس موتادرا کر بار کے تو خم شرحال اور بائیس جوکر دو جائے تیں۔ الشرحائی نے اس مورت میں بالکل واضح طریقہ پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اس دنیا کا تشامی (پار جیت) کوئی حیثیت نیس دکتا۔ پار جیت کا اصل میدان قیامت کا ادانا ک دن ہے۔ اس دن جوزندگی کیا بازی پار گیا اور گئست کھا گیا وہ اختیائی برقست لوگوں جس سے ہوگا اور جوابے جہترین اشال کے جب جیت کیا اس کی فوٹی کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن سے پارٹے اور چیننے والے گون لوگ بورس کے اگر مایا کہ جن لوگوں نے انفد کے مائٹ کو کورش فیش و ٹو واورائٹ کے رسول کی اطا حت سے منہ موڑ اجو گا وہ دنیا کے احتماد سے کئنے تن کا میاب کیوں ند جول وہ آخرے کی حیق زندگی جس ما کام ترین لوگ جوں کے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت و فرماں برداری اسکی بنقر کی اور بر ہیرگاری کی زندگی کو

مورہ تفای کی اہتدا ویں افذ تعالی نے ایک مرتبہ پھریا دولا نا ہے کہ کا کہات کی سلفنت و مکومت ای یا دشاہ (انف) کے
لئے ہے جو تمام تعریف اور خوبوں کا ما تک ہے اور ہر چنے پراس کی قدرت چھائی ہوئی ہے اور کا کات کا ذرہ ذرہ ہر وقت ای کی
حمد فاکر دہا ہے ۔ ای نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے ۔ حق تو بیتھ کا بھرف ایک افضی عوادت و بذرگی کی جاتی ایک انسان کا ناشراین
میں ہے کہ دنیا کے معمولی سے کھلوفوں سے کھیلتے ہوئے ای کو تیتی زعمی کھت ہے اور انفذ کا انکار کر و بتا ہے۔ حال تکہ انسان کا ناشراین
کا کات کے نظام کو بنا کران بھی انسان کو بہتر این کی مورت بھی پیدا کیا ہے ۔ انفذ کو آد کی کے دل کا حال تک معلوم ہے اس نے
انسانوں کی جارت کے لئے اسے و تغیروں کو تیجا۔ جنمان نے انہا مراح کی اطاعت کی اور ان کا کہ بانا وہ تو کا میاب رہے لیکن
بینیوں نے ان کا انکار کیا اور اطاعت سے منہ موزا۔ النہ نے ان کو ان طرح جس کردیا کہ ان کے فیصورت مکانات کھنڈروں
بینیوں نے ان کا انکار کیا اور طاعت سے منہ موزا۔ النہ نے ان کو ان طرح جس کموری کردیا کہ ان کے فیصورت مکانات کھنڈروں

الفنقان نے فرمایا کرجن اوگول کوان کے برے اٹھال کی وجہ سے جاور پر اُدکیا کیا۔ وہ اور کا کنات کے بینے لوگ مر بھے جی یام بی گے انتدان مب کو دوبار و پیرا کر کے ان سے زندگی کا حمال کمال سے گار

قربالا كوكوا فم الند كرسول معزت في تفطق إدادران كم سائع جوفور بدايت لين قر آن كريم بزل كيا كيا بها بها بهر الكان لا و كيف كان بدائم اللها بها بهر الكان لا و كيف بالدائم المنظم بالمنظم المنظم المنظم بالمنظم المنظم المنظ

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْ إِن اللَّهُ وَمَنْ يُوْمِنُ بِاللهِ يَعَدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْعُ وَالِيْعُوااللَّهُ وَ أَطِيْعُواالرَّسُولُ ۚ فِإِنْ تَوَكِيْتُمْ فِانَعُا عَلَىٰ رَسُوْلِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنِ۞ ٱللهُ لَآ اللهُ وَلَاهُوْ وَعَلَى اللهِ فَلَيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِنَّ مِنَ أَزْوَاجِ كُمُّ وَأَوْلَادِكُمُّ عِدُوًّا لَكُمُّ فِاحْدَرُوْهُمْ ۖ وَإِنْ تَعْفُوْاوَتُصُفَحُواوَتَفَوْرُوافِانَ اللهُ عَفُورٌ زُحِيةً عُواتَّةً اللهُ عَفُورٌ زُحِيةً عُواتَمَا ٱمُوَالُكُمُّرُوَاوَلَادُكُرُونَتُنَهُ ۖ وَاللَّهُ عِنْكَهُ ٱبْفِرُعَظِيْمُ ۗ وَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعَتُوواسْمَعُوا وكِلِيعُوا وانْفِقُوا حَيْرًا إِنْفُولِ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿إِنَّ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمُ وَيَغْفِرْ لِكُمْ وَاللَّهُ شَكُوْرٌ جَولِيْمٌ ﴿غُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوَ الْعَزِيْرُ لِلْمُرَّتُهُوهُ

### فرزمها آيستاني المتهاد

جب تک اللہ کا تھم شہ دوکوئی مصیبت نیس آ یا کرتی ۔ اور چوشمی اللہ پر ایمان لا تا ہے اللہ اس کے قلب کو تیجے راستہ دکھا تا ہے۔ اور اللہ ہر چزکو ٹوپ جانتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رمول کی اطاعت کروں پھرا گرتم نے (اس ہے) مند چھرا تو (یاور کھو) ہورے دمول بیٹھ کی ذمہ داری (صاف صاف کھول کرا دکایات کو) پہنچا ویتا ہے۔

القداه بي جس كسواكولى معودتيس ب-اورايان والول كوافقدى برجرور كرج وإبي

اے ایمان والوا تمباری بعض یو پال اور بعض اوا و تری تمباری دخمن ہیں۔ تم ان سے بوشیار دو۔ اور اگر (و و نظمی کر و و اور و رکڈ رکر و اور دینش دو تو ایک و مناف کر و وا ور و رکڈ رکر و اور دینش دو تو بیٹ اند بیٹنے مؤت انڈ بیٹنے والا حجر بال ہے ر تمبار ہے وال اور تمباری اور تمباری آز داکش ہیں اور ایک نظیم تو نف کے بال ہے ۔ اور جولوگ بنی اور کوئی کم سوفر ماں برواری کو دو اور ترجی کر و بیان برواری کا درت کو دو اور ترجی بری عادیت کے بیٹو اور ترجی کی اور کوئی بری عادیت ہیں ۔ اور جولوگ بنی اور کوئی بری عادیت ہیں ۔ اور اور گرم انڈ کوئر میں صند و کے تو اند اس کے ایک ایک کوئو بروا دو کر دو اور کی بروا نا در بہت بروا شد برا قد دوان اور بہت برواشت کر دے گا۔ وہ انڈ برا قد دوان اور بہت برواشت کرنے و دال ہے دو تر دوست ہے ادر حراشت کرنے و دال ہے دو تر دوست ہے ادر کی دور گرم ال ہے دو تر دوست ہے ادر کی دور گرم دال ہے۔

#### لغات القرآن أيت نمبراا ١٨٥

ئخ

المناصاب الميمانيين المناصاب الميمانيين المنطقط الميمانيين الميمانيين الميمانيين الميمانيين الميمانين الم

55 1

ووال كورد كذا كرديكا

يضعفة

# الشرق: آيت مبردات A

الذ جوائ کا خات کا طاق ما لک معون دو پر چرکی حقیقت ادرای کی پر معلمت کو بائ والا ہے اس کے تعم ادرا جازت کے بغیر ایک پر بعد بعد کا بازی بر جو کی انگیا نے اور معیرت آئی ہے دوانشر کی مثبت کے بغیر بھی آئی ۔ آئی کا مور بھی اپنی جگر سے کہ مور کا ایک معید کے ماتھ اپنے کا مور بھی کا کا م بید ہے کہ دو ہرکام کے نتیج سے بنیاز انشد در سول کی اطاعت کا بیکن اس کا تعمید انشری ہوئے میں ہے ۔ وی بھی جات کے مور بھی تک رہا ہے کہ انسان کے کو مشری کرنا ہیں گئی ہم جسال کا تعمید انسان کے انتہائی کی بھی ہے ۔ وی بھی جات کے کہ میں ہم میں انسان کے کہ میں کہ میں انسان کی تعمید کی بھی انسان کی انسان کی تعمید سے بھی تاکہ میں انسان کے دوران مشتم مطاکروں جاتی ہے۔ انہوں کروم این بیشن کو بیرا کرنے اور اس کی تربیت کے بیٹ سے انہوں کے بیا کرنے کے لئے تکر بیٹ کا دوران کی دائے بر چال ہے دی کا میں انسان کے دائے ہیں جوان کے دائے بر چال ہے دی کا میاب و با مرادی تاہے۔

و در کابات بیارشاد فرمانی کردنشد نے بی کا دو بچول کو آدی کا استان اور آز اکش بطالے۔ اگر آدی نے اپنے بیری بچول کو سراط ستنتی پر چالیا اور ان کی بہتر تعلیم و آریت کی تو اس سے ان کی دنیا در آخرے دونوں سنور ما کسی کی کیس اگر آدی ساری زندگی حرف کھانے پنے دنی ب و زینت اور واحد و آزام کے اسہاب تن کرنے میں لگارہا ، نداس نے اپنے بیوی بچول کے اخلاق وکر داد پر محت کی شران کوئیکوں پر چالیا تو ور حقیقت بھی بیری بچے آخرت میں اس کے سب سے بوے وشن تا بہت بھول کے دائی ہے کے کا مشرورت ہے۔

بعض منسرین کرائے نے ان آبات کا لیک بنی منظر می تکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ٹی کریم بیٹنے نے جمرے فرما آبات سارے سلما توں پرچرت کرنا اور تی اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یک کی کے ایمان کا جورے تھا کہ وہ اللہ ورسول کی جب میں اپنے محمر بار، جائیدا وہ ال دووات، بیدی اور بچل کے چھوٹ کریا ساتھ کے کرکٹ کرمدے جرت کرکے درینہ خور وہ تنج جائے۔ اس وقت بہت سے دوخش محما ہر کرائے تھے جنوں نے جرت جی کی تھی کیونکہ کم یار بیوی بچی ان ور خاندان والوں سے جدائی ان کے داسے کو سب سے بڑی رکا دے بن دی تھی نے خاص طور پر زیوی بچیل کی تجب کہ گران کو مکٹر کرمدیں چھوٹو دیا گیا تو تجائے کھاران کے ساتھ کیا معالم کریں مجے۔ اس موقع پر الشرائع الی نے بیارشا وفر ایا کہ اگر چہوں بچول کی بحیث تبارے جذبے کے لئے رکا وہ دیں بی رق ہے چین الفدور ہول کا تھم سے اہم ہے۔ اب تم اپنے کر والوں کے ساتھ ود کذر کا معاملہ کرتے ہوئے الفدور ہول کی تبت پرسپ کی قربان کردو۔ الف کے داستے ہی قرض صند و ہے رووای ہیں دنیا اورا ٹرٹ کا فائد و ہے۔ اورائی بات کی پرداہ شکرہ کر اگر تم نے جرت کی قرتم کی معیت ہیں پاچ و تک جمد داست و معیت سب کھا الفد کے تقم سے ہوئی ہے۔ ای کے باتھ ہی جریخ ر کی باگر قدور ہے۔ کوئی چیز جاتی رہے تو اس پر مبر کرداور جب ل جائے تو اس پر الفہ کا شکر ادا کرد۔ مبر وشکر انسان کی مبت بزی کا مبابل ہے۔ نی کر کم جینے نے ارشاد فریا ہے کہ موائن کی تھی جب شن ہے۔ اگر اس پر کوئی معیت آئی ہے تو دو مبر کرتا ہے اور

> ्रव्यत्वव्यावा श्री स्वस्थाति (म्राप्तिकार्यः) स्वयं स

پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر 🕰 🏲

الطَّلَاق

• تعارف • زجمه • لغت • تشريح



# ه تورف مرواطيق 🗲

## بنه والله الزَّمْوُ الزَّحِينِيهِ

هنهٔ عالمی بینی تمریل زندگی بین بهمی محی باجی اختلافات یا مزاجوں بس ایم آجک ند ہونے سے بات ہلا تی اور جدا کی تک بھٹی جاتی ہے جوصال ہونے کے باوجووالشہ اوراس کے ر مول ﷺ کے زو کے انتہا کی ڈیمیند ہے انس کے خرود کی مسائل مورویتر و شرب بیان کے مجھے تھے۔ اب ال مورة شروان عن مسائل بھی سے بقید مسائل کوارشاد فریانے مار ہاہے الم کیان میں کمل کی تکیل ہوجائے رخلامہ رہے۔

الاياني **R5** US ٠,٠ 12 القائل أكمات 298 ورف 1237 مقامزول عديد متودا

ان کی کر مجھ کو فطاب کرتے ہوئے آپ تھے کی بہت نے بالما جارہ ہے کہ اندن والون كوفطاب كرت موسيمًا الساني علي إجب وكسابي جولون كوطلاق وي قودوان كي عدمة كاخيال كرك ظال ويا کری اور پیم مدت کا و لکل محیح شار د کھا کریں بعنی ایسے دنوں میں طلاق نے ویں جس ہے عدت کی مت فول ہو جائے اور عدت کے وقول کا شر رکھیکے فیک رکھا کریں ، کہونت و جمل جرایان و ترعل کی کی ہے لیے فیابعد میں عدت نہ تھلے ای لیے قرایا کرتم اپنے اللہ ہے ڈر کے رہو جوتمبارا

قرمایا کرانفہ نے تھاری وابعت ہے لے ایٹا ایک ایسا کلام اسے رسول م فازل کیا ہے جس کی آبات نیاب والمتح وبرمهاف تزوة كدج زعاق اختار کرا جابتا ہے ادا پروردگارے۔

رمول ان کواند میر دن ہے نکال کر

لم کاروشی بھر لے آئے گا۔

الأشرايا كه دوران عدت تم ان كواييخ كمرون سے نه رااوا و نه و دخو تھيں ۽ انبت

اگر وہ کھلے ہو! گمناہ (زناء بدکا رکی ، بدکلا می جس ہے برخض عالز '' مائے ) کر س تو ان کو نکالا

جاسکاہے۔انتاقہ کیائے قرمانے کہ بیاس کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ان حدود کو پھلا تلنے کی ڈھٹس نیکر ہیں۔ اگر ایسا کرس مے تو وہ اپنے ساتھ پری زیاد آیا اور فلم کرنے والے ہوں مے باللہ نے قربالیا کہ تہیں کیا مطوم سمکن ہے ہیں کے جدر میس میں دوز رول حالث كاكولى داسته تن جائث

ا تنا قربایا کے دومورتی جب اپنی عدت نوری کرنیں (اگرایک یا دوطلاقیں دی ہیں ) یا توان کو بھے طریقے ہے روک لیس

فروا كربت كالكارتيال جم كم يعنى رجوع كرلمي ويحطور تيك طريق سان سع جدا بوجاكي . جے انہوں نے اللہ اور اس کے الله فرایا کر(بہت ہے قانونی سائل ہے بینے اور ٹیک ٹیک کوای کے لیے آگر) عمل و رمول کی نافرمانیاں کمیں تو زمرف میں محق کے موقعہ ان کا عامیہ اور تعیر ' ؤ انساف والے دو کوہ بنالی تو بہتر ہے۔ کوابوں سے فرباغ کہا کر اگر کوئی کواب کا موقع آ کیا کیا بنگران کی نافر باغول کی جد جائے تو دونمیک ٹمیک 'لوائل ویں۔ بیدو دیا تیں میں جن کی تعیمت ہرا س فینس کوئی حیاتی ہے جو ے ان وعزامہ بازل کر کے ان کو بخت مزادی تیران طرح ایموں اً لشادوراً فرت رامان رکھتے ہوئے اس ہے ڈرنا ہو۔اللہ ا<u>مسادگوں کے لیے</u> ہرطرح کی نے قدم قرم ے مخت تصابات مشکلات سے تطفی کا داستہ مناوی ہے اوراس کی ایکی جگہ سے مدوکی جاتی ہے جہاں اس کا گھان الخاعة قرايا كربره وتخص جمري ما را محی مثل اور محصیت و و محمی الله کی ا مجی نیس آفی سکتا ۔ جواللہ ریمسل مجرور کرتا ہے قوامشاس کے لیے کا فی ہے۔ اخدا ہے ہرکام کو : قریل تیز اگرے کا اور وہ اللہ کے ا یورا کرے چوڑ تاہے کینکہ اس نے ہر چزے لئے ایک مقدار (خذیر) مقرد کرد کی ہے۔ فرف ستازداد بباكار

جیسٹر ملاق میں سے دوجنیں اب یعنی آنے کی تو تع ند ہویا جن کو ۔ اممی پیش آیائی ند ہوان کے لیے ( جاعد کے صاب ہے ) تمن سینے کی مدت مقرر ہے۔ ای طرح حالہ مورٹول کی عدت بچہ پیدا ہوئ کے ہے۔ جیسے قل دلادت بوجائے گی اس کی مدت بھی تم بوجائے گی۔

فربایا کدان تمام معاملات عی اوز سے درجا جا ہے۔ کیونکہ جولوگ انشر کے احکامات کی پابند کی کرتے ہیں اور اللہ ہے 1 رتے جی اللہ نصرف ان کے کہ مول اور فطائز ل کومواف کر دیتا ہے بکدان کو اجرحکیم مطافر یا تا ہے۔

من فران كرودون كي مدت كردوران بين مكر يهي تم ريخ بواس عندان ومكودوان كونك در ودستاة بلكرسن معالم كرد

جنة اگردہ حالمہ بول تو ان کو اس دقت تک کھلاؤ یا و جب تک چرپیدا نہ ہو جائے۔ بھراگر وہ تمہارے بیچ کو وورہ پا کی از ان کو اس کا معاوضہ وو۔ اگر با ان رشا مندی سے وورونوں کی اور مورت سے وورہ باوال جا بی تر تو اس میں کوئی حریث نیس سے سیکن اس کی شرط ہے ہے کہ شم جورت سے دورہ باوا بار باہے اس کی اجرت اس کو دی جائے اور اس محالمہ شرک کوئی نہا تھی تد کی جائے۔ برخش اپنی شیشیت اور حدت کے مطابق قریق سے گا۔ اگر کوئی ما حب شیشت ہے تو وہ اس کے مطابق و سے اور اس کے مطابق و سے افتاد کا تھا ہے۔ روش ویا کیا ہے وہ اپنی شیشیت کے مطابق قریق دے گا۔ انشان کی تحض پر اس کی جدت نے یا دو اور جو تیس و الآر سیق الا تھا تا اندے۔ ہے کہ وہ شرک کو جنت دیا جائے ہے۔

یٹ آخر جی فر ایا کرتام امکانات عمی الشریخ کم کی ہری فیمل کی جائے۔ کیونکہ ندجائے کتی برتواں ایک فیمی کہ جب

ہ ہاں کے لوگوں نے انشرکی نافر ہائی اور دموئی کی اطاعت سے انکار کیا تو تعمرف ان کائن سے کا سرکیا کو بلکہ ان کوخت من اوگی گا۔ اس طرح انہوں نے جو کھ کیا تھا اس کا من ویکھ اور انہوں نے قدم قدم پرشد یہ تھا ارت افعالے ۔ انشد نے فرا یا کہ انشد نے ان سے کے بلے خت عذاب نار کردھا ہے ۔ فریا نے کرائے کا ان کے ساتھ ان کے السیاح من عذاب نیار کردھا ہے ۔ فریا نے کرائے کا ان کرائے کا ان کے انسان کا منسون کی سے دیوں

جاز ایمان والوں سے قربانی کراندے تھاری ہدایت کے لیے اپنے دسول منگانی پر ایسا کام نازل کیا ہے۔ جس کی آیات تھارت واضح اور صاف ساف بینان کو گئی ہیں جن کا مقصر یہ ہے کہ والوگ جو ایمان اور گل کی زندگی افتیار کے ہوئے ہیں الفت دسول منگانا کیوں کم مرح اند حروں سے دو تی کی طرف ہے آئیں۔ فرونیا کہ جو تھی اللہ پر ایمان دکھے ہوئے عمل سائح اختیاد کرے گا اس کو کی جنوں میں واض کی جائے گا جن کے بیٹے ہے تھری بہددی ہول کی۔ وواس میں جمیشد ہے گا اور الند نے اس

جن الله في الدين المراح المساحة عن اوراى فيس و النائجي بنان بدين المساح من الفسك والمانت الله بعدة رجع بين الكم الن بات كو الجي طرح من جان اوك الفرى برجز ير يودل القدوت ركما بادراس سفطم في برجيز كالجير ركما ب ليني كوفي بيز ال معظم من بالمرتبي ب

### ﴿ سُرِدُ ٱلطَّلَاتَ }

## بِنسب مِاللُّوالرُّغُرُ الرَّفِينَ مِ

يَانِهُمَا النَّبِيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوْفُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَلَحْسُوا ٵڵڡۣڐؿؘۜٷٲػڠؙۅٳڶڵڎڒؾڴ۪ڴڗٝڒڠٛ<sub>ڴڗ</sub>ڿۏڡؙڽۧڡؽڹؽڹؿٷۿڹۜۅڵؽۼٛۯڿؽ ٳڵڒٙٲڽؘؾٲؾؿڹ؈ڡٚڵۅۺؘؾۣڡؙٛؠێڹڐۅؾڶؚػ<sup>ؙ</sup>ڎۮۏؙڎؙڶڟ۬ٷڰ؈ؙڽٙؾؘۼۮ حُدُودَ اللهِ فَعَدُ ظَلْمُ وَلَسْمَةُ لَاتَدُرِيَّ الْمُكَالِلْهُ يُعْدِثُ بَعْدُ ذَلِكَ ٱمْرًا۞ۊ۬ٳۮٚٳؠڵڡ۫ڹۘٲجَڵۿڹۜٷؘۿڝ۫ڴۉۿؙؾ۫ڿ۪ڡۼۯۏڣٳۊٷٳٷٛۏڰڽ بِمَعْرُونِ وَالنَّهِدُوَا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقِيْمُوا الشَّهَا لَا تَقِلْمُ لَالِكُمْ يُوْعَظُ يهِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِهُ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ عَنْ يَكُا الْقُورُولُةُ أُمِنَ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بَالِعُ لَمْرِهِ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُنْ ثَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والآخ يبيتن من المنعيض من لماكمن إن ارتبت توقيدته تَلْنَةُ أَشْهُم وَالْيُ لَمْ يَعِسْنَ وَأُولَاتُ الْحَوْلِ الْمُلْفُنَ لَنَيْمُنْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَدُمِنَ كَمْرِهِ كِسُرًّا ® ذَٰ لِكَ أَمْرُ اللَّهِ ٱنْزَلَةَ إِلَيْكُمُّ وَمَنْ تَتَقِى اللهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَكُفِظِهُ لِلهَّ أَجُرًا® ٱسْكِوُهُ مُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمُ وَنْ وَجُدِيْمُ وَالْأَصْ آرُوهُ مِنَ لِتُصَيِّقُوا

ۼڵؠڣڹۜ۫ٵڶڽٛڴؾۘٲۅڵۯؾ؆ؠٚؠٵٞڵڣڠۊٳۼڲڣڹۜڂؿ۠ؽڝؘۼڹ؆ۿڵۿڹ ٷڹۯۯڝٛۼؽڵڴۯٷٲؿٷؽؙڰؙٷؽڰڹٛٷٲػڝۯۅٳؠؿٚڲڗؠػٷۅڡڮٷڬ ؿٵڡڒؿڠڣؘۺڰڗۻٷڶۮٞٲڂڒؽ۞ڶؚؽڣٚڨڰۮۺڡۊڞۺؾۊڞۺؾڿٷڡٛ ڰۮڒۼڵؽۄڔۣۮٝۊ۠ڎڟؙؽؽؙڣۣ؈ۧؾٵۺۿڶڎٝڰڵڰڟؚڡٛڶۺ۠ڰڡٚڞٵڒڵڰٵٙ ڰۮڒۼڵؽۄڔۣۮٝۊ۠ڎڟؙؽؽڣ؈ۧؾٵۺۿڶڎڰڵڰڟؚڡٛڶۺڰڡٚڞٵڒڵڰٵ

### ترجمه أبيطنم اذك

اے نی پیچاؤ ( آپ الی ایمان ہے کہ ویجئے ) کہ جب تم اپنی ہو ہوں کو طلاق و بیٹا کا اوراد مرکوتو ان کی عدت کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دو۔

(اورطلاق، بين كرجد) تم (ندت كي) دت تأوكر تروبور

اورالله عاقر وجوتم بارام وردكاري

اورتم (ان مطلقہ ) مورتوں کوان کے گھرول سے مذرکا لواورہ محور تیں خود کی نے نظیم۔ مدرتم

سوائے اس کے کدو اکوئی کھٹی ہوئی بے حیالی کرمیٹھیں۔

اور بدالله كي صدود جي -

اور جوش انڈ کی حدودے آھے بڑھتا ہے تو بیٹینا وہ اپنے وجود برظلم کرتا ہے۔

تعہیں پیمیں معلوم کرٹنا ید (اس طاد ق کے جد )اللہ کو کی ٹن صورت حال پیدا کردے۔ معالی معلوم کرٹنا ید (اس طاد ق کے جد )اللہ کو گئی صورت حال پیدا کردے۔

پھر جب وہ (ایک یا دوطلاقوں کے جعد ) اپنی عدت پورکا کرچکیں تو ان کو (شریعت کے قانون کے مطابق ) یا تو نیک کے ساتھ رو کے رکھو یا (شریعت کے قانون کے مطابق ) ان کو بھر س

الك كردو\_

اور سبر مذل این (مسلمان) لوگوں ش سے دومعتر آ دمیوں کو گواہ مالیا کرو۔ اورا شد کے لئے تھیک تھیک محوامی دو۔

یہ برائر مخض کے لئے نعیوت ہے جوافلہ پراور تیامت کے دن پرامیان رکھتا ہے۔ اور بوضی اللہ ہے ڈرٹا ہے تواس کے نئے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کال دیتا ہے۔

اور اور کا ایک جگ روز کا جاد است سے معمول کے وہ مرفق کا ایک جگا ہے۔ اور اس کو ایک جگ سے روز کی پینچا تا ہے جہاں اس کا گمان محق میں آتا کا سکتا۔

اور چوفض الله پرمجرو سرکرة ب توانفداس کے (کام یائے کے ) کے کافی ہے۔

ب شک الله این کام کوید اگر کے دہتا ہے۔

ب شکاف نے ہر چیز کاکیک اندازہ مقرد کردگھاہے۔

ادر تمباری ده عورتمل جوجیش ہے ماہیں ہو چکی تیں (لینی ان کو مالانتوں ٹیمیں ہیں) ای طرح دہ لڑکیاں جنہیں خون آئٹرو رہ ٹیمیں ہوا گر تمہیں شبہ ہو ( نیمی عدت کے تعین میں ) قوان کی عدت تین مینج ہے۔

اور حالم عورقول کی عدت بچد پیدا ہوئے تک ہے اور چوشخص اللہ سے ڈرہا ہے تو اللہ (اس کے کامواں شمیر ) آسمانی بیدا کر دیتا ہے۔

بالشكاهم بيجواس فتمارى طرف ازل كياب

اور جو محض الله ہے فررتا ہے تو وہ اس کے کمناہ اس سے دور کردیتا ہے ( سعاف کرویتا ہے ) اور دس کواج خلیم مطالح کیاجاتا ہے۔

اور فرمایا تم اپنی محجائش کے مطابق ان کو مکان دوجیے تم رہے دواور ان کو تک کرنے کے لئے اذبت نہ کئی وکہ

اوراگر دو اورتمی حاملہ ول تو بچہ کی بیدائش تک ان کا فرید پر داشت کر و بہال تک کہ بچے کی بیزائش جو جائے۔

مچرا کروہ تہا ہے کہتے ہے بیٹے کودودھ پائے کی آؤ ان کودودھ پلانے کی ایجرت ادا کروں اور آپس جی مناسب طریقے پرمشورہ کرتے رہوں اور اگرتم دونوں آپس جس دشوار کی بیدا كروك وشروش برك كين ساس يج كودم ركامورت ددوه بالسدك-

بوصاحب مثيت بدوائي مثيت (وسعت) كم مطابق خرج كرے ادرجس بردوزى

تنگ و کئي قواس تنگ وسد كوانند نے جو بكوريا ہائ كواس شل سے قرین كرمنا جا ہے۔

الشركى كواس كى بهت ئ زيادة تكليف تيس ويتا جواس في الى كوديا ب-

تک دی کے بعد اللہ بیت جلد فرا فی (رسعت ) پیدا کردے گا۔

لغات الغرآن آيت نبرانان

طَلِقُوا تمطال وسدو

أخضوا تاركرديمة

فَاحِشَةً بِحِيالُ مُسَدُولُ

رائية يتعد سي يوماب

كانتلائ بخيمطونيين

لَعَلُّ ثَايِكِدَامِيكِ

يُحْدِث ميداردسكا

يْلَغُنَ وَيَرَجُّكُمُّ مِنْ

أَهْسِكُوا رَدُر

فَارِ أَوُّا مَ مَ يُورُده ـ جِمَا كرده

أشهلؤا تمكاهكره

(15)

فذاسمح الأسلام

دُوَى عَدْل

أتخيئ

وومعتبرآ دمي

بُوْعَظُ هِيمتِكُأَنْ ۽

خكونجا تظكابك

لا يُحْسَبِبُ مُنانِ دَجَاتُ كُا

وه محارثگی به وه مواشد

نَينَ الإِن بولِيجِين

اَلْمَحِيُضُ عِيْنَ المراري

الْوَلَيْكُمُ مِنْ الْمُشْكِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَمْ يُعِطَنَ عِشْ (عَلَ) كِيمَ [ عِلْ

أولاتُ الأحُمَالِ مَلَى الأَمْرَى

أَنْ يُضَعُنَ يكروجي ري يُسُوّا آمانی يُسُوّا آمانی

نَعْظَهُ ويزارُدِيًا

أَسْكِنُو هُونَ مَمَانِ ورقول وَكرو ورسون ور

لَا تُصَارُونُهُنْ الاعْدَالِ الاعتادَ

(152

## 4019-2009

قرآن کریم قیامت بھی سادی انسانیت کی فلارٹ ور تی اور آخرت کی نوات کے لئے مکمل شابط دیات ہے جس ش ممادات ، معاملات معاشرت معینت مترز ہے وقدن کے اصوالیا دکابات بیان کے مجھے ہیں۔

عام طور پرزندگی سے متعلق ادکابات کو تھے رہاں کیا تھیا ہے لیکن نگارتہ طلاق معدت سعدت کے دوران مطلقہ یا ہوں کا ٹان خفتہ در ہائش اور اگرا والا وجوثو اس کو وو دھ بلانے اور پر درش وغیر و کے امکابات کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی تنفییل سے میان فر ایا کیا ہے۔

کے گذر عدگی کے بدائم نین اور نیا دی مسائل ہیں کوئی ہی معاشرہ خاندانوں سے ٹی کر بھآہے۔ اگر ہرایک خاندان پاسکون ہے قو سارا معاشر دخوش حال ہوگالیوں خاندانوں اور گھر لے زندگی کی انتری سارے معاشرہ کی بنیادوں کو کھو گلا کر کے رکھ دیج ہے۔

شریعت اسلامی شده اسرار و بنیاد بنایا میل به کرفار کے در میشهانی جذبات کی تسکین کے ماتونس انسانی کی بھات کے اسلام بھوتر آن کا سامان کیا جائے اسکن اگر وقتی شہرانی جذبات کی تسکین تک بات محدود رہے تو اس سے آس انسانی کی جائے کے شدید خطرات بیدا دوسکتے ہیں اور مُناعد انڈرندگی کاشراز و محرکر روجا ہے۔ ا منائی نفذنھرے نکات کے ذریعہ جو تعلق قائم ہواہے اس کو ہاتی رہنا چاہیے۔ اس کو کھیل تما شانہ بعایا جائے کیونکہ یہ زندگیا کا ایک تبایت شجید استارے جس میں مروکوسیا ہے فیادہ اور مدارقرار دیا گیاہے۔

مورت اور مرد دونوں کی ذرر داری ہے کہ وجو مطا اور برداشت سے اپنے محرکوستیان کرچلائی اورکوئی ایک صورت نہ چید ہوئے دیں جس سے بیشکل کر درجو جائے نوٹ ہوئے کیکن اگر آئیں کی رجمش اور کھیاں بڑھ جا کی اور بات طاق تک کائے جائے تو اس میں بھی مورنوں کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ ذرد ارتر ارد یا کیا ہے اور نکاح کی کرومرد کے باتو میں دی گئی ہے۔ و چاہے تو اس کر وکو بند صار کے باطفاق کے ذریعے اس بندھن کھول دے ۔ کیکن اسے اس بات کا دھیون رہنا جا ہے کہ صافی طال مونے کے ماد جو دانشہ درسول کوئٹ ایسندے۔

ای لئے کی کریم ﷺ نے ارشاد قریا ہے کہ" تکاح کرو، طلاق ندود کیوفکہ طلاق سے الشکاع قرار امحکا کانپ افعا ہے۔ "۔ (قرفی)

معترت معاذ این جمل ہے روایت ہے کورسول القبط کے نے ارش دفرہ یا اندین پر اللہ نے جو کھے پیدا کیا ہے ان میں سب سنج نیادہ پہند بیدہ چیز میرے کہ خفاصول کو تزاد کیا جائے ۔ اور القب نے جسٹی چیز کی پیدا کی جین ان سب عمل اللہ کے خضب کو دعوت دسینے والی نالیند بیدہ چیز طواق ہے ۔ ( قرطمی )

ان احادیث سے بیاسول سامنے آتا ہے کہ شریعت نے طار تی دینے کی اجازت دی ہے لیکن اس سے روکا مجی ہے کو تک حلاق انجا کی نازک سنلہ ہے جس سے مرف ایک سرومورت می سنا ٹرٹیش ہوئے بنداد لا داور خاعدان کے بیار شورا خلاقی اور قافو تی مسائن بیدا ہوجائے بیں۔ نیزانس قانونی میں کوستو ل کرنے میں انجائی احتیاط کی ضرورت ہے۔

نا دافی اور بدو آق فی علی زندگی کے اس بندھن کاک کر چیک و بناخت انہندیدہ بات ہے۔ اس کے لئے شرایعت نے ایسے اصول مقرر فریائے ہیں جن رچک کرنے سے زعر کی کامی تطرفاک مورقوان سے بچاجا سکتا ہے۔

(1) آن کر کم میکانی کر بست سے پہلے دور جالت شرح درت مردول کے ہاتھوں کا تعلق بھی وہ جس طرح اور جاتا چاہیے توست کی تھری کر در ایول سے فائد سے اتفاہے رہے اور حورت کو زندگی بحرظتم کی بھی بھی جے جلے جائے تھے جس پراس اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی آیک جوان اور انسان میں کوئی فرق تین رکھتے تھے لگن وین اسلام نے فکاح ، طلاق اور مدت کے ایسے عیسا ندامول بیان فرائے تیں جن سے محورت برقع او جرکا دور تم ہوگیا اوران کو آبر و مندا ندز ندکی گذار نے کا جی فل کیا۔ شائر عرب کے لگے مورق کو طلاق دیے اور جب بیسے جائے دیور کا کر لیتے ۔ وین اسلام نے ایک نکاری می مروکومرف تین طلاقی تک کی اجازت دی ہے وہ اس کی کویک وقت میں تین طلاقیں وے کرشم کروے یا ایک ایک کرے طلاقی دے۔ دوطنا قول تک دیورٹا کرنے کا حتی باتی رہتا ہے لیکن تحق طلاقوں میں فریش کر کرنے کا میں ختر ہو جاتا ہے۔ ٹین طلاقی کے بعد بغیر طلاقری کے اس مورت سے نکاح فیش کیا جا سکتا ۔ قرآن کریم میں طلاق ویٹ کے اصول می مقروفر ، دیسے تاکہ کی گی ختی جلد ، ترق میں کو گی اسک تنظی دکر جیشے جس سے اس کرد تھ گی جرچیجہتا تا ہوئے۔ ویٹ کے اصول می مقروفر ، دیسے تاکہ کی گی ختی جلد ، ترق میں کو گی اسک تنظی دکر جیشے جس سے اس کرد تھ گی جرچیجہتا تا ہوئے۔ وہ اس

بات کو صوئی کر اے کسائن کی بیدی مسلسل بافر مانی کرری ہے اور آئیں میں اشقا فات بزدر ہے ہیں آو گھر کی بات گھر می ریکھتے ہوئے اپنی بیوی کو مجھ کے اور فیعی کرے کہ آگر ہوا رہے اختا فات ای طرح بزیمتے کے آواس کے تنافج کیا ہوں گے؟

(٣) آگراس کی یوی شوہر کے مجانے کے بادجود پھر کی اپنی دوٹن زعد کی کوتید فی کرتے پر تیاد ندہوتو پھر پکھے۔ نفسیاتی طریعے اختیاد کے م کی مثلاً شوہرا پناسر الگ کرنے یا دوسرے کرے میں سونا شروح کر دے باس سے دولوں کوسو پنے کا سوقع کے گا کہ آج تفقات میں ایک و ایاد آنے سائی ہے ایسیا نہ ہوکہ اس کے بعد زعد گی کی دیجاد آئرے آجائے اور مبدائی ہو مائے۔

تھم ہیں ہے کہ یہ کی تعرب میں میں اور اور کی بھیوں پر شدادا جائے ۔ انگیا ڈورے ندمارا جائے جس ہے ہاتھ یا کیا تھ کا نشان بن جائے۔ فقہائے جب ان ٹرائدا پر فور کیا تو وہ اس بیٹیے پر پہنچ کہ مورت تو ساری انتہائی نازک ہے ڈکرکو کی ارتا ہے تو کہاں مارے۔

فرمال کرمرف ایک جگردہ جاتی ہے اوروہ چنے کے اور کا حصہ جو کا ندھے کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کروس سے مراد مار پریٹ ٹیس ہے بلکہ بھک سے کا ندیعے کے پاس مارنے کا حم ہے جو ایک شریع ند مار ہے۔ اس بیس جابا ندا تداؤیس جونا جاہیے۔

(a) قرآن كريم بى قرابا كى بىركدا كركى قفى كى يوى لىيمت كرنے مقىياتى حريوں اور فى سے يھى بازنيس

آئی تو پھر کھر کی بات کو خاندان کے ہزد کول تھے پہلیا جائے۔ چتا چیتھ ہے کہ لا کے اورلا کی کے خاندان کے آیک ویک سنتر ہزدگ کو باز کراس معاملہ کوسائے رکھ جائے۔ بیتیٹا جو خاندان کے ہزدگ جین وہ دونوں کو تیجا کیں گے۔ وکر پھر تھی اختر خات اپنی چکہ دینے جس تو ٹھرا کیستان راستے رہ ما تا ہے کہ طلاق دے دی مائے۔

ليكن قر أن كريم اورا حاويث على طلاق، وين كاخر يقد تعمن كيا كمياب اوروديد ب

اگران موقع پر دمعتر گوادهی بنا لئے جا کی تو بہتر ہے تا کے فریقین ٹی سے کوئی اٹلانہ کر سکے اوراکر کی وقت بید حال کسی عدالت ٹیل گئے جائے تو گوائل وفول کو کا کہ ووسے گی ۔

ا کیک طلاقی دیے شریمیاں تاہ کی دونوں کا فائد ہے۔ مثلاث برعدت میں یاعدے کر رجائے کے بادجود جب جا ہے ہے۔ پیوگ سے رجوع کرسک ہے اور بغیر کی فکارح اور طالب کے دونوں مجرے گھر آ باوکر کے بین ۔

مورت کو یہ فائدو ہے کہ وہ مدت گذارے کے جدا کر کئی اور شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس معالمہ علی یا لکل آزاد ہے۔ کئین اگر پہلاش برر یورغ کرنا چاہتا ہے تو بذیار و بہتر ہے۔ کو تکر زندگی تجربات کرنے کے لئے قبین ہے بلکہ تجد کی کا قاضا ہے ہے۔ کشورت پہلے شو ہری غرف آ جائے کیس اگر آن عاسے ایسے کو کی اس کو تجوزشن کرسکا۔

(2) جس طرح ایک طلاق دینے کے بعد دجوع کیا جاسکت ہے ای طرح دوطلاقی دینے کے بعد می مرد کاریش

باقی رہتا ہے کیده درجوئ کرئے۔لیکن وطعاقوں کی عدت گذرنے کے بعد ووثوں کی رضا مندی مفردری ہے۔

(۱) آگرگ نے تیسری طلاق بھی دیدی تو یہ دونوں فیرین جائیں گے۔ اسیاس دفت تک رجو را تھی کیا جاسک جب تک پرخورے پہلے تو ہر کی عدت گذار کر کی اور مروسے شاد کی شک سفاد داگر دو گی دجہ سے طلاق ویے سے یا در مراشو ہر مرجائے فرد درسے شہر کی عدت گزار کر یہ پہلے شوہر سے کان کر کئی ہے۔ ای کو "طال شرک" کہا جاتا ہے۔ اس طال شرک کے طاوہ پہلے شوہر کی طرف او نے کی ادر کو کی صورت تیس ہے۔

بعض حفرات نظرتی کی منام بیا کورے بین کدا گرا یک وقت بھی تین طواقی ویون جا کی ڈوال کی کو کویٹیٹ ٹیس ٹے بعنی کورٹ پرکوئ محل فرائنس پرتی اور بعض بیا بیکتے بین کرشن طابق دسینا سے دیک می طابق پرتی ہے۔

اس کے لئے وہ حضرت رکا ندہ ہی جریز ہے کا واقعہ وکیل کے طور پر چیل کرتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ حضرت رکا نہ نے ایک تک جہلی جس اپنی ہو کی کو تیں طواقی رکی تھیں۔ رمونی اللہ بھٹانے نے ان کو طلف دے کر چو چھا کہ کیا ان کی تہت ایک می طال تن تھی۔ جب انہوں نے طلفہ بیان ورج آپ چھٹانے الناکور جورنا کرسٹے کا تی وج ہے۔ (ابوداکو در تر ڈی۔ این اجرداری ۔ ہم کم) وومرئی وہ ایت ہے ہوان کی جاتی ہے کہ حضرت عہدا نے این تحرافی آپی بیوی کو اس مالت میں طلاق وج کی کہ جب ان کی جو کی کوچش (خون) آ رہا تھا۔ حضرت عمران وواق نے اس کا اگر تی کر کہ تھٹانے ہے کہا تو آپ چھٹانی تحت اراض ہوئے اورآپ تھٹانے نے کر ایل کہ اس وقتی وہ کہ وہ اپنی بیورگا ہے دیورگا کر لے اورائے اپنی ورج میں دیکھے بیان تک کرو وہ بیش سے پاک ہوجائے۔ بھران کے بعد بیش آ نے اس بیش ہے تھی ہا کہ ہو جائے ۔ اس وقت اگر طابق و بیانی ہے تو اس نے کی۔ کہ دار جس جب کراس

حضرت دکاندگاروایت کے محفق قو موش ہے کردو فقیقت انہوں نے ایک می طابق وکی تھی۔ بقیدود انفاظ قو انہوں نے تاکید کے طور پر سکے تھے۔ بکی وجہ ہے کہ نی کر کم چکٹا نے شنے می میٹیس آر بایا کرج ڈیسٹس طال قیم آئیس چک ایک محاسب میسا کر آجکل نوگ سفتہ میں کدوسیتے ہیں یک آپ نے سیلیوں سے انجی طرح ہو چھا چوک بیرا متاو کا دور تھا جس بھی سے ایک اخود بھی احتیاط کرتے تھے جب انہوں نے رسول بھٹ میکھ کا کو بات کا میٹین دادویاتہ آپ نے ان کی بات مان کر تین طارقوں کو آیک می آرادویا۔

حضرت جمدالفدائن عمر الفدائن عمر الفدائن عمر الله و این که مسلس می کدانهوال نے بھی درحقیقت حیش کی صالت عمل ایک می طلاق دی متحی در اقتصلی اور انتخابی انتخابی انتخابی اور انتخابی اور انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی اور انتخابی ا

نی کر کم میں کے در میں اور حضرت ابو کر حدیق کے مختصور ور خلافت میں مجی ای پر قمل ہوتا رہا کہ جب کو لی کہ وینا کہ
جس نے در حقیقت ایک می طاق ق دی ہے تا اس کو بان لیا جا تا تا ہے حضرت مرفارد تی کے ابتدائی درمالوں بھی ای پر قمل ہوتا رہا گئیں
جب حضرت مرکے نے حصوں کیا کہ لوگ اب احقیاد تیں کرتے اور تین طاق میں وسے کرائی کو بیان کرتے ہیں تو آب نے فرایا کہ
اب اگر کو فی محتمی تین طلاقیں وسے کا قواس میں نیے کا حتیار نیس او کا بلکہ طاہری انفاظ پڑلی کیا جا سے کا کہ حضرت مرفان واق کے زبانہ
طلاقت میں اکا موجا ہر کرائم جیا ہے ہے اگر حضرت مرخا فیصلہ فلڈ ہونا فوسحا ہر کرائم اس کونہ اسے جو کہ اس پر کسی نے اعتر المن تین

خلاصہ یہ کرچش اور شمل کی حافظت عمی طلاق دینے سے طلاق پڑجائے گی کین بیکنادہ ہے کو کھراس بھرا اورت کی مدت بہت طو مدت بہت طویل ہوجائی ہے۔ دوسر کی بات یہ ہے کہ اگر کو ٹی تقی معرج اور دائنج الغاظ عمی طلاق وے گا تو جنی طلاقی دے گاوہ پڑجا کمی گی اس میں نیت کا کوئی دیل کیس ہے لیس کر الغاظ ملاق نہ مول افراس عمی شو برکی نیت بچھی جائے کی مثلاً اگر ایکے فقی سے خت شے کی حالت میں دیلی ہوئی ہے کہا کہ تیرا میرا کو ٹھلٹی ٹیس ہے۔

ا کر موقع پر شوہرے ہو چھاجائے کا کرتباری بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تھے نے اپنی بیری کوطلا آن ویدی ہے۔ اگروہ کہتا ہے کہ ووقع بھر نے تھے شرواد کی بیری کو دسمکانے اور ڈوانے کے لئے کہ دیا تھا بھری شیت طلاق کی ٹیر رکھی ڈیٹر اس کی بیری پر کوئی طلاق ٹیٹری بڑھے کی اور اگروہ بال کہتا ہے تو اس کی بیری کی مطلاق یا تی (جوائی کی طلاق) بڑھا ہے گی۔

(۱۰) چنک طلاقی کا سعاط انجالی (کسب جس سے خاندانی اور کی تالونی سیاک پیدا ہوجائے ہیں اس کے طلاق کے الفاظ کئے میں بدی احتیاط کی شرورت ہے۔ دور جہالت عمل حمر بول کا بیاحال تھا کہ وہنتی سرتبہ چاہیے طلاق ویدیتے اور عدت تی میں دیوج کر لیتے ۔ اس طرح وہ عود قرب کومنڈ یا کرتے تھے۔ وین اسلام نے طلاق کے تی اٹھا نا تک محدود کر دیا ہے ج سورتا مجھ کر اس کا کواسٹون کراہوئے ۔

(۱۱) فیک وقت بی تین طاقی دینا جائزتین ہے لیکن اگر کس نے اپنی ہوی کو ایک می بھل میں تعواط قیس اور آب کا اور واقوت بی تعلی طاقی دینا جائزتین ہے لیکن اگر کس نے اپنی ہوی کو ایک میں بھل میں اسے کر تعدال اور کس کے ایک فیل اور واقوت مردایک دوسرے کے فیل بوجو جا کی سے دیک ہوئے اور کی فیل میں بھی طاقی و اسے کہ وگر تاریخ کا میں ہوگا۔

میر سے زود کیا طاق و بیٹ سے بڑا کتا ہو ہے کہ دی تیک جا موجو از کرنے کی فریش کا میں ہوئے ہوئے اور اس بھن کی میں میں میں میں کہ موجو کر کرنے کی فریش کا میں ہوئے ہوئے دور اس بھن کی موجوع کی والی کا طریقہ ایک میں ہے کہ پہلے بیر تورے عدت پاری کر سے معدت کے بعد کی دوسرے میں کا رہ کر کے ایک ایک میں میں کہ کی وجہ سے اس کا دوسرا شربرائی کو طائل دے باس

بدر مقت میں بوئ کے لئے ایک مزاہد مقوم کے لئے قیدکا کی بیول کی دورے سے قان اور مجت کرے اور بی فی کومز اس لئے آل دی ہے کوائی نے اپنے حالات کیس پیدا کے جس سے بات طاق تک کی گئی اور اس کا محرفوٹ کیا۔ میں اور بیری دون کے لئے بیز ابرابر ہے۔

(۱۳) مدخولہ (جس سے محبت کر فیائی ہو) اگر اس کوئیٹس (۱) شخون) آتا ہوادرطان وی گل ہوتو ٹین جنس گذار نے کے بعد ان کی عدت پور کی ہوجائے گی ، عدت گذر نے کے بعد فورت اپنے ہورے بیس اپنی مرض سے معروف طریقے چکوئی مجی فیصلہ کوئن ہے۔

(۱۳) ۔ دوفوا تین ممن کوزیادہ محمومونے کی حیدے تون ندآ بناہو یا امھی تون اندا کا شروع ند ہوا ہوتو ان کی عدت کی مدت ( جاند کے صاب ہے ) تمین مہینے ہے۔

(۱۳) - اگر کیالزی کا ٹکاح جوادورا مجی تک سروے اس کو ہاتھ ٹیس لگایا اوراس کو طباق ہو جائے آس کی تعدید تیس ہے۔ وہ چاہے قبط ملاق کے بعداسی وقت دوسرا ٹکاح کر سکتی ہے۔

(۱۵) ۔ جس مورت کا طو ہر مرجائے ای کی عدت (جائد کے صاب ہے) جا د مینیے اور دی ون ہے۔ ہر مہینہ تکس وان کا تم ر**ہوگا۔** 

(١١) ايك إدوطلاقول كالعداركوكو فتحوالي يوى مدرجون كرنا جابتا بيقواهم إوكا تعاضاب كراس وقع

پر دسترمسمانوں کو کواوینا ہے۔ گواد مانا لاز کی اور ضروری ٹیمل ہے ۔ کیشن اگر کواوینا لے کا قراس سے دونوں میں ایو کی کو ٹا کدو پینچے کو کیونسا ای طرح ناتو کھوک جیمیا ہے بدوہوں کے ارشاہ دونوں افکار کرس کے۔

فریا نے کہ سیچ سوسوں سے اس ایت کی تو تی گئیں کی جا تھی کہ وہ اسپنا مفاوے لئے جموعت ہوئیں گے کیونکہ ان کو اس سے کا پیش کا کل جوتا ہے کہا ان کے کی قبل کوکو کی و کچہ والے بائیس او کچہ رہائے کیس انڈیز ان کے تمام کا موں کو د کچر ہاہے۔

(44) بيد برموكن كي د سداري ميه كه دو عدت مدكه ايام وشاركر في كالهماء كريد كبي ايدا نه بوكه دن ختم

و نے سے میلے عل مدافع کرنی ہے۔ بدؤمرہ ارفی مردادد مورت دونو را کی ہے۔

#### ﴿ حورت كاناك أفق أورسكونت ﴾

(۱۸) نی کریم ﷺ نے ارشاہ کریا ہے کہ جس طورت کو ٹین طفاقیس دیدی گئی موریاس کے زیاد عدیث میں اس اور ففقا اور دائش دینامشر برکی فرمد دارگیا ہے ۔

(۱۹)۔ مان آبایہ ہویا دویا تین ہر مات میں ہردگی ذرد دل ہے کہ دوائی مظفتہ کوئی میٹیت کے مطابق کمانے پیغ کے افز اچنے اور دہائش کی موٹیس مجم پہنچائے۔ بس کھر میں شہر دہتا ہے اس میں اس کی مطاقہ بودی میں دہے گی۔ اس مدت کے دوران شوہر کویا شوہر کے تزیروں کو اس بات کا قطعاً مقیارتیں ہے کہ دوائی کا اس کھرے کا تاس البندا کر دوجورے کو کی مطابوا کماد بار مکار کی کرے بااس قدر زبان دراز ہو کہائ کی زبان سے مب خاتر ہوں آوائی کوئی کوئی جانے پر مجبود کیا جا سکتا ہے گئی ہاں فقتہ کی ذروار کی اندور کی ہوگی۔

#### (themse)

(۱۰) آگرهای دیستان بعد و بعد و بی موجود دوقواس بیچ کی کفالت اورود ده بادات کی دسدادی سرو پر ہے۔ آگر دو مطلقہ قورت اپنے بیچ کود دھ نے پانا جا ہے جاتو سن سب اجرت پر دوسر کی کی قورت کے دریاچے دودھ پانا جائز ادر شروری ہے۔ مطلقہ بیری کے کان خفتہ سکونت اور بیچ کے دودھ پالم انے شر مردکی آندگی اور میٹیت کا لحاظ رکھا جائے گا کیک الفرنوالی کسی آدی پر اس کی مست ادر طاقت سے زیاد اور چوکیش ڈالگ۔

سورۃ ولطق فی کی من آ وے بھی سب سے ایم پر مت ہیں کہ ہرائیک معامد بھی اندی خوف غامب دین چاہیے۔ فرر و کر ہو لوگ انڈ کا تقو ٹی خوف اور در کیمن کے انڈ قبائی ان سب کو اس کی جگہ سے درائی عفاخر یا کمیں کے اور ان پر ایسے مقام جواں کے جہاں ان کا کمان کی جیش کی کمکٹ از کائی تعلقات میں خوف آئی بنیاد ہے۔ ہرونائی بھی اند پر کھروسا دراہ کا وکا موں میں

ركت فاذل ك جائے كاميب ہے۔

# وَكَايِّنَ مِنْ قَرِيةٍ عَتَتُ عَنْ أَهْرِ

كِنْهُ الْالْسُلِهِ عَلَى الْمَهْمُ الْحِسَابُ اللهِ وَيُدَا أَوْعَدُ بُهُ الْعَكَابُ الْكُرُانَ فَدُافَتَ وَيَالُ الْمُوافِكُ الْمُوافِكُ الْمُوافِكُ اللهُ لَكُمْ عَدَابُ اللهُ يَعْدَابُ اللهُ اللهُ وَيَعْدَابُ اللهُ اللهُ وَيَعْدَابُ اللهُ اللهُ وَيَعْدَابُ اللهُ الل

### فردمده أيبت أم ١٢:٦٧

اور کتی بی بستی دالوں نے اپنے رب کی ادراس کے رسونوں کی نافر مانیاں کیر آتی ہم نے ان سے نہایت بخت صاب لیا۔

> ادران کوالیا مذاب دیا جوائی ہے پہلے و کیھنے میں ٹیمی آیا۔ چھرانموں نے اپنے کا موں کے وہال کا مزہ چکھا۔

٠ ۱۸ اوران کے کامول کے انجام میں تقهان وضاروی رہا۔

القدائية إن ك مصحف ترين عذاب تيار كرد كعامت .

توائة تل والواجوا بمان لا يَحْمَ مواللّه عن وَرَحْ رَمُول

ب شک اللہ نے تمہارے یاس ایک تعبیت میری ہے۔

وہ ایسے رسول میکٹا میں کدوہ جمہیں انتدکی آئیٹی پڑھ کرسنا ہے میں جو بالکل صاف اور داخع میں ۴ کدو داخذ کے تلم سے ایرین والوں اور کمل صائح اختیار کرنے والوں کو اند حیروں سے روشنی کی طرف کا کری۔

اورجوافقہ پرالیمان لانا ہے اور عمل صائے اختیاد کرتا ہے قرائی کولیکی جنتوں میں واعل کیا۔ جائے گا جن کے نیچے تبریر بھٹی ہول گی اورووان میں جمیشہ جمیشہ میں ہے۔

ب شک اللہ فران کے لئے بہترین روٰ تیاد کرد کھ ہے۔

الله وہ ہے جس نے سات آ -ان بنائے اوران کی کی طرق زمینوں کو تھی بیدا کیا ہے۔ ووان تمام آ ساتوں اور ڈیٹن میں اپنا تھی مازل کر تاریخ ہے تاکہ اثنین معلوم ہو جے کہ واللہ ہر چیز برقدرت رکھنے والا ہے اورا شائے اسے خم سے جرچیز کا اطاطہ کیا ہوئے ۔

فغنت القرآن آب ببر ١٣٤٨

كَايِّنُ كَتْعَى بهت ب

غفت : فرناني ک سرځی ک

خاشيتنا بمرغصابان

نُكُوّا يراالأما

162

عتل وأليا

أولى الأثباب

این نے زرد وخوبھورت کرویا

أخشن

اس نے تھے ولیا

أخاط

## يخرسط: آيت نم ١٢٤٨

طائق معدت مثان نفتہ ہورت کی رہ کئی وغیرہ کے اطابات ہوں کرنے کے بعد قربایا جارہا ہے کہ ہوہ اوالمات ہیں جن پر اوری ہنجیدگی ہے قمل کرنا سب المل ایمان کی فاسدوں ہے۔ان حقوق کے ادا کرنے جس کی طرح کی کوٹائی ٹیس ہوئی جاہیے کیونکہ اگرانشد کے خکامت کونظرائد وکر کے ان سے مذبہ بھیرا کمیا تو آئیس اینے سے پہلے کنڈوئ ہوئی کافرمان تو موس کے جرت ناکہ انجام کواسینے مائٹ دکھا جا ہے۔

جب الشدنة الن قوسوں في المائن كے لئے النبح يقيموں كو يمجا تو انہوں نے ان كی اطاعت كے بجائے الن كو جنتا يا ۔ ان كى جغر مائى كى اور اللہ كا و كامات كى بروائيش كى جس كا تقيير بياگا كدان كى نافر مائيوں كى وجہ سے ان برانڈ كا طاب جزل ہوا اور فان قوسول كو بر طرح سفوستى سے من ميا كم اكران كى زندگياں اور ان كا بنا يا واسوائش و جند يب وقدان اور بلندو بالا تار تحق كھنتا وين كميس سے قوان برونيا كے دخل سے عقراب تھا آخرت بھى ان كاكمتا جميا كل انجم سے اس كالاس ونيا مس وسيح ووسے تصور محق ممكن فيس ہے ۔

فریانی کراب الفرشانی نے نہیے آخری نجی اور آخری رسول تھوٹ کھے تھکا گوتیا دی جاست دوجیری کے سلتے میجا ہے جن سک ساتھ وہ تھیم کیا ہے ہے وہ نیا ہت وضاحت سے پڑھ پڑھ کرمنا رہے ہیں ہ کدان پڑائیدان نانے وانول کوڑندگی سکے ندھیروں سے نکال کراس تھٹی وہٹی شرک ہے آئیں جم سے ان کی ونیا اور شخرت وہٹوں سفور جا کمی گی۔

قرمانی کرچوبی ان پرایمان الرحش سارنج کی زندگی احتیار کرست کا تو انشدان کوانی جنتوں علی داخل فرداستے کا جس عیں پرطرف مرمز کا دشادا نی بہتی نہریں ، اکلی تر این در تی دو بھیشد کی زندگی مطاکی جاسے گی۔

قرباليا كربيات الفدكا مجا وعده بيس في مات أسان اوران عي مسك مات زييس بيراكي يون من كسات

ے۔ طبقات پیدا کئے جیں۔ دئی بوئ زمین اور آمون کا کوئی ایسان روگئی ہے جس کا اے علم ندود۔ اس کا کات میں ہرطرے کی طاقت

وقوت صرف الله كان يهوى الى كانات كان الله والك ب

الله تعالى كفتن دكرم ساة ب خامود طلاق كاتام آيات كالرجداد ومفترتع بروتشرع لما عقافر ، في ب- الله تعالى جميران باتون يركوباكر خي كافونش عفافر ما كـ ( آين في آين)

پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۲

التَّحَربير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# ع أن إلى المراة الله الم

# بسب والله الوَّعُوْ الرَّحِيتِ

🖈 می کریم 🗱 کی عادت مبارکہ برخی کہ آ ہے 🐯 عمر کی فماز کے بعد تحوز ی تموزی در کے لیے اٹل وزواج کے باس ان کی خریت معلوم کرنے تشریف لے جایا كرية تها أب على أرب على الدواج آب سيام التم مبت كرتي تعمل اور جرايك کی خواہش ہوئی کرا ہے چک زیادہ سے زیادہ ان کے یاس دیوں تا کردہ اللہ کی رحمت کو عام ل کرشیں ۔ جب بی کرمیم تکافی حزیت ذینب کے پاک تریف کے جائے تو انہیں معلوم تما كرآب ﷺ كُومِني بيز بهته لبند به وه آب ﷺ كرآنے سے بيلي ثبد تيار ركمتي

1800 66 t. Sul أباث 12 افاؤاكرت 253 1124 7روف مقامزول عريتهمودا

ك المراجة ك العلك أسبين بيس على الريف ال 2 وحرت لدب أب على الموق كري حرى ا وجہ ہے آپﷺ اور از دان کے مقالمے میں معزت زینیا کے یاس زیاد ارک ے آپ کی فولی دخانی فرادی جاتی ا جاتے ہے ۔ اُم الموشین معترے ما تشریعہ بیٹ فریاتی جی کہ بھے اس پر مشک آتا ہیں نے تی۔ آپ نے علی ادواج کے کئے ا معرب معمد اللہ میں اور ان معمد سے معمد اللہ عمر علی سے جس کے پاس می آپ میں تھراف الا میں قویم ہے اکراک کارے مطال زیما ہو تھے۔ مسل کر کیا آپ سے نے مفافیر ( کوئد جیہاجس میں یکمہ بدیو تکی ہوتی تھی) استعال فرمایا ے۔ جو تک آب تا تا تا کو بر ہو ہے ولی تفرت تھی آ و عفرت عائشہ اور پھر عفرت عصر کے تینے

ہوؤ ھنڈ ہے اس لیے اگر آپ ہے لبين بمول بوطال تني توانند كي فرف كاستعال مورا موجاتا

ے بعد آپ پیٹٹے نے حم کھائی کہ آئ کے بعد ہی شہداستال نے کروں گا ۔ آپ تیٹٹے نے اس خیال سے کہ عفرت زیند پڑو ہرانہ کھے یا ان کی ول کلئی نہ ہو آ پہنچنٹ نے حضرت هدہ ہے فرمایا کرتم اس کا ذکر کس ہے زکر تا میکم معنوت هدہ نے اس کا ذکر معنزت عائشہ سے کردیا۔اللہ تعالیٰ نے وی خی کے درجہ نی کریم ﷺ کوان سے علی فرمادیا۔ آپ ﷺ نے محنزت هديہ سے فرلما كرتم نے يہ بات معزت مانٹو كوكيوں بتائى؟ معزت هعد نے جرت اور تب سے كما كرآب بيكة كوبہ بات كس نے بتا دی۔ آپ تھا نے فرینا کہ مجھا شقالی نے مطلع کیا ہے جو بریات کا جائے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مورہ اُقریم کی آیات

امل جزائقه اوراس كے ربول يكافئ

ں آن اطا عت وفر مانبر داری ہے تھی كالمناه على اور يهو أن وواكا كا في

فہیں ہے ۔معرب نوع کا بناان

حفرت لوڈ کی بیوی افرون ہے

ہوتا کا مقبر آیا لیکن فرون ہے

أحاتم والدوي معترت أسربوا نيال لے آئی تھیں اللہ نے ان کا ڈیمر

یز ٹی شان کے کہا ہے۔ حضرت

مريع النوريات ميشما فيأأ بروك الفاظيف كأنفحي الصان ادرغمن معالخ

کوڑندگی بنایا تھا ٹو ایند نے ان کو

فكليم متنام عطافره يارمعكوم ربو کہ بنت کی او تیا ماحتوں کے

کے نیمان اور عمل صالح بنیود ہے۔

الْمُتَعَالَىٰ مِنْ وَمِوْكُونَ وَهِ لِي كَرِي إِلَيْ فِي الْمِنِي لِي الْمُرِيا مِن مِن

﴾ چونک آپ کی ذات ایک بهترین نموندز دگی ہے اس کیجا اندے ان آیات میں آپ وعظع قرباه بإكدافلہ نے جس چيز کو دام نيس كيا اس کواگر آپ پچھے اپنے اور حرام كريش كے قراب مسلمان آیک عدال چیز وجرام بچھے آلیس کے اس لیے و شنی غمانہ میں قرماد یا کدکسی چیز کومزال ةَ الْكِيْسُ كِي كُلُّ خِوْلُ اللَّهِ مِنْهُ أَ ایاترام جائز یاناجائز قرارد یا بیاند کا کام ہے کی کا بیکام کئی ہے۔

الإلا المذلقاني لي قرما ما كوات في مُنافقُ أنَّات مُنافعٌ في ألك حلال جِمْرُ وُحَصَّ الإِلَى

ناہ یون کی شاطر کیوں جرام کر لیاہے؟ بہر جائی انتہ تو معاف کر نے اللہ مورمبر بان ہے۔ اس لیے اس نے تھم کھانے کے بعد (اگروہ تھی شاہوہ) اس نے بندی ہے ، ہر نظامے کالم بینا، تقرر کردیا ہے۔

الغوقولي نے فرور کے جب تي يُفِق نے ليك و ت مُمل دار داري كے باتھوا في

اليك يول وينائي ال من الراد كي بات كوظا براء ما قالف المسينة في مائة والراب المطلع كردياء جب آب منتفظ ف الله النابيون ب يوجها ودو كيني كليس كرآب في المنطقة كواس في

اخلام مکس نے دی؟ لآئی مُنکی نے فراہا کر تھے اس اللہ نے سہات بٹالی ہے جو ہر چز کا

ھانے دالا اور ہربات کی خبر کھنے اندے۔اللہ تو تی نے واقول از واج نے فریا یا کے اگرتم واقوں نے اس سے تو میار کی قرتبیارے حق شن زباده بهتر بهر بدر كيوكر اليها كُذاب كرامي والمارش تمهار بهدول بحنك من تقرير

یں قربایا کرتی کریم خطے کے مقابیے میں کوئی حقابندی کی تو افغاس کے فرشتے جریئل مقرم صالح الی ایران اور سارے فرختے اس کے ساتھ اس کے مدد گار ہیں۔

ایج آنرو دقم سب کوطلاق دیوی و ایند کی کا مختاج قیمی ہے دوقم ہے بھر بریاں ان کوجھا کرسکر ہے جو ہوسکا ہے تم ہے بھی زیادہ میٹر میں۔ وہملی مجی سلمان وانیان والیاں ، ابھاعت وفر ائبرواد ، تو باکرے والیاں ، مباوت گزار اور روزے و تحفیده انبال، کو رفاا در زوه و وسب باکودینهٔ برقد ربته رکه تا ہے۔

اس کے جداخہ تعالیٰ نے الل ایمان کو چھراور خیادی باتوں ہے ان کی رہنمائی فر د کی ہے تا کہ جرموک اپنی وٹیا اور آخريت كوسنود يمكافريايا

عنوا بمان والوسي فريا كواسية آب كؤدواسية الل وهمان كواس زيروست آكسست بما يُرش كالينوص انسان اوريقر

جوں کے۔ اس آگ پر ایسے جیٹ ناک اورخت کیوفر شنے مقرر ہوں کے جو کھی اندنی تافریانی ٹیس کر شننے اور ان کو جب اورجیسا عظم بیا با تا ہے وہ اس کی چوری طرح تھیل کرتے جیں۔ فرمانا کہ تیا سے کے دن کافروں سے کہا جاٹ کا کہ آن مقدرتی چیش کرتے کا دن ٹیس ہے بلکہ جو بکھ تھے کہا ہے آنجا اس کے بدلے کا دن ہے۔ جس نے جیسا کھی کیا ہوگا اس گوریا تی بداروہا ہائے گا۔

جیت الی ایمان سے قرمایا کھ اتم الی تو بکر وجر کی اور خانص تو بدورہ و انتدائیا میں ان سے کرمکن ہے وہ تمہار کی فطاؤن کوساف کرد ساور اسکی جنتوں میں داخل فرماد ہے جن کے بیچے سے تمہری بہددی جوں گی ۔ اس دن انتداقیا کی اپنے کی کواور ان لوگوں کو دو ان کے ساتھ ایمان لا ہے ہیں رسوانہ کر سے گا۔ ان کے اعمال کا فوران کے آگے آگے اور ان کے دامنی طرف دو ڈر با بوگا ۔ ان کی ڈبانوں پر بوگا کہ الی اس فورا دو دو گئی کو تو تک قائم رکھے گا۔ ہم سے درگز رفر باسے کو تک ہم چز پر آپ ہی کو قدر سے حاصل ہے۔

﴿ إِنَّ مُرَامُ اللَّهُ مِنْ مُوالِدًا كِيا كُواتِ إِنْ مُنْفَعُ الْبِ كَالِهُ وَمِنْ النَّيْنِ مِنْ جِهِاد كِي الراق كُن مِنْ أَنْ عِنْ أَنِيعَ كَانِكُما فَرَكَانَ كَافُرُونَ اوْمِنْ فَقَلْ لِكَانْهَا وَالْجَنْمِ مِنْ جِيدِرَيْنَ فَكَالِمِهِ مِنْ

مرادیہ ہے کہ انسان کے احمال کی ہوئی قدوہ تیست ہے۔ اونگی نہست مجی ای وقت کا سوچی ہے جب ایمان اور گئی صالح کی زندگی بھی ہو۔

### ا الرة التحريد

# بِسَدِهِ اللَّهِ الرَّحُمُولِ الْتَحْدِينَ عِلَى اللَّهِ

يَا يُهَا النَّبِي لِمَرْتُحَزِمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكَ تَسْبَعَيْ مَرْضَاتَ ٱڒٛۅؘٳڿڬٷٳڶڶهؙۼٛڡؙٛۏٞڒڗڿؽڰؚڡقدٚڡؘٚڞؘٳڶڎ ڰڴڡڒػڿڵڎ آيْمَانِكُةْ وَاللَّهُ مَوْلِكُةْ وَهُوَالْعَلْيْمُ الْحَكِينِهُ الْحَكِينَةُ \* وَإِذْ أَسَرَّ النَّهِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَٱظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّ انْتَأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ آنْنَاكَ هٰذَا قَالَ نَنَا فِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرِي إِنْ تَتُوْيَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونِكُمْ أَوْ إِنْ تَظْهُ وَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَمُوَلِلْهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِتِيْنَ وَالْمَلَبِكَةُ بُعَدَفٰلِكَ ظَهِيُرُ۞ عَلَى رَيُهَ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُنْدِلُهُ ٱذْفَاجُا حَيْدًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمْتِ مُّؤَونَتٍ ثَوَيْتِ لَيْلِتِ عَبِدْتِ لَيْوْتِ ئَيْتِبْتِ وَٱبْكَارُا⊙

## تزجرنا يستانم إناث

اے بی تھٹا الدے جو چزیں آپ کے لئے طال کی بیں آپ ان چروں کوائی

( بعض) پیویوں کی توشندوق کے لئے استانا ویرحمام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تنتیجے والا مہریان ہے۔ بے شک احد نے تمہارے لئے اپنی قسموں کو کھول دینے (اور کفارہ اوا کرتے) کا ایک طریق مقرر کردیا ہے۔ الائم تبار اما کی ہے۔

وئل جانے والا اور بدق محکت والہ ہے۔ اور جب تی تیکھٹے نے اپنی وہ اول شن سے کئ جوگ ہے( پیچکے سے )ر زوارئ کے سرتھ ایک بات کئی۔

بھر جب ال بیوی نے وہ ماز کی بات وہ مری ہے کہا وہ اللہ نے ان کو (اپنے تغییر کو ) اس کی اطلاع دیدی تو تغییر نے اس راز تھوستے وائی زوئی کو بات کا پکھے حصہ تو جمادیا اور بکھ کوئظر اس کی اطلاع ک

لیم جب (اللہ کے ٹی نے )اس یوی کو متایا تو و تھی سے کینے لگیں کہ میرااس پوشیدو بات کو اور کر دیتا آپ کو کس نے بتاویا۔

( ٹی ٹیکٹے نے) کہا گھے ہوئے کم جائے والے نے بنا دیاج ہر بات کی فرر مکتا ہے۔ اگر تم دونوں نے اللہ کے مائٹ قویر کر لی تو بھتر ہے کیونکہ تبارے در اس کی سے کا کل جورہے ہیں۔ دراگر ٹی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی ای طرح ید دکار موکی تو (یاورکس) تی کا رکین

اور مادگار اللہ ہے۔ جرکس نیک اس ایمان اور ان کے علاوہ قرشتے میکن ان کے مادگار ہیں۔ اور اگر وہ آئی ﷺ حمین طلاق ویدی تو اللہ تمہارے جائے تھے ہجتر میویاں ان کو حدے گا۔

جو قرماں بردارہ ایمان والیاں، اخاص گذارہ تو پہ کرنے والیاں، عبودے کرنے والیاں، روز سے درکھنے والیاں، چھوچوا کیں، اور چھوکوزیاں، دول گی۔

لغات القرآل أيت نبراتاه

كون قرام كرناب

لمنخرم

أخل اس نے ملال کرویا تَبْتَغِي توطلب كرتاب وابتاب فَوُضَ اس نے فریقہ قاعدہ مادیا تجلة كمول ذاك أيُمَانُ فتهين عَوْلَيٰ بالك أنسؤ يجيري خديثا بات أظهره الكسفكا يركويا مَنْ أَنْكِأَكُ سمل في مج بناديا إِنْ تَتُوْبَا الرخ دوول في كول فَدُمْ خَتُ چنیة پلٹ کی۔ بلٹ کے تم دوقول ل محديثم دوقول ل محمل تُظْهَرُا ظَهِيْرَ don ئېتت اوب تفكفوالإل خبث فزيكرن والباب

همياه مت كرنے واليال

عبِدَاتُ

ووز وركضوالبال

منبخت

ووعورتمي موجرت جدا موجائ والبال

ئىيت دەرى د

مخواربان

أَيْكَارُ ا (بِكُلِّ)

### هُوَا وَأَحْدُوا أَوْلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

چڑکے نی کر کم مختلے کی زندگی کا بڑگل امت کے لئے بھڑ کے انہور کھل ہاں گئے جب بھی کو گیا ہی بات پیدا ہو گی ہے جس پرک کا اعتراض کرنے کا موقع کی سکتا تھا تو فردائق الشہ کی افراف ہے آپ کی دہنمائی کی جائی تھی۔

ا کیسٹر تیسا ہے۔ خود کھانے کی حم کھائی گئی ایک حمال چڑ کا آپ نے اسپتا اور حرام کرلیا۔ افذ قبائی کی طرف سے فرانظم آئی کر آپ ٹری طریقے کے مطابق ویٹی حمق فرکس کا کنارہ اواکرویں تاکر آپ سے جاں فاراس کو تقویٰ کا پہلو کھوکر شہر کھانے سے پر پینز شکرے تکیس۔

ایک وان معرت عصر اُنے معزت ما کھڑے کہا کہ ہم میں سے جس کے پائی گئی آپ تھریف سے جا کی آو وہ ہے کے کرآپ نے معالمی (ایک مامن ہم کا کونوجس ش چھ یو ہول ہے) نوش فریا ہے۔ چنانچ جسبہ آپ حضرت عصر کے پاس تھریف کے گئے تو نہیں نے کہا کہ رسول الشریک آپ کے منہ سے بکھ بھ آمری ہے آپ نے نے فریا کہ میں نے قرشم بیا ہے۔ چاکہ آپ کوفلرڈ براہ سے قریب فی آ آپ نے آم کھال کوش آ اندویٹر نہیں کا آپ نے اعترت عصداً سے ماڈ واران الداز سے بہائے کی تاکر یہ بات هزیت اور بیٹنگ نہ پہلنج اور آئیں اس سے دیٹی ہوگا۔ هنزت عصداً نے آس بات کا ڈکر حزیت عائزائے کی کردیا۔

اس پرانڈ کی طرف سے مور ڈاکٹر ہم کی زیرمطالعہ آیات از رہا ہو کیں اور آپ کواٹی گئی سے ذریعہ یڈ ایا کیا کہ معترب نے بیٹ نے اس بات کورازٹیش دکھ بیکمان کا فرکز معترب نہ کٹانے کر ایا ہے۔

اب آپ نے ان کے اس بات کا فاکر حضرت حضرات کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سند ہو بات کس نے کئی الو آپ نے پنا اطلاق کر میاند کا منظ ہر واکرتے ہوئے مرف کن فراما کہ مجھے سب سند زیادہ جائے والے (اللہ تعانی) نے اس سے مطلع فراہا ہے آپ وال بات سند ان زرنی تھی کر آپ نے منظرت حضد کو طلاق وسینے کا دادہ تک کرلیا میکن انسر تحالی نے منظرت جرنگل کو بھی کراس طلاق ہے وک ویا اور قرابا کدو دہمے مہارت گفا راور دونوں کی پابند چی آپ ان کو طلاق شدیں کیوکندان کا اس جنت جس آ ہے کہ وال نے کے ساتھ واقعاد ہوئے ۔ انگیر سفری )

ان آیات کے زل ہونے کے احداک نے آئی تم کولا ڈکرایک عاص زادگرا یا۔

جهُ قر آن كريم عن ارشادفر، يا كيات كه اكركوني تم كله أوس كوقرة وساقواس كا كفاره اوا كرسه - كاره يدي كد

- (۱) الكهام أزاديوجات.
- (۱) 💎 شام أزاد كر بمكن نده وقوي أرميول كود نول وقت بهيد مجرها تا يادل فريجال كومينته كالباس وبإجاب به
  - (r) اگران بی ہے کہ کی چڑی سرنہ ہوتا تمین دوز ہے کے جا کیں۔

أي كري من الله المنظرة في إلى الروقة ويُله خواسقة أب في الما أرادكر ويادوا في تم والروك.

انان کی آبات میں از واج مطبرات کے اٹھاں واخلاق کی اصلاح اور تربیت مقعود تھی تا کدوہ کی بھی واز کی حفاظت میں اچی اسدور ہوں کوچود کر کے امت کے لئے آباب بھڑنموند کیں۔

ا کا قرالا کیا کہ تی کی شان میٹیں ہے کہ واتھی اپنی والان کی رضاو توشنو می کے بنے جائز بینے وال کو محی جھوڑ دے۔

کیں ایسا شہوکر آ کدہ آنے والے لوگ ای کواموہ مستریجہ کرال پڑھل کرنے گلیں۔ لہذا آپ سے فرینا کیا کہ آپ اپنی قسم ک قرقر مرد کا نکار وادائر ، کمی ۔ اللہ برد الفود تھے ۔۔

۱۲۰ آپ کی دونوں از دان سے فربایا کہ بی کریم ملکا گان بات سے تکلیف فیٹی ہے لیڈ اتم دونوں ان سے فریس اس قر من کر میرین قو دونوں در دان مطبوعت کے نام میں بنائے کے لیکن جب ھنرت او کرنے کو چھو کمیے کہ دود دفور باز دان کون منین قرآب نے فرز باکر دو مفترت ماکٹر اور مفترت ھندا حمیں جن سے کہا کمی ہے کہ دود والی قرید کریں۔

الله جب اليها تازك وقت آثاب كرجهال طلاق كي بات وقو عودة ل كاليدخيال ووز به كداكر عاد عد مجر برائد معني جوز داياتو تم من مجرون كوكن بيوى وال منظ ك-

الله تعالیٰ نے قرایا کہ زوان مطہرات اس خیال میں شرامیں کراٹر کی کریم پیکٹھ نے ان کوطائق اید کی آوانشان سے بہتر جو یاں ان کوئیں دے گو۔

قر مواکده گرافقہ چاہے قوتم ہے بہتر ہویاں ان کود ہے سکتے ہوتھ کی دیر ہورگا می اور صن کمل میں ان ہے کمی بہتر گیا۔

> يَّاتَهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا فَوَّا انْفُسَكُمْ وَافْلِيَكُوْ كَارُا وَفُوْكُمُا النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكَةٌ غِلَاقًا شِذَادً كَارِيَّصُوْنَ اللهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ مَا كُنْتُمْ يَانُهُا الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِانَعْتَذِنُوا الْيَوْمُ النَّمَا ثُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَ إِلَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوا تُولُونُوا إِلَى اللهِ تَوْيَةً تَصُوعًا عَنْمَ رُكُمُ مُنَ انْ يُكْفِرُ مَنْكُمْ مُنْسِيًّا تِهَلَّمُ وَيُدَّخِلُكُمْ وَالْذِيْنَ امْنُوا مَعَهُ وَمِن مِنْ تَعْتِهَا الْكُنْهُ وَمُلِكَ فَرَى اللهُ النَّيِّ وَالْذِيْنَ امْنُوا مَعَهُ وَمِنْ تَعْتَمِا الْكُنْهَ وَالْمُونَ امْنُوا مَعَهُ وَاللّهِ مِنْ تَعْتِهَا الْكُنْهُ وَمُلِكُمُ وَاللّهِ مِنْ تَعْتِهَا الْكُنْهَا الْكُونَ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَا الْمُؤْمِنَ الْمُنْوَا مَعَهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

\$ 23 35 ومكادي

وع

نُورْهُ مْرِيَسْ فِي بَانَ أَيْدِ يْهِمْ وَبِأَيْمَ أَنْهِمْ لِيُقُولُونَ رَبِّناً أَتْهِمْ لِنَا نُوْرَيَا وَاغْفِرُ لِنَا أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرٌ۞ لِمَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدٍ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلِيهِمْ وَمَأْوْنِهُمْ جَهَنَّهُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيِّرُ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ وَّامْرَاتَ نُوْطِ ۚ كَانَتَا تَعَتْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَعَالَتُهُمَا فَكُمْ يُغِينِياعَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ ثَيْبًا وَقِيلَ لَاخُلَا السَّارَ مَعَ الدُّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا اصْرَاتَ فِرْعَوْنَ رَذْقَالَتْ رَبِ ابْنِ لِيَ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَةَ وَنَجِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَكِيهِ وَتَجْتِئَ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِ أَنِ أَوْمَنُهُمَ المنت عِمْزِنَ الْبَيْ كَصْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ زُوْمِنَا وَصَدَّقَتَ بِكِلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِيْنَ ﴿

### زجمه اآيت فمرااتا ا

ا ہےا بیان والوائم اپنے آپ کو دوا پنے گھر والوں کو جنم کی اس آگ ہے بنے کو کرمس کے گا اپندھن انسان اور پھر دول کے ب

وال أعمل برطافت وقوت والسفار شيخ مقرر تين ما

الشائيس جُومِي عَلَم ويتا ہے وہ اس کی نافر ولی نیس کرتے اور وی کرتے ہیں جس کا اُنٹیل علم و باجاتا ہے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ )اے کافروز آن کے ون آم کوئی عذر بیٹن اندکر و تنسیس ان قیا عال کی مزادی جائے گی جوتم (وزایس) کیا کرتے تھے۔

اے ایمان والوائم اللہ کے ماہنے کی قوبر کرو ۔ توقع ہے کہ تہا را پرور گارتہ رہے گاوئم سے دور کرو ہے گا اور تہیں ایسے بانیات میں داخل کرے گا تین کے پیچے سے نہریں ہید دی جول گی۔ اس دن اللہ تعالی ایسے نجی کودور دولاگ ایمان الاسٹانی آئیں رموانہ کرے گا۔

ان کا توران کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ ('وروہ وعا کر رہے ہوں گے ) اے جارے دب! ہمارے لئے ای ٹورگوآ ٹر تک رکھنے گا۔ بمیں معاف کروٹیٹ گا۔ بے ثبت آپ بریئز برقد دب رکھنے والے ہیں۔

اے ٹی پیٹے ا آپ کفارا درمنافقین سے جہاد کیجے اور ان پرٹنی کیجے ( آخر کار )ان کا ٹھکا تا جہم بن ہے جو بدتر کن ٹھکا ہے۔

الله في الناكافرول كے لئے لوگا اور توق كى جو يول كا حال بيان كيا ہے كہ وہ الارے خاص بندول كے نكاح ميں تحيل ان دوتول عورتوں في ان دوتوں بندوں كا حق مند كم كيا تو وہ دوتوں بندے ( حصرت كو گا اور حصرت توقع ) الله كے مقاليلے ميں ان كے ذرائعى كام ندآ ہے۔

اوران دونوں مورتوں کو تھم ریا جائے گا کہ وہ جہتم میں جائے والوں کے ساتھ جہتم میں واقع بھون۔ اور الشاغونائی نے ایمان والوں (کی تبلی) کے لئے فرعون کی بیوی (مصرت آسیہ ) کا صال بیان کیا ہے۔

جب (معترت آسید نے) دے گی اے میرے دب! میرے واسٹے جنت بیں اسپے قرب ش مکان بناونیکے ۔ اور مجھے قرعون ( کے شر ) سے اوراس کے ( کافرانہ ) انحال سے محقوظ فر ماسیے اور مجھے فلام قوم سے نبی سے نصافر ماسے ۔

ادر عمران کی بیٹی مریم جس نے اپٹی فزت و آبر دی حق عنت کی ۔ پھر ہم نے ان کے ﴿ جِاکَ عمر بیان میں ﴾ پھونک ادری داور انہوں نے اپنے رب کے پیغالت اور کمایوں کی تقدر لی کی دور دوقر بال برداروں میں سے ہوگئیں ۔

|                        | INWILL O                   |
|------------------------|----------------------------|
| resy                   | لغات القرآن أيت            |
| نچادَ                  | فوا                        |
| -خت کام                | غُِلاظً                    |
| زبروست باطاقت والملي   | شِذادٌ                     |
| ووجافر بالخ عيس كرت    | لا يَعْصُونَ               |
| محم دیے کے             | يُؤْ مَرُونَ               |
| تم بهائے ست ڈھونڈ و    | كا تُعَتَّلِوْوْا          |
| جة الله ( <del>أ</del> | تَوْبَهُ نُصُوحُا (نَصُورُ |
| 6_25/12-6_20th         | يُكَفِّرُ                  |
| دموان كريع كا          | لايُخَزِئ                  |
| 4770                   | يسغى                       |
| بيرا كرد               | أتُممُ                     |
| جِها وكرية والإ        | <b>جَاجِدً</b>             |
| خى كر<br>مى            | أغلظ                       |
| (Kd                    | مَأُونى                    |
| الله نے (مثال) پہان کی | ضَرَبَ اللَّهُ             |
| الديدين وال            | إمُرَاتُ                   |

تُحَتُ عَبُدَيْنِ ووہدوں کی لیے خَانِیَا ووُلاں نے خیان ک اِنْنِ لِیُ میرے کے عادے اَحْتَ مَنَّ مِنْ وَادِیَا اَحْتَ مَنْ مِنْ وَادِیَا فَمْنِیْنَ مِنْ اِدِیا و مِنْ اِدِیا و کا دی۔ اَفْنِیْنِیْنَ ادبے مِنْ کُارِ اَدائے

## شرت: آی<u>ت نبر</u>ا ۱۲ تا ۱۲

سمی انسان کی اس سے زیادہ فغلت ، جوالی اور محولی کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہیوی ، بھیل اور دشتہ وارول کی جب شی جن وصدات کا داست مجوز کر باطل کو سکے لگالیتا ہے اور آخرت کی ایری زندگی سے مقابیطہ دینا کی داخل اور اسباب عمل کم ہوجاتا ہے۔ کشن جن سے وال جن امیان اور قبل صالح کی قرب موجود ہوتی ہے وہ آخرت سے مقابیلے جس و نیا کی تایا تروار زندگی سے
اسباب کو جائز مدیک اختیار کرتے ہوئے ان اور ویا کی چکا چند شرک کم ہونے کے بجائے اپنی آخرے کو یاور کھتے ہیں۔ زیر مطالعہ آیات عمالی تمام فرائش اور واجبات کو اور نوع کی چکیوں پر قائم ریوا وہ اور پھی بچوں اور وشتہ دادوں کو بھی تکیوں پر چا کرجتم کی
اس معابی تمام فرائش اور واجبات کو اور کو ویسی تیکیوں پر قائم ریوا وہ اور پھر اور وشتہ دادوں کو بھی تکیوں پر چا کرجتم کی
اس میست ناک آگ ہے ہوئے کی کوشش کر وجس عمل اللہ کے اور کا اور پھراؤید میں کے طور پر جموعہ و سے جا کی گی گے۔
اور اس جہم پر ایسے طاقت وہ وہ دوخت موان فر شیخ مقرد کئے جا کمیں کے جومرف اللہ تعالی کے اسکا کا ہے کی گیل کرنے جا کہا ہے۔ اور اس جہم کیا اور فلسانا فر بال نیس کرے اس کی اس کو تا ہوئے ہوئی دیں جسم کیا در میان فیل کے ایک دیسے جا کی دوئی ہے ہوئی تا ہے۔ کا اور وہنا فیل کر اس جسم کی است کا در اس جسم کی اور کا کو کی اور کا تا ہوئی کا تو ان اور کا بات کی جسم کی دیں جسم کی دیں اور اس جسم کی ان اور اس جسم کی دیس جسم کی دیں گائی ان کو کھران کی طرف کیا جا ہوئی تو ان اور کا کہ دیا تھیں جسم کی ان کا بار کو کھران کی طرف کیا جا ہوئی تھی دیس کھرانے کی جسم کی دیس جسم کی دین ان اور کا بات کی جسم کی ان کو کھران کیا کہ جسم کی ان کو کھران کیا کہ کیا کہ جسم کی ان اور کا اس کو کھران کیا کھران کو کھران کیا تا ہے۔ کا کو دور کھران کی جسم کو کھران کیا کہ جسم کی دیس کی جسم کی کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کیا تا ہوئی کا دور کا کھران کو دور کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کیا کھران کو کھران کو کھران کی کھران کی کھران کو کھران کو کھران کو کھران کھران کو کھران کی کھران کے کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کھران کو کھران کی کھران کھران کھران کو کھران کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کھران کھران کو کھران کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کھران کو کھ دیکھیں سے قورے طرح کے مقرومیٹ کریں سے لیکن می ورنا کی کا مقروقول ندی جاہتے گا۔

ان آیات بھی وہ مرکایات بیٹر مائی گئے ہے کہ استانیان والوا تم انتہ سے قرب کردیکے انگیا قرب جو خاص اور کی قوب ہوس شرایع کی طرف جانے کا خیال تک خرآئے فرر ایا کہ اگر تم ایک کی قرب کرو کے قائشہ مرف تمہارے گنا ہوں کو مواف کرو سے گا بلکہ تمہیں میں منتوں بھی وہ فرک کے بیٹر میں کے بیٹے تہریں ہمدی ہوں گی۔ اس و زائشہ نے تجا اور ان کو گول کو جا ان کے ساتھ ایمان ایسے ایس وہ اند کرست کا بلکہ ٹی صواح رہ جانے کے لئے اس اند جرر سے شن ایک ایسا کو رحظا فران کے اجازت کے آگ اور ان کے دائی جانب ووڑ مر ہوگا۔ جب اٹل ایمان بدائیسی کے کہ کو رائد جرواں بھی وہ تھے گا ہے ہی تو وہ اٹل بیمان اللہ سے ریا کریں کے کہ انجی حادث کی اور کا بول کو مواف کرو بیج ہے شک آپ کو برچز پر تجدی ان کا فرح اند جرواں جی انوک می دکھانے کئیس ساماری کو تا ہوں اور گنا ہوں کو مواف کرو بیج ہے شک آپ کو برچز پر تجدی کو تقریب حاصل ہے۔

قربر کے نظی میں اوسے مہلے آئے اور ہو گا کرنے کے تے ہیں میں اپنے گانا وال ہو شرعندگی اور ندامت کے ماتھ آگھ و کا پیلام کو ہمل اس کو دک پر سرنہ جاؤں گھ ہے تی قرب ہے دہ گئی ہے اسلام کو بیا اور آخرے کی جسمی مطاقر ہا ہے۔ معرب این این این ماتھ نے ذرین جسم کے واسطے سے بدوایت تھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معرف انہا اتن انی کب سے اوجھا کہ '' قربہ حوصاً ''کا مطلب کیا ہے۔ کیوں نے فرایا کو ہیں نے بھی رسول اللہ متاقات ہے ہی سوال کیا تی ق نے فریا کہ اس سے سرادیہ ہے کہ مب تھ ہے کہ کی تصوری جائے قرابے گانا ہے ذوع و شرعند و ہوا در مارشر مند کی کے ساتھ اس پرانتہ سے استخدار کہ وادر آکہ و کھی کی مطابح ان کا ور (این جرب)

سیدنا محرفہ روق نے "قربہ نصوحاً" کی آخر ہیا۔ یہ کنے جاکہ اوسے جدا وقع کنا کا عالیہ آور کناراس کے دوبار مرکز نے کا اداوائک تاکرے۔ (این جرم)

سیدنا حضرت فی مرتفق نے ایک مخص کو یکھا کہ وہ جاری بعدی قرب استفاد کے اعظار بان سے اوا کر رہا ہے ۔ آپ سے قربالا کر میقا "سویدہ السکندالیون" (جمور کے توکوں کی قربہ ہے ) سانبوں نے بوچھا کہ پُھڑی قربہ کیا ہے؟ حضرت کل نے قربالا کران کے ماتھ جو چزیں جوئی ہوائش ۔

- (۱) جو پچھانو چکاات پرشرمندگی اور ندامت
- (٣) ﴿ جَنْ فُرَاتَعَلْ مِنْ فَلْلَتْ بِولَى سِبَانَ كَالِمَا يَكِيُّ
  - (۲) اُرَكِي كافِنْ اللِيامِوْلِ كِولاَيْنِ كُولاَيْنِ كَرِيَّا

- (٣) أَرْكَى وَتَكِيفَ يَهِ إِلَى مِوتِواس معالى ماتَنا
- (۵) آئندوان بات کامزم کرنا که شرای گزاه کود و بارونین کرون گا
- (1) این نفس کوانندگی اطاعت جم ای طرح محلانا جم طرح اس نے تناویش اپنچ آپ کوچھا کیا ہوا تھا۔نفس کوانندگی اطاعت کا مواچکھانا جس طرح اس نے اب تک اپنچ نفس کوگٹا ، اور معصیت کا عزہ چکھارکھا تقار ( کشاف ) معصور کا مواجکہ اس میں اس م

، ظامریہ ہے کہ تجا تو کرنے سے انسان کے گذشتہ گناہ اس طرح مواف ہوجائے ہیں جیسے اس نے گناہ کے جی نہ میں میں میں میں میں کرنے کے انسان کے گذشتہ گناہ اس طرح مواف ہوجائے ہیں جیسے اس نے کناہ کے جی نہ

بول ۔ قرب کرنے کے جدا کر بٹری کڑوری کی منام بھرائی گناہ بھی جھنا ہوج نے قویم کے دنیا وہ اصاس تدامت کے ساتھ اپنے اس کمن ای معالی مائے اور اس بات کا ام م کرے اور کے الی اجھے معاف کرد بچنے ۔ آپ منظرت کرنے والے مہر بال بیں میں

ان آیات ش تیر کابات رفر بات رفر بازگی ہے کہ اکر کھارے جگ ہوجائے قباران سے دعایت کی خردد نے تھی ہے بلکتی سے بلکتی اسے ناز باز کا در سے نافد اور می نامید کی خوا مراد کی جائے گئے اور کا فرار منافد اور می نامید اور فیصوں حاصل ہو گئے ہے۔

ان کھارا اور منافقین کا اس فیکا ہجنم کی بخر کی آگ ہے گئی کر وائر کہ ہے معالی با تک کر اور قبر کر کے جائے بھی حاصل ہوگئی ہے۔

چھی اور آخری بات رفر ان کی کہ کا دکھ بھی کہ اس بات پر برای ذاتھ کی وہ معرف اور ان بھی اور بھی ان کو میں ان سے کہا ہے کہ وہ معرف اور ان کی اور دو بھی ان کو میں ان سے کہا ہے کہ اور وہ میں ان بھی ان کو ان میں جس کا ان اور ان کی اور وہ میں ان کی اور وہ میں ان سے کہا ہے کہا ہے

حضرت فرخ کی بوی کامیر حال تھا کہ جوجی ایمان انا وہ باکر کفارکواس کی اطلاع کر دی ۔ حضرت اوٹ کی بیوی کفارکر ہرآئے جانے والی کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ یہ فیکسیٹ جہ یا تھی اور خیات تھی جس کو اللہ نے خشت ٹاپند فر ہیا ہے۔ حضرت ٹوٹ اور حضرت لوٹ کی جویاں بدکارٹیس تھیں بلکہ جو یا تت اور خاند تھیں ہی لئے حضرت عبداللہ این مجائی نے فریا ہے کہ کس کی کی بیوی بھی بدکارٹیس ہوتی ۔ معلوم ہوا کہ ان وفول بیٹے بروں کی جو یوں نے خیافت کی تھی جس کی سزاید وی کئی کر معشرت فوخ کی بیری موریناه وفوں کفارے ماتھ یائی شرخ قرآ کرو ہے گئے اور صفرت لولی بین کافرون کے ساتھ ایشہ کے عذا ہے تکارہ وائی۔
اطلاق کی اور کا مریناہ وفوں کفار میں کا کر کر کے قرعوں کی دیوی معفرت آ ہے اور کی اور بہا کر قرص بوات اور دول کا
صفت و کس تھا بسید اس کی بیوی معفرت آ ہے۔ بات عزائم نے کفر سے قویشر کے معفرت موٹ کی او کی جوئی تعلیمات پراٹھا
ان تھول کیا قوائشہ نے ان کو جنت کا اللی مقام و سے کا دعو قرمان کے کوئل وہ فوع ان جے کا در اور مالے کی اور اس کی بیوی معفرت آ سید جنت کے باقوں
اور کس صافح نے ان کو ان بلند مقام مطاکنا کے فرعوں جائم کی آگ میں جموز کا جائے گا اور اس کی بیوی معفرت آ سید جنت کے باقوں
ایش دا حت دا آرام کے ساتھ دو جی کی۔

حفزت میں کی والدوکھ سرحفزت مربع ہنت ممران جو گھڑی ہے جو اٹی تک پورٹ طرح پاک واکن اور ہے وارٹی رہیں۔ جنبول نے ابٹی عزت آبرو کی تفاقت کی جب انہوں نے اپنے پر دوگار کے بینا بات جو فرشتوں کے درجہ ان تک بینچ تھے ان ک تقد اس کی اور انڈیک کم ایوں مراجی ان کا محرب قوائد نے ان کو بھی جنت کا اٹل مقد میرے کا وعد وفر بلا۔

امس بیز ایمان او ممل صاح ہے کی بیز اشان کوتیات والدے والی ہے۔ یوں اور ہزرگوں کی نسست می تب من کام آتی ہے جب ایمان اور کل صافح ہو۔

ای بات کوایک مرتبہ کی کریم تھٹے نے حفوت فاطر تو فقاب کرتے ہوئے فریا کہ فاطر تم بیدمت بھٹا کہ تم بعث محد تھٹے ہوا ہرتب ہوئی بکر تبویر سے العمال میس نجات والا کی کے دھٹوت فاطر سے او جو یا دسول انتہ تھٹھ کیا آپ کو محل نجات انتال کی جدے نجات سے گیا قرآپ نے فراہ ذیار بھٹھ تک۔

الشاتعالى بم سب وحسن لل في توثق مطافرها كـ أين

 پاره نمبر۲۹ تباركِ الذي

سورة نمبر ۲۷ المُلُك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

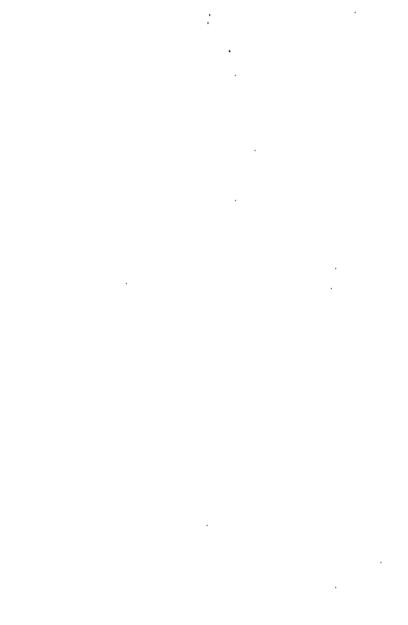

# 

# بِسُـــواللهِ الرَّحُرُ الرِّحِينِيمِ

سورۃ الملک مکر کررے کے ویتد الکیا دور میں نازل کی جانے وال ان موراؤں میں ہے ہے جس میں فغلت اور تمناہوں میں ڈوے ہوئے انسان کوخواب فغلت ہے جگا کرزیمنا و آسان اوراسية التصيار المال رخورد فركرنے كي دعوت وك كي ہے ۔ قربایا کدانشد نے ایک مرتب اور منظم نظام کو بنا کراس کوالیے عرائیں چھوڑ دیا مکدوال کی محمرالی کررہاہے۔اوراللہ نے انہالوں کیا بدایت کے لیے ہرزبان میں اپنے نبیوں اور سولوں

مورة فبر 67 160 2 آزت 30 الفاة وأكبات 335 1359 حردف تمركزت مقدمهزول

کوچیجا ہے تاکہ چونوگ ان کی باتوں برا ہمان لاکرفنی صارفح کی زعرکی افتیاد کر ہے ان کو الله نے قربہ وَ کے اس وزیشی دھ کر ہزر کے اس جند کی ابیری راحتی عطا کر دی جا کی اور جن لوگوں نے ان کوجھا ایا اور ان کی ا طاعت ہے اٹکار کیاان کوجنم کی مجڑتی ہوئی آگ میں ڈال دیاج کے ساس مورۃ کا خلا مہ ب

لخص کومل کرنے کی آزاد <mark>گیا ہے۔</mark> اً فرت شن اس کا تیجہ مباسط آ ہے کار دو وگ فوژر نعیب بن جوائن د نزی ای ملامتور اسے کام کے كراندك فقيرمغرت توسين كأنكث

القديمن نے تبدورتبد بيخي او ریخے سامنیا آسان بنائے دو بہت تی برکت اور مخمت دانی زات ہے۔اگران سانوں کی تحلیق اور پیدائش پرکوئی انسان فورکرے بار ہارخو کرے تو اس كَ نَظِرُ مِنْ مُعَكِّدُ عَالَهِمِي كُولِيكِنِ السِّرُ كُلِيلِ مِنْ عِيْدِ السِيرَ تعيي يُبِيغِي نَظرندا سنة ك

ک کھل احامت کرکے اسے کے آخرہ کا سوال کرلیں سے کئین وو لوگ بڑے بدنھیے جن جو قیامت میں مَانْ ہاتھ ہیتھیں محم اور کن ہون ے ہواں کی چلے *ورکے ہوئے* 

ا الشائے ویا کے آسان کوج بخوں ( ماند موری اور منارون ) سے دوش کر دکھاہے۔ اگر کو کی منیطان ان آسانوں کی طرف آ کر کھر چوری جیے ہننے کی کوشش کرتا ہے تواس پرشہاب تا آب

یعنی آئٹ کے واون کی مارٹی کردی جاتی ہے۔

ز میں کے متعلق بتایا کرتم اس زمین میں چل چرکر اور محت کر کے اینا رز فی حاش کرتے ہو۔ اللہ نے اس یں بیے ڈوں کا بوجود کھ کرانیک خاص قوازی قائم کر دیا ہے ورنہ زفز ہے اور تیز وشد بھائیں ہر چیز کو بر باوکر کے دیکھ دینتی ۔ اس نے

لتم أيد موناك مقام بندر إسباكم

روز غير ريكو الروز غيرتش ذاكا عالية

مح قران بالشبك الشيافر مج مقرر روں کے جو کئی کے مدیقے جار کے

معرفات بهون <u>منم</u> بمکردی کمرس

حَبْمُ أَكِيهِ زُرَامِتِي آواز مِينَ وهارُهُ

شروباً کردے کی کیاہے دوائھے ہے محمل ما دی ہے۔ ان کے برخلاف

كرميس ووغصات بعني وزري سار

۔ اس تلیا مائی کے ذریعے مرمنز کی وشادانی بیدا کی فریسا کرڈ ٹین امرآ سال اور ان کے درمیان کی ہر چنز کوال نے افسان کے تاکیج کرو مانیٹی اس کے کام میں نگادیا تا کہ دوایک مقرر دفت تنگ ای و نیایش روکراین زندگ کا برمهایان حاصل کر نیکے اور این بھی اسینے بہترین اعمال ے من کا ان کو تھی رہ بات کا آ کے ذریعہ وجائت کی اجرائی داختوں کا تی دارین منظمہ

الب التاكوم أن أنهاذ الأحاث **كالتوود** ا ا الله نے نوگوں کی ہوائیت ور زندا لگ کے لیے ہر زور شن سینے نہوں اور رمولوں کو مجھوا سے جن لوگوں نے ان کی بات مان کراہیان اور عمل صالح کا راستہ عقبار کراہے ہی ایک اللہ کی زات برکمل مجروسها ورامنر دکیا ہے۔ ان کے سیے معانی، در مات کی ہلندی اورا جرعظیم تر ر کیا گئیے ہے ۔لیکن جن لوگوں نے نافروائی کا داستہ منتھ کر کے دسولوں کو جناویا ہے قیامت میں

المد جنت جنت كماتمام احتول عجل مرسئون اور ميش و " رام کي زندگي كُرُ مِنْ وَلِي كُنَّارِ ان کوسوائے شرعندگی ورجنم کی ایز کئی ہوئی آگ کے اور پکوچی تعیب نہ ہو گا۔ جنم ایک ديت ذك مقام ہے چنائي جب ن مجنوب كوان بھے ہن ذالا جائے گائو جنم اس قررة راؤني آواز میں دھاڑيا ترو <u>را كر ہے گ</u>ي

فراؤك ل براية خشائزان اونكم كالعمل كرنے والے فرشتے مقرر بول منے بن كا كام سرف مجى بيدكوان وجو يك تھم دیا ہائے دوال کی قبل کریں چی کی ہے روئے مجانا نے اور فریاد کرنے کا ان برکو ٹی اثر نے ہوگا۔

و وقر منے کان جنہیوں سے ویجین کے کرکیا تمہارے باس انند کی طرف سے قررائے وزلے اور برے انس مرے آگاہ أرنے والے فیرٹس آئے تھے؟ و کیل مے کہ فیلم تو آئے تھے ترجم نے ان کو جنوا یا اور کیا کہ اندیے کو کی کیا ہے تھے والیس ئىدىيىسى تىبادى كوزى بولى باتى بى دودائ طرع بم بحنك تيج ـ

دونها بيت الموت كساته كميل ك ك كاثر تهم الناكي تول كومان يقيق قرق بديدترين دن ؛ يكنا نعيب شهوتا فريا ا ب کا کرتم نے تو دی اپنے آنا ہوں کا افر در کریا ہے۔ تعباری اس موج پرانند کیا گفت ہے۔ اس کے بعد جب ان کوچنم کے قریب لاہ جائے گا قران مقم ین کے چیرے کمز ہا کی گے اس وقت ان ہے کہا جائے گا کہ میں وہ عذاب اور جنم کی بحر کی ہو کی آھی ہے جس کائم مطالبہ اور فکاشا کرنے شریبلہ می کیا کرتے تھے۔

ر تباہی اللہ کے قیم ان کوان دن کے ہرے انھام ہے ڈریز کرتے قو وائداق ازا نے کے لیے کہا کرتے تھے کہا خروہ

تیامت کب آئے گی اوراس کا مذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا کو تیامت کے دن اس کا جواب دیا جائے گا اور وہ اس جہم کوا پڑا گئی آتھوں ہے کو کو خشہ شرمند دیول گے۔

الفدتمانی نے فرما ایک جم نے حمین سنے او کیفنا درسو بنے کی صلاحیتیں عطاکی جی جن پرجمین الندکا شکر اوا کرتا ہے ہے کوکر تبدارے علامی شن سنگی مجمی تلاقات جی دومانی دربہ پر سنف در کیفنا درسو پہنٹ کی طاقت تیس کر میں ۔ فرمایا کہنا درج انسانی پر تطرق الوکر جب کی قوم نے اینڈ کی افرمانی کی تامی کا انجام دیوی میں کتاب میا کے اورفراب بوار ہے۔

الشاق فاستفاسية بتدول سياع جماع ك

جنگا دہ اللہ جو اس نظام کا خاصہ کو اپنی قد دے ہے جار مہاہے اگر دو جمہیں قریمن کے اندر دھنساوے تو کیا تم کسی طرح مجھی اسے قریب کا کردے بچا تھتے ہوئے اسٹے اپنے قراد رہے تو نے کھیں ہو گئے ہیں؟

الله حمل الله في ترثين عمل آوان بعايز به مرده به وزن كردية كينيز عن زاز الول اور جملول الشكارة و واين كل؟ الله كياتم الل سعد بيئوف و منطح بوكرووتمها رسادي طوة في اور تيم برسائه والى جوا كم المجيئ كرهمين جادوير باد ي؟

الله اگر دورخن تم زرارز ق روک ساتھ کیا کوئی اور ڈاٹ یا طاقت ہے جو تمبارے لیے رزق کے دروازے مکول دے گی؟ ۔ .

منا پائی جس مے قباری زندگی دایستا ہے اگر دواس کوڑی سے بیچے لے جا کر فائب کروے تو کیا کوئی اس کے سوتوں کو جاری کرسکا ہے؟

ین وطن کے لنگرے مواد دمرا کون ساخشرے جو رقمن کے مقالعے جس تعمار کی ہدر ترسکتا ہے؟

بير حمين مو چنے كے بير دل ور مائے فنے كے ليكان اور و كيف كے ليكانيكسين كسنے وطاك بين؟

يخ ضادً ل شربه عدم محى يمكو لمن او يمى ميت ليت إن ال وكن الت في فناوُل عمد سنبال دكه اب

ين قرما إكدا كرك كوامة عن كل معيبت عن يعنس دية الى سے چينكار اولائے والاسوائ اللہ كاوركون ب

مسلمانوں کے ہوخواہوں سے قرمایہ ہے کہ الشہوموں پردتم وکرم کرے یہ مزاد ہے اس سے تعہیں کیا غرض ہے ؟ تعہیں تو اپنی نظر ہونی چاہیے جسب دولان کا فرون کوعذاب و سے گا تو اس وقت ان کو بچانے والا کون ہوگا؟ یشیناً ان صب باتوں کا جواب ایک تل ہے کرہ واللہ جوائی انظام کا قات کو چلار ہاہے برطرف ای کی اقد دے اورطاقت ہے وقع بنا تا ہے اوروق اسینا افر باتوں کو ان کے برے انہام تک پہنچا تا ہے۔

فربائي كمةم الشكوذورسة يكارديا آبستدوه بروقت برخص كي فرياد كوستناب وديريات كوفهايت باريكي سيدا كيكر بافجر

ر بنا ہے۔ فربا اِکٹھیں ای کی طرف لوٹ کر جا اسے۔ اس سے پہلے ہی اس کی تیادی کر لی جائے کے تک وال مل کرنے کا وقت شیر وگا عمل کرنے کے لیے و نا کامیران ہے جو بھال ہے کملی کا شکار ہوگا ہے تیاست کی بیشد کی فرق تھے کمجی سکون ند

على كال

#### و مورة الشلات ا

## بنسيمالله الزعم التحيي

تَمْرُكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءً عَدِيْوِهُ إِلَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُو كُمُ ٱلْكُمُ ٱلْكُمُ ٱخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيْرُ الْغَفُورُ۞الَّذِي خَلَقَ سَنْعَ سَمَوْتٍ طِلْبَاقًا مَاتَرْي فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُ لْهَلْ تَرى مِنْ فُطُوْدٍ ۞ ثُمَّ الْرجِعِ الْبَصَرَكَزَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ الْمَثَ الْبَصَرُخَالِسِنَّا وَهُوَحَسِيْرُكُ وَلَقَدُ زَيَّنَ السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَائِيْجَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ الشَّعِيْرِ۞ وَ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوۤ ا بِرَيْهِ مُرَعَلُاكِ جَهَنَّمُ وَبِشُ الْمَصِيُرُ وإِذَا ٱلْقُوْ إِفِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَغُوِّرُ ۚ تَكَادُ تَمَيُّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلُّمَاۤ ٱلْقِيَ فِيْهَا فَحُرُّ سَالَهُمْ حَرَنَهُمَا ٱلدُرِيَٰوِكُمُ زَنذِيُّرُ۞ قَالُوا بَلْيَ قَدْ جَلَّمُ كَانَذِيُّرُهُ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَامَانِزَلَ اللهُ وَنَ شَيْءٌ أَوْنَ أَنْتُمُ إِلَّافِي صَلِّل كَيْمِي ٥ وَقَالُوْالُوَكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيَّ اَصْحْبِ السَّعِيْرِ®

4.00

فَاعَتَرَفُوْا بِكُنْيُومْ فَهُ مَعَا لِآصَهٰ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُ مُوالْغَيْبِ لَهُ مُمَّغُورَةٌ وَكَبُرٌ كَبِيْرُ وَالْمِرُوْا قَوْلَكُمْ أَوَاجْعُرُوا إِنِهِ إِنَّهُ عَلِيْئٌ بِذَاتِ الصَّدُوْرِ الاَيْعَلَمُ مَنْ حَلَقَ وَلَمُواللَّهُ الْمُعَالِثُ الْمَعْيَدِ وَهُوَ اللَّهُ الْمَعْيِدُونَ

#### ترجمه آبيت نبواتاها

وہ بدی برکتوں والا ہے جس کے ہاتھ ٹس (پوری کا کتاب کی) سنفنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت دکھے والا ہے۔ ای نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تا کہ وہ تعبیں آن بائے کہ آم میں سے عمل کے اخبار سے کوان زیادہ بہتر ہے۔

وہ زبروست ہے اور نکننے والا ہے۔ ای نے اور بنٹے سات آسان بنا دیے۔ ( خور سے دیکھوتر ) اس کی گلیش بیر ہم کو کی فرق نہ یاؤ کے۔ بھر ز ما نگاہ اٹھا کر دیکھوکیا کو کی شکاف نظر آتا ہے؟ بھر بار بار نگاہ ڈوال کر دیکھوتر تمباری نگاہ تمباری طرف تھک کرادر بلید کر والیس آ جائے گی۔

اور بقیغا بم نے می دنیائے آسان کوچ افوں سے ذیت و فریصور کی دل ہے اور بم نے (ان مل میں) شیطانوں کو مار بھگانے کے لئے (شہاب ٹاقب) کومکی بنایا ہے اور بم نے می ان (شیاطین) کے لئے دکمتی آگ تیار کر کئی ہے۔

اور دولوگ جواچنا پر در دگار کو الکار کرتے تیں ان کے لئے عذاب جنم تیار ہے جو جوزین ٹھکا ڈے۔

جب بید ( کفار وشرکین ) اس جہنم بین ڈائے جا کیں گے تو بیلاگ فوفاک اور ٹاپیندیدہ آ وازیں شیل کے اور وہ جہنم جوٹی مار دہی ہوگی کہ جیسے وہ فصر سے بھٹ پڑنے گی۔ جب ان جی ہے ایک محر د کو ذلا جائے گا تو تھا تھٹ کرنے والے فرشیختان سے بوجیس کے کو کیا تہارے پاس (اس دن کے عذاب ہے) ذرائے والا آین آیا تھا؟ تو وہ کہیں کے کہ بیتیانا بہارے پاس (اس دن کے عذاب ہے) ذرائے والا آیا تھا گر ہم نے اسے مبتلا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز بازل ٹیس کی۔

اورتم (خودی) ہوئی کمرای میں پڑے ہوئے ہو۔ دو کمین کے کاش ہم من لیتے یہ کھے لیتے تو جنبم دالوں میں سے نہ ہوتے ۔ (اس طرح) وہ کافرائے جرم کالقراد کرلیں گے۔ اور چربیج بنم والے انڈی رمت سے دور ہوجا کمی گے۔

یے فٹک جولوگ ایپ رب کو بن دیکھے اس سے ڈرٹے بیں ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے ۔ اورتم افخی بات چھیا کرکھویا نکار کرکھو۔

بِيشَك وه ولول ك مال كا مان عند والاب سنوا كريس في بيدا كياب والد () في تطوق كو ) جان بهاور بهت بادكي سيخبر د كمن والاسيد -

كفات القرآن أيت فبراناه

ئَبُوکَ برکت دان یَلا الله یَلُوْا دارانایی الْکُنْ تریم کون

أخشن عَمَلاً الله على المبارة والالهر

طِيَاقًا الدِيابِ

تَفُوّْتِ فرق

19

الكُلُك ٢١ الكُلُك ٢١ الكُلُك ٢١ الكُلُك ٢١ المُلِك ١٤ المُلك ١٤

48 إرجع فَطُورٌ (فَطُرٌ) 30-36 خۇتى<u>ن</u> بإدباد يَنْقَلِبُ المبذكرة سفكا ار زیس خاست تحركا ماندو خضابِينَجُ (مِصْبَاحٌ) ﴿ يُوالُ بارنے وَجِرَ وموما انفر ا شيغوا النمون نے منا شهيقا از بروست دُراوَلُ آواز به دهارُ ؟ يۇن مارنى جوڭ تَفُورُ تكاذ قريب ب**ين** وياسك في تميز ألغيظ ه چ**ر کت پ**راو فؤخ شال الريف يجونها

خُوزُنَّةً فِلْالْكِرَانِ خُوزُنُعًا لِلْالِمِينِ عِلَى الْرَبْمِينِ عِلَى الْرَبْمِينِ عِلَى الْرَبْمِينِ عِل

إغَتُوفُوا اليون خاقرارُيا

شخفًا وررور

أبيؤوا ترميية

## تشرع: آیت نمبراه ۱۳

اک مورت میں انڈ کی ذات مسلاما اور قدرت کو ہوں کرتے ہوئے قربیا کیا تھ اور بھوا بنی ذات کے اخبارے ہر عمر من کا برکتر ما جلاموں اور تمام جمال کو زاد اور کا کا تک میں برعم رائے کا انتہارات کا ایک وقت رہے۔

ای نے زندگی اور موت کو بیدا کیا ہے اور ندگی اور موت کے درمیا ٹی دانشکو نسان کی آزیائش بیور ہے تا کرائی آزیائش اور انتحان سے ذرجہ بیدا مکھا جا سے کہ گوان زیادہ حس مس جیش کرتا ہے اور کوان اسپنا کرنا ہوں کا جاج ہو لے کر میران حش عمل میکن ہے۔

اس کی ماری ہوائت وقت ہے وہ دینے ہے کے تو کو گیا استاد وکسٹین متنا اور ندوسے تو کو گیا ان کو مجوزتین کرسکتا ہوق برا کیک کے گنا دول کو معالمی کرنے و فائے۔ یہا کا کات ای نے بنائی ہے وہی اس کا انتقام سنجا لے دوئے ہے۔

ائن نے اوپر تھے میں '' میں مارس طریق اللہ جی کہ انسان جب بھی ان کی طرف تھر ہی افو کر دیکھے گا اس میں باریار غور اگر کر گے گا وہ کہا تھے گا کہ واقعی اند کا ایک منبوط نظام ہے جس میں کمین پائھی ، ہند تھی اور ہے ، اش کیس ہے۔ اس میں کمین کو کی فرق اور واقع نے حسوس نڈلر کے قور وزین آمانوں اور زمین کی فورطاعت کرتا ہے ۔

ای نے پاند ہورت ور تاروں کی روٹن ہے " اون کوان طرح سجا کر برحرف مسن وفوصور کی کو تھیر ویا ہے کہ کیں۔ ایرانی آخر کیں آئی نیوب کی تجہ یں حاص کرنے کے لئے آگر جنانہ اور شیاطین آساؤں کی طرف سنے کی کوشش کرتے ہیں آوان پانچھے آتا دوں (شیاب و قب ) کی ورش کردی و تی ہے جس سے ان کو سانوں ہے وہ رمیگار ایج تا ہے۔ کفارد شرکین کے ساور ڈیمن کے والوں کو کا بھن اپنے اعماد وں سے جمونی کی یا تھی مذکر بیان کرتے اور عام لوگ ان ریقین کر لیتے تھے۔

الند تعالی نے فرمایا کو یہ جنات اور شیاطین اوٹی ڈ آسانوں تک بھٹے تو آپیں سکتے نیکن اگر وہ کی طرح آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے چیر ڈ شہاب کا قب ان کی تجربیلیٹ کے لئے تیار دیجے چین جن کے ذریعہ ان کوآسانوں سے جمائے پر جمور کر ریاجا تا ہے ۔

الشقال نے فریا کہ آن ہے اس وہ قبائی اونی وہائٹ کیا ہے چکر میں لوگوں کو بے وقوف بینر ہے ہیں وہ وقت زیادہ دورش ہے جہدان کا جن اورشیا طبین اور جنات کوجئم کے قریب میٹھیا جائے گا۔ وہ جنم ان شیاطین اور کا بنوں کو دیکھر کرا گیا وہشت تا کہ دورتا پیند بد و آواز نکا لے کی کہ جیسے وہشد ہے جب جن ہے گیا۔ اس وقت ان پرائیک جیبت مواردہ کی کیونکہ جنم کا فصر سے بیانا اور کارٹی کے اس کے موش مُعالمے آگاہ ہے گی۔

جب بر کفار دشر کین اپنے کے ہوئے جرم کا احتراف کرلیں مجھ آلڈ کے تھے نے قریحنے ال وکھینے ہوئے اس جہم کی طرف نے جا کمیں مجے جس بھی آئیں ہیٹ بھٹ رہنا ہوگا۔

دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہوں کے جنیوں نے اللہ کے تغیروں کی بات مان کرخوف اللی کے ساتو مقاط زندگی اختیار کی جوگی ان سب کو جنت کی راحتی ، داللہ کی طرف سے منفرے اور اجرنظیم مطالبیا جائے گا۔ آخر می فرمایا کر برخش کو حسن مل چڑڑ کرتا جائے وہ اپنے دونوں میں خوف المی کی تقدیل کورڈس و کھنا جا ہے وہ برچ کا خالق ہے اسے برایک کے دل کا حال معلق ہے وکی کی بات کو تعلم کھا کے یا جمیا کر کھائی سے کوئی یاے اورکوئی جذیبہ چڑیدہ فیمیں ہے۔ وہ بریات کوائ کی گہرائی کی بھڑ کے کردیکی کے بادر فیمل کرتا ہے۔

## هُوَالَّذِي جَعَلَلَكُمُ ۗ

الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِي مُنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ يَرْبَعِهِ \* وَ إِلَيْهِ النُّشُوُّرُ ﴾ ءَامِنْتُمُرَّمِّن فِي النَّمَاءَانُ يَتَخْسِفَ بِكُمُّرُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَمُوُرُ أَهُمُ أَمِنْتُمُوثُنُ فِي السَّمَاءِ أَنَّ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْرِ مَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَكُلِّفَ كَانَ مَكِيْرِ ۞ أَوَكُمْ يُرُوُّا إِلَى الطَّائِرِ فَوْقَهُ مُوصِّفَاتٍ وَكَفَيْضِ ثُمَا يُعْسِلُهُ نَ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ \* إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ بَصِيْرُ۞ أَمَّنَ لَهٰ ذَا الَّذِي هُوَجُنْدٌ لَكُورُ يَنْصُرُكُرُ مِّنَ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ إِن الْكَفْرُوْنَ إِلَّ فِي عُرُوْرٍ ﴿ ٱمَّنَ هٰذَا الَّذِي يَرْمُزُ قُكُمُ إِنَّ ٱمْسَكَ رِنْ قَاهُ ۚ كِلَّ لَجُّوًّا فِي عُمُّو وَ نُفُورٍ ﴿ أَفَكُنْ يَتُمْثِنَى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمَ ٱهْدَاى ٱمَّنْ يَعْشِينَ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۗ قُلْهُوَالَّذِينَ ٱنْشَاكُمُ وَجَعَلَ ٱكُمُّرُالسَّمْعَ وَالْآبِصَارَةِ الْكَفِيدَةَ 'قَلِيُلْامًا تَشْكُرُونَ ® قُلْ مُوَالَّذِيْ ذَرَاكُمْ فِي الْكَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞

#### زجمه آیت نبرها ۱۳۳

د علی قرمیجس نے تمہارے نئے زمین کو مخر کردیا۔ (تمہارے کا میں لگا دیا) تا کہتم اس کے جاروں طرف چو بھرواور اس کے دیئے ہوئے درق سے کھاؤ۔ (واق قوم ہے) جس کی طرف تشہیس زندہ ہوکرا فعنا ہے۔

کیادو اس سے بیٹوف ہو مکتے ہیں کہ جو( آسان وزین کا ، لک) ہے وہ تہیں زین میں دھنساد سادر دوزین اپنا تک گرز نے گئے۔ کیاتم اس سے غرر تو مگئے کہ جوآ سان میں ہے دہ تم بے چھر برسانے دالی ہواجیج وے چھڑ تھیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ جراؤرانا کیساتھا۔

ان سے پہنے جولوک گذر گئے ہیں دوجھی (اپنے بیٹمبروں) کی جھلا بھے ہیں۔ بھر( دیکھو) ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا دہ اپنے اوپر ازتے پر ندول کوئیں و یکھنے کہ جو پر پھیلا کر دوبار واپنے پر سمیٹ لیتے ہیں ان کو دوائے اللہ کے ادرکون روک کر دکھتا ہے۔ بےشک وی ہر چیز کود کیور ہاہے۔

امقد کے سواا ورکون ہے جوتہاں انشرین کرتہاری مدد کر سکتے۔ بیا افرمخس وعو کے میں پڑے اوے جیں۔ وہ اگر تمہاد سے رزتی کو روک لے قر جھنا وہ کون ہے جو تبہیں رزتی کی تجائے گا۔ اممل بات میں ہے کہ میدکا فرانی شداور مرکشی ہراز ہے ہوئے جیں۔ جھنا وہ محض جوادند ھے مند چی رہا ہو زیادہ بدایت ہے ہے اوہ محض جو میرکش راہ رسید ھاند چیکر جال رہا ہو؟

آپ مٹافٹ فریاد بیجے کہ و تھا اللہ تو ہے جس نے جمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان آنکھیں اور دل عطا کئے گرتم میں ہے بہت تھوڑے ہے ہیں جو (اللہ کی فعشوں پر )اس کا شمرادا کرتے ہیں۔ (اے ٹی مٹافٹے ) آپ کہد دیجے دواللہ تل تو ہے جس نے جمہیں زمین پر پھیلار کھا ہے۔ادرتم اسی کی طرف تھ کئے جاؤگے۔ طرف تھ کئے جاؤگے۔

لغات القربين آيت نبره ١٣٢٠

العاحث كذار فرمال بردار

ۮؙڶڒڷ

ذرا

ال ئے کھیلان

## تشريخ: آيت نمبرد ا ۱۳۱

ان آیات کے الشاقالی نے ذائل وا ایال امران کے درمیان اٹل بھٹی ان خمتوں اور قدرتوں کا ذرکر مایا ہے جو برخص ک کے ایک ڈر کش اوراحقان ہیں۔ جوبھی اس آ ڈرکش کی کسوٹی بربورا انہ ہے ہے اس کے لئے آخرے کی کا میلیواں ہیں، اور چھس اسماب ادرمیش و آرام کوزندگی مجور کران میں الچھ نیاا در کفروشرک کے داستے بریش پراود و نیادا ول کی نظر شرکت مجی کامیاب كيون والمجاه بالبوآخ من كي هي زندك شي اليد برقست أندان بير فريايا كرز مكاه آمان ادراس كردمون جريكو مي ب اس کا سارا نظام اس کی قدرت ہے چی رہا ہے۔ انڈ نے ذرین وآ سان اہراؤں اور فضاؤں کو انسان کے لئے اس طرح کام بین الگاہ یا ہے اور محتم کرد ہو ہے کہ دوان دات اپنی صفاحیتوں کے مطابق ان سے فائد سے حاصل کرتا ہے۔انفہ نے فرین کو نے ہے تار خز قول ادراسباب سے مجرد ہے جس شروہ چھا مجرہ مکا تابیتہ روبٹا اور مبتا ہے لیکن آدی س بات کو تھول جا تا ہے کہ ان تمام چزوں کا خاتی دیا لیک کون ہے؟ دوائں ہات کافراموش کر ٹینمناہے کہ بدونہ درای کے اسماب بھیٹر کے بیٹے ٹیٹین میں بلکہ آتی اور عارضی ہما کے وقت آئے گاہیے ہر جز کہ او مائے کی اورز مینا وآسان کے بکا سکوڈ ڈکرایک نیاجیا یہ تھیم کیا جائے گااور مرفخص کو اٹی زمال کے بر لیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس بھی کیسا زمائش اور متحان سے سائر بھیساً وہی دنیا کی فعقوں پرشمرا داکرہ سے اور اپنے اللہ ہے جاتنی قتل قائم کر کے ان کے برحم کے آتے سر جھا دیتا ہے۔ ان سکار مون حفرت محرمعطیٰ مطاق کی مکمل ا فاحت وفرہ یہ برداری اوران ہے محت کو تق اوا کرتا ہے قوو آخرت کی قتم نہیں نے والی بھیٹ کی زندگی میں منت کی راحق ن کاسٹی بن جے کا بھواں کی مب ہے ہوی کامیانی اور فوٹی حتی ہوگ کی ان کے انشر کی فینتوں کی تاشر کی کرتے ہوئے کفرورشرک وامتیار کیااورد نیاوی اسباب عش و " روم ، نال دوولت اور بذگون کی مجاوت میں افریکر و می نزووآ خرنے کی ابدی زنوکی کی جردامت دآ رم ہے تروم رے گا۔

انترتین فی نے اپنی قدرت کا ظہار کرتے ہوئے فرور کرائی پوری کا کات کو وہ تیا سنجا لے ہوئے ہے وہ ب جا ہے گا اور چیسے جا ہے گائی کا درنی موڈ مکن ہے اور انسان ہاری ترقیق ہے کے دوجودا پنی ہے کئی پر تھ ملکار وہائے گا۔ اگر او جائے اور بوئی ہوئی نائیس دیسے کو عمر بن ہو کمی ہٹروی ان ہوجو کمی اور انسانی مشتی ان قبر سمان میں موجود ہے قریش ہوئے ہے اور بوئی ہی دہشاوے نے بروسے طوق کی بواول سے شہول کو اسانی مشتی ان قبر سمان میں موجود ہے قریش ہوئے ہوئے ہوئے گا دیسے اور انسان مواجع کے گائے کا ورشر مندگی ے اور کچھ کی بیس کرسکا فر ایا کہ تا درخ انسانی اس بات ہم کواہ ہے کہ دیا تیں جب بھی تھے وجود کفرو فرکسا ورائش کی نافر ایا اس بڑھ کھر انہا کہ بیٹی کی وجود کھر انہا کہ بیٹی کی اس کا تقام ہے کہ وہ ہو موں کی باقر ان کی باقوں کو مانا اور ان کو مول کو مور کی اور رمون بین آ ہے ہی ای کار کیا تو کو ان کار کیا تو کو کہ کو کئی ہور مورک بین آ ہو ہے گئی اور مون بین آ ہوئے کو ان کار کیا تو کو کہ کو کئی ہور مون کی اور رمون بین آ ہوئے اور آ ہے کی اور کو کیا کہ مورک بین کار کی باقوں کی دور ان کی باقوں کی باقوں کی باقد کی باقد کی باقد کی ہوئی کی باقد کی باقد کی ہوئی کی باقد کی باقد کی ہوئی کی ہور ہوئی کی ہور کی اور ان کار کی جدوجہد کریں گئی ہوئی کی باقد کی باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی باقد کی باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی باقد کی باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کا وادر ان کار کی کار دیا ہوئی کو باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی باقد کی باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی اور ان کار ان کی کار کی کھر کی ہوئی کی ہوئی کی کہ کے موجہد کریں گئی ہوئی کی کہ کو باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی کو باقد کی موجہد کریں گئی ہوئی کی کار کی کار کی کو کو کو کار کو کار کار کی کار کی کار کی کار کی کو کو کو کو کو کو کار کو کار کار کی کار کی کار کی کو کر کار کار کی کار کی کو کو کو کو کو کار کو کار کار کی کو کو کو کو کو کار کار کی کو کو کو کو کو کار کو کار کار کی کو کر کار کار کی کو کار کو کار کو کار کار کو کر کار کو کار کار کو کار کار کو کو کو کو کو کو کو کو کار کو کار کار کو کار کو کار کار کو کار کو کو کار کو کار

199

ہ وجوں کی جی بات کونہ سنتے ہوں ان سے زیادہ کام اوگون ہوگا کو کہ اللہ نے اس کا تھیںں ویکھنے اوکان سنتے کہ گئے ا چھے آئر می کہ چھے اور برے ایمان والے اور کا فروش کے سب س ویا ٹائل مسبق نئے جیں گرچے وہ وہ دوال کے عاقمی بھی مسبع جی تھی جب اللہ جا سے کھال مب کو کیسمید ی شاہ تی کرے کا اور میدان شرکو کا کرنے کے ا

# وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُ

اِنْ كُنْتُعُرْضِدِ قِيْنَ ﴿ فُلُ اِنْمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَاِنْمَا آنَا نَذِيْرُ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَا رَاوَهُ زُلْفَةً سِيْفَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ ﴿ فُلُ آرَئِيْمُ اِنَ اهْلَكُونَ اللهُ وَمَنْ مَعِي اَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الكَفِيْنَ مِنْ عَذَابِ الْيُعِ ﴿ قُلُ هُوَ الرَّحْمِنُ الْمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا مَنْ عَذَابِ الْيُعِ ﴿ قُلُ هُوَ الرَّحْمِنُ الْمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا مَنْ عَذَابِ اللّهِ وَقُلْ هُوَ الرَّحْمِنُ الْمَنْ يَا مِنْ اللّهُ مَنْ يَعْمَلُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَلْ مُعِينٍ ﴿ قُلُ الرَّائِينَةُ وَلَا اللّهُ مَنْ يَأْتِينَا لَمْ يَعْمَلُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَلِ مُعْيِنٍ ﴿ قُلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلِهُ مُعِنْ وَمُعَلَى اللّهُ مَنْ يَأْتِينَا لَمُعْمَلُونَ مَنْ هُو وَيْ ضَلَلْ مُعْيِنٍ ﴿ قُلُ اللّهُ وَالْمُعْمِنِهُ مَا وَكُنْ مُو الْمُعْمَلِ مُعْمِنْ اللّهُ مُعْمَلِهُ مُعْمِنَا وَالْمُعْمِنِهُ وَالْمُعْمِلُونَ مُنْ اللّهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَالًا مُعْمَلِهُ مُنْ اللّهُ مُعْمِنَا وَالْمُعْمِلُونَ اللّهُ مُعْمَلًا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ مُعْمَلِي مُعْمَالًا مُعْمَلِهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلِهُ اللّهُ مُعْمَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَلِهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمِنَا وَالْعَمْ الْعُمْرِيمَاءً مُعْمَالًا مُعْمِلُهُ مُواللّهُ الْمُعْمَالُونُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللّهُ مُعْمَالًا اللّهُ وَالْمُعْمَالُونُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## تزيمه: آيت نميرة ٢٩٥٢ ٣٠

ار دو کہتے تیں کدا 'رتم ہے ہوتو ( تیز مت آئے کا ) دیدہ کہ ہے دا ہوگا؟ ( سے ٹی مُؤٹٹ ) آپ کہر دینیٹ کہ اس کا عم تو معرف امند کے پاک ہے اور تیل قر معرف ( پر ساا عمال کے ہر سے نشان کے سے )صاف صاف قررائے والا: دل ۔ چھر جب وہ قیامت کو تر یب آٹا ہوا دیمیس کے قوائس وقت ان کا فرور کی شکھی گیڑ جہ کر کی ادران سے کہا جائے گا کہ میکی وہ عذاب ہے جس کا تم تقاعد کیا کر کے تھے۔ ( اے ٹی تھٹے ) آپ دان سے کہنے کہ یہ قرینا قاکہ اگر

÷

الله بھے اور ان لوگوں کو جو ہرے ساتھ ہیں ان سب کو بلاک کردے یا ہم پردتم کردے تو بھی کا فروں کو اس وردیاک عذاب سے کون پچاہے گا؟ آپ کہدد بینے کددہ اللہ بڑا دیم کرنے والا ہے۔ہم ای پرانجان لائے ہیں اورہم نے ای پرجم وسرکرد کھا ہے جمہیں بہت جلوم علوم ہوجائے گاکھی ہوئی کم ای میں کون جماسہ ؟

(اے نی پچکا )آپ کہد بیجا کہ اچھار قوماؤ کہ اگر تبارے( کوؤں)) یا ٹی زمین کے اندراز جائے تو د کون ہے جی تبارے لئے صاف بہتا ہوا پائی لے کرا کے گا؟

#### لفات القرآن أعد برم r-tra

زَلْفَهُ ترب رَبِنَاتُ كُرُى (كَرَكِ) رَبِنَاتُ كُرَى (كَرَكِ) اَهْلَكُنِي دَائِكُ اِلْكَرَدِ ا يُجِيُّرُ وَهِنَاهِ بِتَابِ عَوْرَاً يَجِيْرُ مَوْنِنُ مافِينً مافيانُ مافيانَ

## 1972 A.J. (1)

جب كفار كد يرساخ قيامت اورميدان حشر كافركرا جانا تو وه ايمان لاف كي بجائة فراق افرات بوت كيتم كر الله في جمل فيامت كا وعده كيا ب آخروه قيامت كب آئ كي اور به وعده كب جودا بوكا الله تق في ف ي كريم ينطط كو خطاب كريته والنار كوار كي تفضيح الآب الاست كه و ينتم كريته التذكر معلوم ب كروه كب اوركيسا آئ كي ساس بيم اكوني تعلق في سربر اكام تو يد به كريس الندك المكان جو بالكل والمنح اوركيط بوست جي ال كواس ك بندول يحد بمنجا دول اور نوکوں کا انسان کا فرونی نے فراوک میں است کا تھے علم بھی ہے گئیں جب وہ آئے گی اور برخیم کھلی چھوں سے اس کو دیکھے گا تو اس وقت جی اصداقت اور تیامت کا افکار کرنے و لول کے چرے اور شکلیں مجزے گراہ کمی کی اور مذاب اسی کود کو کر ان کے ہوٹن اڈ ماکس مے۔ بن وقت ان ہے کہ جائے گا کہ یکی ووعذ اب ہے جس کاتم بزی شدت ہے مطالبہ کرتے تھے اور تو مت کی جلدی علا کرتے تھے اکفارہ شرکین جب ان بھا کوں کے سامنے اپنے آپ کو ہے اس اور جمیو محسوں کرتے تو ہد دعاؤں یہ اثر آ ئے اور کئے کہ ورگ مریکوں ٹیمن واقع تا کہ ہاری جان مجموعہ جائے ۔ افداتھا کی نے فر ما کہ اے جارے میب مانچ ا آپ ان سے پینگھنے کہ اگر فقہ بم سب کہ ہلاک کر دے یا بھی برحم و کرم فریا دیے آن ان دونوں جانبوں بیس تم وارے انہا م سے پیوں یریشان اور تے اور جاری گئر چوڈ وقم سربتاؤ کرجمیں اللہ کے عذاب ہے کون بجائے گا کیونکہ بھو اللہ جمن وجم برا بران و کھتے ہوئے آئی پرمجرامیکر نے ہیں۔ وووثت دورنیں ہے جب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ تعلی تحرای میں کون ہڑا ہوا تعادور مدایت کی روٹنی کم کوغیرے تھی۔ تاراتواں بات برکمل بیٹین ہے کہا ہے نے برفعت معافر مانک ہے دی جائے قواس کوچین مکٹ ہے مثلثہ باتی کا دجود الشکامیت بزافعتل و کرم ہے کہ اس نے کووں ، دریاؤں منبرون اور زمین کے سوتوں ہے میں بال مطاکیا ہے ۔ اگروہ بِانْ زَمِّن كَامُوا رَبِائِ اوراس قدر كُهرانُ مُكَ يَجِعُ جائے جہاں ہے انسان بانی حاصل زگر سَقَةِ اللہ كے موااوركون ہے جواس یائی کودوبارہ زیمن کی سنجے ہے گے گا؟ میڈادہ لوگ جوالشاکو چھوٹر کراور دوسروں کو اس کے براہر مان کر ان کی مورت وبندگی کرتے ہیں کیادہ ہے بس اور مجبور معبودو ویا ٹی دوبارہ روان دوال کر بھتے ہیں یا فعرت انسانی کا جواب بھی ہوگا کہ اس کا خات یں ماری تعررت وطانت اللہ ی کی ہے دی مرتبت کوریتا ہے اور جیس کھیں ہے کہا ہے۔

> ا ما دیث براہ کا سے کروب نی کر کم میں مورة الملک کی اس اگر کی آیت کی طاوت کرتے وقع الے۔ الفَدُ يَا جَنَا بِهِ وَهُو وَابُّ الْعَالَمِينَ

> > و اخر دعوانا ان الحمدالله وب العالمين نه خه خه نه خه خه

# پاره نسر۲۹ تبارلِ<u>ٿ</u>الاني

سورة نمبر ۲۸ الفت لم

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



مورة فجر



# بنه واللهالوَّ عُزّالوَّ عَنَّالوَّ عَيْنَ

اس مورة میں مشرقعاتی نے رسول اللہ ﷺ مرکبے جانے والے علم وسم اور محمد یب ŔŔ ے جوآ ہے ﷺ کو تکلیف پینچی تنی اس پر انہیں میر واستفامت کی تنتین فریل ہے۔ کفار جو آب تلکهٔ یضرح طرح کے اعتراضات کرتے تھان کا جواب ادر کنارومشر کیس کو تھیجت کی گئی ے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فضرت میں ﷺ برایمان یا کر کھس اطاعت وفر ہائیر داری

ひんり 2 50 آبات الفرة وكلمات 308 حررن 1295 كدعم عنام/دال عنام/دال افتباركرى ورندوها رفوالي جنبول بيئركو فعيهت والبني كفيهويت كونين سنااور تخري راو

ا جادہ پر نا دو کررہ مکھا ی طرح اگر کھار قریش نے آپ میٹانا کی تعیمتوں کونہ یا توان کا ٹھام مگی

ا الله تحالی نے تلم اوراس سے تعلی جانے والی ائر تحریر کی تھم کھا کر جنے فرشنے کھورے ہیں فرايات كمالف كفتل وكرم ساآب يتفكف ويوان ياجنون كيم جي بلكرة ب يتضفوا خواق كريمان كاس اعلى مقام برفائزين جيال آب يحقق كافيش ادراجروز اب كاسلسام مي ختم ند

ا يوكار آب ينتك كود يواند كينيوا في اورايية آب كونتل مند تحينه واليار بهت جنراس بات كر جان میں مے کہ دیوانہ کون ہے؟ اور عمل مند کون؟ بدآب منطق میں اپنی آنکھوں ہے۔ و بھیں کے فرن باکرانے کی منتخذا کے سیکھنا کا بروردگار انتہی طرح بانا ہے دائے سے

بحظے ہوئے کون لوگ جی اور کون سیر معے راستے پر بٹل رہے جی ۔ وہ کا رسب کھوا ک منبے ا کر دہے ایس کرڈ ب النا کے ویوڈ شر سیو کیل۔ سیکن آب پینچینا ان جیلمائے والوں کے کمی

﴿ وَكُمُونَ مَا آيِينَا ﴾ إِن كَي وَلَ خُوامِشْ مِن السِّلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ الله الله ا

ش ذرای زی عملیار کریں قود بھی ڈھیلے بڑ ہا کیں گے۔ خاص طور پر سینتا تھ سی تھیں کے دہاؤ میں ذرایھی ندائم کی جو بہت

شران کے لیے ن کے دب کے بالمانفول ہے کھر ورجنتی ہیں۔ أددكة مسكولي إرجتم رقربابا كوال

کفارے کیا مجھ رکھا ہے کہ اندا ہے قرماتير نار بغود ماكوا درجوسون كوابك

هیمیا درجدا در مقدم در کمی منگ ادر الن

کے ممانعو ٹیساں سلوک کری گے۔ وترزعين وكمانغرفريان وواردن كو

آ فرت کی نعتیں مطافر یا تھی میجازر کنار ومشرکین کے ہے جہنم کی ابدی

ربایک قیاست کے دن جب سارے 🕻 مشمیل کھائے والا ہ ہے وقعیت ، طعنے وسے والو ، چففران کھائے وارا ، جعز کی ہے رو رکنے والا ، عظم وزیادتی میں مدے گز رجانے والا وانتہائی برعمل عمر و گار دوران تمام میبوں کے ساتھد ساتھ وہ 'ولدالزا'' بھی ہے۔ جے آپ بات بربھی بوانازے کہ وہ بہت زیاد مالدارے۔ جباس كيمائ الماري آيات كي هماوت كي جاتي بيانو نهايك تكير اور نفرت سي كمايي ک ماؤ گزرے ہوئے لوگوں کے قصر کہ نیاں ہیں ۔ انٹیڈیاٹی نے فرماد کہ ہم بہت ہندای کی

ا مرشادے بھی نے ان کمہ والوں کو ہائے والوں کی طرح آنہ مائش میں ڈال رہا ہے۔ جب انہوں نے اس مات رحم محالیٰ تھی کہ ہم میں کومیارا کیل اور غلاجی کر کے ہے

یں سمج سائم ہوئے کے باوجود اللہ کے سامنے تحدوثیل کرتے تھے وہ ا ان ان می اخذے سے جیمیع علی بردائے کا کھی میں گھیٹنی اس کوڈیل ورمواکر کے رکھوی کے۔ کرنے سے محروم وہیں گئے۔ اون کی نگلر نمانی بروراگی اوران پر برطر**ی** کر زائت میمائی جولی ہوگئے۔ ۔ کی گےادر کی قریب کو زال چزممی نددی ہے وہ میفینرکرتے وقت انشادانٹ تک کہنا محول مجے فرما اکرو والبحی آرام ے رات کو ہوئے ہوئے تنے کرانند کے تکم سے ان کے باغ پر ایک آخت محوم کی اور ان کا باغ جاء و ہر باو ہو کر رہ کیا۔ وہ مسم ج منع ایک دوم ے کو آواز دیے گئے کہ آوا اور ہے مورے اپنے باغ کی طرف چلو وو چیکے چیکے باتی کرتے جارہے تھے ج کہ کمی کوملفوم نہ جواورکو کی غریب ان کی آ ہٹ من کر ان کے ساتھ نہ لگ جائے ۔ وہ توسیجھ رہے تھے کہ بس ہم عالمیں کے اور سارا کال ممیٹ کر لے آئمیں ہے لیکن جب وہ لیے باغے مینے اور را کھکاڈ میرو یکھا تو کہنے تکے شاید ہم رات کے اندجیرے

كإبات الخنا وبية جاكيل مكداود

لوكول كوئيه وكي طرف بلايا حاسية كالق

الل انبان انتہ کے سامنے محدے میں گر ہوا کس سے مگر دولوگ جو د نا

ين كى اور كى باڭ يۇڭگا كى جى ..

مر کھوریا کے بعدان کو یہ بال کیا کہ بیان می کا باغے اور واللہ کے تھے ہے تباہ ہو چکا ہے اور و واسے باٹ ہے مجر م اویکے بیں۔ان بھا کول بٹل سے جونیک اور معقول عزاق تھا اس نے کہ ویکھوٹس نے تھمیں پہلے فوٹنے کہا تھا کہ ایبانہ کرولیکن تم تعجمها المنفاب محكاوقت سے كرتم الله كي حوالا كركے بن سے معافي ما تك كو يہنے تو ووسيد كے مب آئيں بي اس مارے واقد کی ذرواری ایک دوسرے برڈالتے رہے۔ بھر جب ان کوعش آئی ادرانہوں نے اپنی تلغی پرشرسندگی کا انھی رکزتے ہوئے کہا ک اقعی بم ای نطادار میں میم سرکش ہوشتے تھے۔ بمیں اس پرانسوں ہے۔ ہم اپنے اللہ کی جو دینا کرتے ہیں اورا سرو کرتے ہیں کہ الفدجا دی نستی کومناف کرے ہمیں اس سے بہتر باقع عطا فرنا دے گارہم اللہ می کی فرف رجوع ہوتے ہیں۔اللہ نے قربایا کہ ويكعو تاذرا مقراب البيابونا بباورآ خرت كاعذاب تواس مصحى بزعه كريت ب

الشاقائي نے قرابی کر جواف آف کی افتیاد کرتے ہیں بن کے لیے ان کے دید کی ہاں فوے جو کی چنس ہیں۔ فررے کہ انہوں نے کہا گاہوں کے کا اور ان کے ساتھ بیکسال سوک انہوں نے کیا مجود محالے کیا ہم اپنے فرہ بیروار بندول اور جرموں کو ایک جیسا ورجہ دیں گے اور ان کے ساتھ بیکسال سوک کریں کے امریکن کے بار کوئیا ایک کر ہے جس میں ہے ہور و با ہیں گاہ رو گئی ہیں گاہوں کو جو و جا ہیں گیا اور انگیسان کی ممن چند تر م تعقیل دی ہوگئی کے کہا تو ہے کہا کہ مرد ویون کر رکھا ہے کہ وہاں وی سب بیکھ ہوگا جو بیاوگ اپنا نے بند کرتے ہیں۔ فران کی مورد کی فرد والد کا طریق سارے ہیں کیا ان میں سے ان ہاتوں کا کوئی فرد وادر ہو گئی جا گئی جا گئی جا گئی ہا ہے ہیں۔ انہوں کا کوئی فرد وادر ہو گئی جا گئی ہا ہے ہیں۔ گیا ہے ہیں کیا ان میں سے ان ہاتوں کا کوئی فرد وادر ہو گئی ہا ہے ہیں۔

قربالا کہ جمن وان پیڈنی کھوٹی جائے گی میٹی اومیون کے سازے پردے بنادیے ہو گیں گے۔لوگوں کو بحیدو کی طرف بلایا جائے کا قودہ کا قرائش کے سامنے مجدوز کر کھیں گے۔ ان کی نظرین بلٹی دون گیا۔ ان پر ڈاٹ بھوٹی ہوگی۔ کومکہ جب لوگ الکل درست اور کچ تھے اوران کوانشہ کے مارینے میں کرنے کو کہا جاتا تھا تو دواس کا انگار کرتے تھے۔

فر ہا کا کہا ۔ کی تھانگا آ آپ دین کو تھیلا ہے ۔ ان کفار کے معالمہ کو تھے چھوڑ ہے ۔ بھی فودان کوتاق کی حرف آبت آبت ہے ہوکل گا کہ ان کوائی کرنج کی نہ ہوگی ہے ان کومیلت اور آئیل دے رہا ہوں لیکن میر کی قدیم بہت زیر دست ہے۔ کی کرنم کھنٹ ہے فرسا کہ کیا آپ مٹلٹا اس ٹیٹے وین پران سے دکھا جرت اور معاونسدا تک رہے جی کوودائی کے لیجے دیے ہے جارہے جی ۔ بال لوگوں کے ہائی ٹیسٹا کو کی تھے جے مدکلوں ہے جس \*\*

قربالی کر آب مقالہ اپنے دیسہ کا فیصلہ آنے تک میر کیجے اور مجلی والے (حضرت ہوئی) کی طرق نہ ہوجا ہے۔ جب انہوں نے اپنے دب کوئی حالی کی ہوٹ نے وفراب والدن میں انہوں نے اپنے دب کوئی حالی میں بکارا کدو آئی ہے کہنے جارے تھے۔ اگر آپ وقتا کے دب کو کرنے ہوئی جاری کوئی کی اور اپنے کا کہنے میں ایک میں میں نے کر دیا ہے لیا ہوئی کوئی اور اپنے کا ایک کا اور ان کوسا کھی تین کہ جسے اور پ کر کے تاریخ وہ آپ کو ایک کا کوئی کرنے ہے۔ اور پ کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے

#### 

# 

ن وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فَمَا النّت بِنِعْمَةِ رَبِكَ
يَمْجُنُونٍ ﴿ وَإِنَّ لِكَ لَاجُرًا عَيْرَ مَسْمُنُونٍ ﴿ وَإِنْكَ
كَمْلُ خُلِي عَظِيْهِ ﴿ فَسَتُجْمِرُ وَيُعْمِرُونَ ﴿ وَإِنْكَ
الْمَاخُلُونِ عَلَى اللّهُ وَهُواعُلُمُ اللّهُ عَنْ سَيِيلِم وَهُواعُلُمُ
مِالْمُهُتَدِيْنَ ﴿ وَكُل تُطِعَ الْمُكَلِّذِينِيْنَ ﴿ وَدُوالْوَ تُكْوَمِنَ اللّهُ المُكَلِّذِينِيْنَ ﴿ وَدُوالْوَ تُكُومِنُ اللّهُ المُكَلِّذِينِيْنَ ﴿ وَلَا تُطْعَ كُلُّ حَلَانٍ مَهِينٍ ﴿ وَدُوالْوَ تُكُومِنُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### ترجمه: آيت فميرا تاا !

نون (حروف مضعات بین ہے کیسترف ہے جس کے علیٰ کائم اللہ کو ہے )۔ حسم ہے تھم کی اور بن (فرشتوں) کی جو لکھتے جاتے ہیں۔ (اے ٹی تلکافی) آپ اپنے پرورد کار کے فعنل وکرم ہے والوالے ٹیمن میں بااور ہے ٹیک آپ کے لئے قو ووا تیر ہے جو بھی خس ہونے والاثیمیں ہے۔ اور بااثریہ آپ ایک افزان انطاق (کے بالک) ہیں۔ محربت جلدا پ دیجسیں کے اور
(یوانگی) دیکو ہیں کے کرتم ہیں سے کوان جنون (دیوانگی) ہیں جاتا ہے؟ ہے شک آپ کا
رور کا دائم می طرح ہوت ہے ہر ہی خفی کو جو راستہ بھٹک گیا ہے اور ان کو بھی فوب جاتا ہے جو
سید سے راستہ پر ہیں۔ آپ ان مجنائے والوں کہ کہا ندائے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان
کے بتو ن کے معالمے میں ورازی افتیار کرلیں تو یہ بھی قصلے پڑجا کیں گے۔ آپ کی الیے تیمس کی ایے تیمس کی بات ندمائے جو بہت (جو فی انسان میں کھانے دانا اور ذکیل تحقی ہو۔ طعنے وہ اور چنال توری کرتا بات ندمائے جو بہت (جو فی اللہ کی توان میں صدے بڑھنے واللہ برمزائ اور ہرے نسب کا
ماک بوشن اس وجہ سے (دوائی ترکس کر رہا ہے) کہ آدگی مال وار اور اولا ووائل ہے۔ جب اس کے سات جاری آنتوں کی تال بروائی کو تھے۔
کے ساتے ہاری آنتوں کی تالوں کی باتی پروائی گادیں گے (لیکن رموائر کے چھوڑیں ہے) کہ قبل

لغات القرآل أيت نبرا ١٩٤٠

يَسُطُوُونَ وه تَصَحَيِن حَمْنُونَ حَمْلِي مَنْنُونَ تَبُصِوْ تَرْجَيَمَ الْمُفْلُونُ ويات وَخُوا وهِبَعَدَرَحَيْن تُذْهِنُ تَوْضَاهِرَحَ مِن خُلاف بيناشين كان والا

ذليل كمينه هَمَارً طعن وسنة وال خشاة 1.42.1 نَمِيمَ چفل خور۔ یا تھی لگانے والے مُنَّاعَ رو کنے وال م مفتد مدے پر معے وال متحناه كار ر د غول ونام ہم داغ دیں مے الخرطؤم ة ك بدوم يهويل

## حشرت أبت نبرازا

سورہ الحکم کا آخذ " ن" سے کیا گیا ہے جو درف مقطعات ہیں سے ایک درف ہے ۔ اس کے کیا آئی ہیں؟ اس کی تفصیل اس سے پہلی ابتدائی موروں ہیں آ چگ ہے کدان حروف کے منی اور مراد کا علم مرف اللہ کی ہے مکن ہے اللہ تعالیٰ نے آئی کریم تکافئے کوان حروف کے منی بتا دیے یوں کیکن خود کی کریم تکافئے نے ان حروف کے منی ٹیمی بتا ہے۔ اگر امرت کے لئے این حروف ک معالیٰ بیان کرنا خروری مونا تو دمول اللہ تکافئے خرورار شاوتر بادہ ہے۔

الله تعالى في تلم دورس سي كني جائ والى توريك تم كما كرفر ما ياسية كوالله كفتل وكرم سيراً بدوي الفريس إلى

بھُنظن عقیم کے درجے پرفائز ہیں اورآپ کا اجروٹواب اردفیق پرفز وہ اجرائیم ہے جوکھی ٹم ہونے والائیس ہے۔ وہوفت دور شہرں ہے جب ہرایک کو اس بات کا بودی طرح انداز وہو جانے کا کردا وہدایت پرکون ہے؟ اور سیدھے رائے سے بھک کر کرن مروق میں جھا ہے؟

ز برمطالعه آیات کی مزید وضاحت بیا بے کہ

(۱) انتد تعاقی نے تام کاتم کھا کرائی مورت کا آغاز فرایا ہے۔ تلم تیا ہے؟ اورقع سے تکمی جانے والی سفروں کی کیا انہیت ہے؟ اس کی تضییل ہے ہے کہا کی مرتبہ معزت جاراتان عمواللہ نے رسول اللہ تحقیقے سے حرض کیا میرے اس باپ آپ کی ( عقلت وشان ) ہر قربان جھے ہے تا وجیئے کرافلہ نے جیزوں جس سے سے بھے کس جیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ چیکٹے نے فرایا کرافٹہ نے سب جیزوں سے پہلے جہزے تی کے فورکہ پیدا فرایا تھا۔

مجروہ فور قدرت انجی سے جہان اس کو منھور ہوا سرکرتا دہا۔ اس وقت اور قوقهم، بنت وجہنم ، زیمن وآسان، جہاتداور مورج ، ٹن وانسان اور فریختے یاان میں سے کوئی بیز بھی نموجور شقی۔

بھر جب اللہ نے فقوق کو پیوا کیا تو اس نے اس فورے میار ھے کئے۔

(۱) الك صے قاتم ويواكيا

- (۲) درس سے اور محفوظ کو
  - (r) تيرے *عرق* (
- (۴) اورچوشے بصرے ماری محلوق کو پیدافر ہایا۔

ا شاتھائی نے جب کی کریم تفتا ہے خارم ایش کیلی دی نازل کی قواس وقت بھی ارشاد فربایا کرانسان جن تیکھوں ہے۔ وانشسٹیس تھا اند نے وہ تیام چیکٹیس انسان کو کھیا کھی اور تھی کے ذریع تھیا دوں کی تھ مرکو تھوست وسلامت کے اٹھام ج اداخل ہے اور کمی میں شاعدے کی ڈکی کا دارہ عاد تھر اور کھی ہے۔

تاریخ اوقو موں کے مودی وزال کی دامن می قلم کے ذریعیاں دیا تک کھیں۔ اگر قلم اور قویر نہ ہوتی توانسانی زعدگی کے ہزاروں کوشے پر دوم مالی میں ہوئے ۔ اگر قلم نہ ہوتا تو تی کر یام تطبق کی جہ کے تقلیم مالی کی شاعت اور تمام دیا کہم کا تو دیکھیے پیٹیٹا کہ اندے ای کلم کی شم کھا کر قربا ہا کہ میں قلم کے ذریعہ نقد پراے الی کا تعما کمیا ابیا بانداور پاکیزو کام چیش کرنے والا کیا مجنون ادود یوانہ پرسکتا ہے؟

(\*) - دوسری بات اخلاق مصطفوی ملتی کے حصی قربانی کرافد نے آپ کواخل کر بیندکا بیکرا درجسم نم ورزندگی ہدی۔ ہے۔ آپ نے چھر برسانے والوں کے لئے ہوجت کی دیا کی اور داستے میں کاستے تجھونے والوں کے لئے چھول برسائے ہیں۔۔ آپ نے قرآن کر پیم کی تعلیمات کا جسم نموندین کر مفتی تعقیم \* کا درجہ عاصل فر ایا ہے۔

## إنَّالِكُوْنُهُمُّكُمُّا

بَكُوْنَا ٱمْعَيْبَ الْمُنَاوَّ إِذْ ٱقْسَمُوْ الْيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِيْنَ ۗ وَكُلَّ ؽۺۜؾؙؿ۫ۏؙڹ۞ۏؘڝؘڶڡؘعڵؽۿٵڟٳؖؠڡؙؙڣؚڽڗێڬۏۿؙڡٞۯٵؠۣۧڡؙۏڹ۞ فَكُمْبَحَثَ كَالصَّرِيُوفِ فَتَنَاكَوُ الْمُصْبِحِيْنَ ﴿ إِن اغْدُوا كُلْ حَرْثِكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ طِيرِينَ ۞ فَانْطَلَقُوْ أَوْهُمْ يَيَتَخَافَتُوْنَ ۗ ٢ڻ لَائدُخُلَنُهُا الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ وَسَكِيْنٌ ﴿ وَعَدَوْاعَلِ حَرْدٍ فْدِرِيْنَ ﴿ فَلَمَّارَا وُهَا قَالُوٓ الزَّالْصَالُوْنَ ﴿ بَلَّ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ۞قَالَ ٱوْسَطُهُمْ إِنْدَاكُلْ لَكُولُوْلَاتُمَيِّحُوْنَ۞ قَالُوْإِسُبِحْنَ رَبِينَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِيْنَ ﴿ فَاقْبُلَ مَعْضُهُ مَعَلَى بَعْضِ يَتَكَلَاوَمُنُونَ ۞ قَالُوْا يُونِيُكَنَا إِنَّا كُنَّا طَفِينَنَ ۞ عَسْى رَكْيَا آنَ يُبْدِلنَا خَيُرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ مَرِيِّنَالْ وَبُؤنَ ﴿ كَذَٰإِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الَّاخِرَةِ أَكْبُرُ كُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ

#### ر دروز کیا جرکار ۲۲

بم نے ان ( کدوالوں کو) ای طرح آڑھ کئی ٹی ڈال ویاہے جس طرح ہائے والوں کوآڑ مایا تعاجب انہوں نے تشمین کھائی تھیں کہ ہم جوتے تا اس (اپنے )باغ کے محل وزیس کے۔ اور انبول نے اسکا واللہ تک نہ کیا۔ مجر جب وہ بڑے مورے تھے آو (اے نی ﷺ) آپ کرب کی طرف ہے اس ماغ برایک آفت چکرلگا گئی۔ اور پھروہ باغ ایک کٹے ہوئے کھیٹ کی طرح ہو گیا۔ م من سورے دولیک دوسرے کو (بیدار ہونے کے لئے) آوازین دینے مجھے کے اگر حمیس باغ کے کیل قوزنے ہیں قو مورے مورے ( کمیت پر ) جلو۔ کیروہ کیں شن چکے چکے ماتی کر تے موت كن كلك (ويكو) أن كدن (باغ ش )كول فريب ومكين آوى م كل ويتي زياء. اور خرورت مندول کوندو ہے برائے آب کو قادر مجھتے ہوئے منع سویرے پہنچ مجھے بھر جد انہوں نے (اسبے اس باغ کو) دیکھا تو کہنے گئے شاید ہم داستہ بھول گئے ہیں ۔ (خوب چکر ڈکانے کے جد) کئے گئے کی کئیں ہم تو (اس باغ ہے) مروم کردیے گئے ہیں۔ ان ہی ہے جومعترل مزاج آدى قااس نے كہا مى نے تم بے بہلے ى كما تھ كر (شكركرتے ہوئے) اللہ كا تھے ( تو \_ ) كرتے رمو۔ وہ کہنے ملکے کدواتی ہماوار ب تو ہر طورح سے عیب سے یاک ہے ہم نے بن سرکھی افتہار کر ل تھی۔ چروہ ایک دوسرے کے سامنے ہو کرایک دوسرے براٹراس کھنے <u>گئے۔ کہنے گئے کہ</u> ہائے الحسوك جماتو واقتى حدست بزاعه جائے والے تقے ۔ امدیدے كر امارارب جمیں اس باغ سے بہتر باغ عنابت کروے گا۔ بے ٹیک ہم اپنے اللہ علی کی المرف رجوع کرتے ہیں۔(لوگود کیمو) اس طرح عذاب آیا کرناے اور بنتینا آخرت کا عذاب تواس ہے بھی بڑھ کر ہوگار کاش و معاشعے ہوتے۔

لفات القرآك آيت نبرعا ٢٣٠

goř<u>a</u>je

بَلُوْنَا

أضخاب المبخئية بالحاك دويخل وزيرك مبح كادقت لا يَسْتَثُنُونَ خين مورد ت سانشاه الذهين سميترين طَاف محويمي نَآلِعُوْنَ موسف واسك كن مولاً كين ضريم تناذرا أيك دومر يوكوآ وازوي أن اغْدُوْا به كمنع مع جاد خۇڭ 36 ضارمينن كالشخ واسل انطلقوا ووال پڑے يَتَخَافَتُونَ وه آسته آسته باتی کرتے میں philip أؤشط درمياني معتدل دولمامت كرتي بين يتكلاؤمون يزيلنآ استطاركما آخت راثامت

#### مرکشی کرنے والے

طيس



ان آیات شی ولیدائن منجرہ جیسے سرواروں کو بتایا جارہا ہے کہ وہ اپنی اولا وہ بالی و والت اور کھریار پر کیبر، خرور اور بازنہ کر یہ سال کی بازیا کی بوسے اللہ کا تعلق ہے۔
کریں۔ اگر انہوں نے اپنے کا فرائل کی جیسے اللہ کا تعلق اللہ کا تعلق ہے۔
اگر انہوں نے اپنے کا فرائرک سے قویر کی تو اللہ ان کو اتنا کے عطا فریائے کا جس کا وہ قصور تھی تیس کر سکتے ۔ لیکن اگر انہوں نے قویت کی اور اپنی روش پر بالے میں اور شدید بھا اب سے وہ چار ہوں کے جوان کی انتہا کی بھیسی ہوگی۔
ایس واقعہ سے جند انھی مراسخة تی جس

(۱) راہد کو احساس عامت و شرحتد کی کے سرتھ سے دل سے قو بکر جاہت پہند ہے۔ اگرایک آدی ساری زندگی گناجوں میں موٹ رہے اور ایک ون سے دل سے قربر کرنے قواللہ اس کے گناہوں کو معاف قرما دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جوز ندگی ہمر گناہ کرتے سطے جاتے میں اور سوچنے ہیں کرزندگی کے آفر بھی قوبر کیس کے ان کی قوب عام طور پر قبولی بھی کی جاتی اور تدان کوزنی کئی گئی گئی۔ ہے۔ ایک عدیت بھی رسول الشریخ نے اوش وفر باہے کہ لوگو اگناہوں سے بھی کھا کہ گناہوں کی جدسے آدگی اس وزن سے عمودم کرد نے جاتے جاتم کے کے مقدر کیا گیا ہے۔ ہم آنے نے سور قاتھم کی ذکورہ آجوں کی طاوحت فرمانی۔

(۱) رائید ہوتے پر ٹی کریم ملک نے قربانا کر لوگوایا در کو تہیں ہے کھھمرف اس لئے دیا جاتا ہے کتم نے منعیلوں اور کمزوروں کیا مدوکی تھی۔

(۳) ربعنم اوگ یا تھے ہیں کو ہمیں جر کھیل رہاہے وہ ہوں گھنٹوں کی جدست لی دیاہے۔ ان کو بتایا جارہا ہے کہ جب تم کسی فریب بضرورت مندا در دشتہ داد کی عداکر کے جوافر انتذاتیہا رے وفاق میں برکت عطا فرمانا ہے تیکن جسب خرورت مندوں ے با تھ مجھنے نوابا استِ آلند کی او سی آج ہے وقصت اوب تی اور قرورت کی آفتوں سے محروم روبات ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ النبت مِن مِن سے فیصے کے جات ہیں۔ جب آدی کی ایت برل جاتی ہے قائد کے ایکے میں جاتے ہیں ہذا اوٹر ایت کو گئر کر منا جاہدے کہتے ہیں ایت کی ہے قو حزل آسان ہو جاتی ہے۔ ای لئے تی کر ایم مخطئے نے فرا او ہے کہ ال آسسے ا الاعتدال جالزیات میں این خول کا ارد ماریش رہے ۔ مطاب پر ہے کا انسان کی میں نبیت ہوگی اس کا دیا ہی تیجہ سے توسط قے میں اند تعالیٰ میں اپنی خول کا درا ہے ای لیائی کر نے ادر تی تا ہی تی تی تیسے فرائے۔ آئین

### ترجمه: آيت نمير۲۳ ۱۲۳

یقینا پر نیز گاروں کے لئے ان کے رہے کا پائی قبنوں سے بعر پورمنٹیں ہیں۔ کو جم فرماں برداروں اور دنر وقول کو بربر کر ویں سے اجتہیں کی ہو ٹیا تم کیے فیط مرت دوا کیا تہارے پائی کوئی لیک کن ہے ہے جس شریقر پاضتا ہو کہ تھیں وہ سب پھیل جائے کا جس کی تم خواہش کرتے ہو کیا تم نے بمرہ تی مت تک سے تاکم لے فائے کہ ان میں اس طرن کی (غیر زمد و رائد) وی تعہیں سے گا الااے کی منطق ) آپ ان سے پائینے کران شرائی طرن کی (غیر زمد و رائد) چاقوں کا زمد ارکون ہے اگر جاتوں نے انٹر کے دیکھی تاریک کر تھا ہے (انہوں نے میٹر پر كياب) تو چرتمائ شريك معبود د ل كولية و الرقم عجي بور

لغات الترآن أيت نبرجه

تَفَرُّسُونَ تَهَرِيحِ بر تَخَيِّرُونَ تَهَرِيرَ عَر

اَيُمَانُ مشين

# منتون أيبة لبرامه عام

کمسے کفار و شرکین اپنی معمونی وراست اور چھوٹی تھوٹی مرداد ہوں کی دیا ہے ال طورح تحوور وکیو کی جے ہوئے سے کہ اپنے سوا ہر ایک کو مقیر اور و کیل تھے ہے ۔ وہ اس فلائلی کا مظار تھے کہ جس طوح وہ ہاں و بیا بھی بیش و آ رام ہے زندگ مخداد رہ چیس آخرے بھی تھی ای طرح راحت و آرام ہے رہیں گے ادران کے دیجی و بیٹان کی سفارٹی کرکے جندے کی راحق سے ہم کنار کرا دیں کے الفاقعا کی نے قرش فی شی جشما ہے لوگوں نے فرمانے ہے کہ جندے اور بس کی تھم پورفت ن کے سنتی وہ لوگ دوروں کے جنہوں نے وزید کی وزیدگی جس ایمان جمل صالح القوائی وہ برین گاری کو اجتنے ذکر رکھا تھا چکوں جن اور کو سے الفائد و چھوڈ کر دومروں کے سنجور مارکھا تھا اوروہ لوگ جو اس کی ذات اور صف میں شرک کیا کرتے تھے ان کو جند کی راحتوں بیش و آروم ک

 یا توں سے اپنی دنیا در آخرے کو بریا دندگریں۔ آخرہ کون سے معجود میں جوان کی سنادش کرے ان کو جنٹ کی دا حق سے ام کنار کردیں گے۔ اگردہ اپنے دائلے سے اور ہاتوں میں سیچے میں تو وہ گوائی کے لئے تیش کریں ۔

### يَوْمَرُ يُكْثَفَ

عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُحُوْدِ فَكَلا يَسْتَطِلْيَعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةُ ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَفَّهُمْ ذِلْةَ كُوقَدْ كَانُوْ إِيدُعُونَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمُرسُلِمُونَ۞ فَذَرْنِيَ وَمَنْ يُكَذِّرُ بِهِذَا الْمَدِيْتِ مُسَنَّسَتَدُرِيجُهُمُ وَنِّ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَأُمْلِي ڵۿڡؙڔٝٳڽؘۜڲؽؚۮؽڡؘؾؽؖ۞ۿۯؿٮٛڟۿٷڷڹڟڰۿڗڣؽؙۿڡٚۄ*ۻ*ؙۿٙڠۯۿ مُتُقَلُونَ۞آمُرعِنَدَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمُرُيكُتُنُونَ۞ فَاصْبِرَاعُكُمْ كَيْكَ وَلَا تُكُنُّ كُصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَمَكُظُومُ ﴿ ڵۅؙڵڒٵڽ؆ۮڒڴڎڔۻڡڐؖٛڞؚڽڗؾ؋ڵؿؙۑۮؘڽٳڶ۫ۼۯٵۄۘٷۿۅڡۮؙٷڰؖڰ كَاجْتَلِيهُ دُرُيُّةُ فَجَعَلَةُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ® وَانْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِالْبِصَارِجِ لِمَاسَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهُ لَمَجْنُونُ ٥ وَمَا هُو إِلَاذِكُو لِلْعَلْمِينَ

تزجها آيت فمرع عات

وہ دن جب پنڈ کی کھول دی جائے گی (اللہ تخل فرہ کمیں مے )اورلوگوں کو بجدے کی طرف

(250

2,4

Ţ,

چھائی ہوئی ہوں۔ جب بیرے کہ جب اٹیل (ونیاش) مجدے کی طرف بلایا جاتا تھا (اورٹیس) تے۔ تھے ) حالانکہ دور لکن ٹھیکے تھاک تھے۔ (اے ابی پھٹھ ) آپ ہیرے اور ان لوگوں کے معاہدے کو جھی پرچھوڑ ہے جہم اٹیس مہت جدا کیا۔ سے مذاب کے قریب لے آئیس کے جس کی اٹیس خیر

من برور کے داگر چا) میں ان کومبلت (آھیل) دے رہا ہوں۔ ہے قت میری قدیم بہت عکد ند ہو کی۔ (اگر چا) میں ان کومبلت (آھیل) دے رہا ہوں۔ ہے قت میری قدیم بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے (اس تبلغ دین پر) کوئی اجماعت انگ دے ہیں کہ جس کے ہو جو تنے

رو عبارے میں اللہ کی کی فیصل کو گھ ہے جے الکھ دے ہیں۔ یو ب جارے میں اللہ کی کی فیصلا کو فی ملم ہے جے بیالکھ دے ہیں۔

(اے نی کافٹ) آپ میرے اپنے دب کے تھم کو انتظار کیجے۔ اور آپ چھٹی والے احترت ہوئی گئے۔ اور آپ چھٹی والے احترت ہوئی ) گی طور تا نہا ہوئی کہ دو قرم اپنے کا دو قرم کا دو قرم کی انتظام کی دو قبیل کے بیٹ و فیصل نے بیٹ کا فیصل کا ایک کا انتظام کی دیا گئے کے بعث کے بیٹ کی بیٹ کے بیٹ

لغات القرآن آية نبره ٥٠٢٣٠

يُكَشَفُ كون الإجاسًا

شاق يت

يُدُغُونَ وودائم الركب ك

خانشفة جكنيوان

نُوهُقُ وود ماپ لِي ب

سَالِمُؤُنَ سَجَعَ بَهُمَ عِنْ كَ

فَرَنِي مُعرِيدًا

فشفلوج مهرت العوايس

. الْهَلِي مِن خِصِلْت دى

گینه میرکامی

ر'. . . . **مغرة** †وان

مُفْقَلُونَ برج عَربي عرب

صَاحِبُ الْحُوْبِ فِي كَلِيدار (معرت وَسُ)

مَكْظُوفً فَمِينَ مُونِ وَإِلَّهِ

المُغوَآءُ جَبْل بيان

يُؤْلِقُونَ ( ﴿ وَكِلْتُصَابِّتِ بِي يَهِمُ لِهِ عَانِي

# تشريخ: آيت نُبر ٥٢ cn

جب کفار دشم کین اور منافق کے سامنے رس این نظافہ کام منٹ کویٹی کرتے قودی کہ کے لوگ جوان کو صادق وایش کیتے اوران کا قیم وفر است کے ممن کایا کرتے تھے آپ پر طرح طرح کے اعتراض اور طفتہ دیتے ہے منافی اور جہالت کی انہا بیٹی کروہ آپ کو دیا انتکار کرد ہے تھے ۔ انڈیٹ لی نے کا کاٹ کی سی کون کون کے سامند کا کریڈ ویا نہ تھا کہ جو کی تھا ہ طاق تھیم ہے مالک میں دو دیائے کیے ہو تھے ایس چھم کھ کر فرویا کہ اے کی تھٹے اآپ ویائے تیس میں بلکدو دبرے جدد کے لیس کے کہ اندے ألي أوريوان كينية والمعافز ويوري في كالانتقد فرياياكم "ينوق يكتفف غين متساني " الدون بدل كول وي باع كار الين جن حقیقول براب تک غیب کے بردے بزے ہوئے تھے اوسار کی حقیقی ہے تقب بوجا کیں گی۔ اللہ تعانی ایسے بندوں پر میل مسورت میں مجل قربا کمیں گے جواب تک ظاہر نہ ہوئی تھی۔اس مجلی الی کو دکھ کروہ تمام موس سر داور موس عورتیں جو و رباییں النہ کے ساہتے جدے کیا کرتے تھے اللہ کے سامنے تجدے بیل گریزیں کے لیکن وہ مزافقین جوجو نے اورو کھادے کے بجدے کرتے تھے دوائن تبدے ہے مردم ہیں ہے۔ وہ کھڑے کے کمزے را جائیں ہے۔ اللہ انھان کے بجدان کی تبدیلے انسان میران کی ذائدان مے مجدوں وقول ومنظور فرمائمیں تے اور جو میدہ شرکتیں گے: ہشت اور شرمندگی ہےان کی نظر پر جنگی ہو کی بورائی اوران پر برطرف ے ذائت ورموائی اورعذاب کا خوف مسلعہ ہوگا۔ براس بات کی مزاہ ہوگی کے دخا جمل ہندیان کواننہ کے مراشتے مجدد کریٹے کی طرف برایاجا تا قما قرمحت وتندر کی کے بادجودہ مجد و کرنے ہے کریز کیا کرتے تھے اور نیاد کھادے کے لئے بحیرہ کرایا کرتے تھے۔ ئى كريم تلك وخطب كرت بوئ فريل كياكواك في أب يورى طرح ب الله يرتجون يجي اور بولوك ميرب کام کومٹلارے بیںان ہے بھی خود تی ہے اول کا دران کو بھی اس طرح ان کی نابی وہر بادی کی طرف لے ماؤں کا کہ اس کوخر تېپ نه بوگې په نتر ال کې رې دراز کريکه څخل و نا بيله مادې گالورانک دن ان کړيکز کرخټ مړ اوول کالورم يړ کې ای ټو بهر کې او اکو بوا تك نه مجكم كي يُونك ميرز بروست قد بيراوا كرتى بيد فربايا كه جب آبيان كذارة شركين اورمز فقين كوالله كايغام يرجيات ہیں آووا کے کا حمان مائے کے بجائے رکھتے ہیں کرچیے آب ان ہے کی ایکی افرات کا مطالبہ کررے ہیں کر حمل کے وجو تلے بیدا ہے جارہے ہیں۔فرمایا کیا ہے نہ کا نگا آ آب ان سے باکل داشج خریقے پر کہدایجئے کے شرقم سے ان بلنی وی کروکی جرب اور معاوضاتو نہیں بائنساد ما ہوں کہ جس کے بیتی تم دے جارہ ہو۔اوران سے یو بھٹے کرکیا تمہارے یاس کو کی غیب کا تلم ہے جس گ<sup>ے تہ</sup>یں جُرے کرتمارے ساتھ مبترین معامد کیا مانے **گ**ا؟

ی کریم ملک سے قربانی جاریا ہے کہا ہے گئا ہے ہی میں وقع سے کام کینے اور اپنے پروروگار کے تام کا انتقار کیجھ اور چھنی والے جغیر مینی حضرت بیٹن کی طرح فیضے میں جدی نہ کیجے کہ جس طرح انہوں نے اپنی آم کی نافر بینیوں سے نگلسا کر پروردگار نے کوش کیا الحق الیق مقرب کے لئے تیارٹین ہے آپ اپنا فیصل کی دیجے (سینی عذاب بھی دیجے ) مواس وقت شدید کرب اور تم وضرے بھرے و کے تھے چنا تھے الفرنے اس قوم رہنا اس بھیچے کا وعد کر لیا۔

جسبہ حضرت نیٹس کو اس بات کا یقین ہوگیا کہ اب ایس قوم پر الشرکا عذاب آئے والا ہے تو آپ اللہ کی اجازت کے بغیر ا وہاں سے مال دسینے حالا ککہ انسی اشارہ الی کا انتقار کرنا جا ہے تھا۔ وہاں ہے مکل کردہ ایک کشی میں موارہ وے کشی والوں نے

قربایا کہا ہے تی متابقہ اجب بیگا قرآن کر کی وسٹھ جی تو اوقپ کولک تیزا ارفضہ ناک آتھوں ہے و کیلئے جی کہ جیسے وہ اپنی تیز نفروں سے آپ کوراہ ستنم ہے انگلاریں گے اور دلوگوں ہے کہتے جی کہان کی باقس مسئو پر قروبائے کی باقس جی الدائد قو ٹی نے قربالی کہ سنوا بیانشاکا لام ہے جو سارے جو ان والوں کے لئے ایک تصویت ہے گئیں پر قسمت لوگ اس ہے فائد وافعائے کے جائے اس بیغام جی کے لئے رکاوٹھی بیدا کر رہے جی گیاں ان کواس میں کامیا بی ن دوگی بکہ بیدا بیغام جی سازی دنا تک تھے تھا ہے۔

آخرين اعذتها في نے انگ مرتا کھڑا ہے اوان کے طعنوں رشنی دی ہے۔

الن آیات پرسورة الفنمونشر کیا گیاہے شاقعانی وارے دلال میں کی گرم جھٹرے تکور سال القدیقی کا مقلب کھیے۔ فرمائے اور میس اس بیغام بی توسادی و نیا تک بینجے نے کا توشق حل قرمان ۔ آئین

> و احر دعواد ان الحمد نقر ب العالمين الله نقاطة فنا نقاطة القاطة الدياة الدياة الدياة الدياة

# پاره نمبر۲۹ تبارلِش الازی

سورة نمبر ٢٩ الحاقاً

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# و تورف سرة الوقه

# بِسُدِهِ اللَّهِ الزَّمُّمُّ الرَّهِينَةِ مِ

| "الحاقة" واقع بوت والى وه قيامت دب بلنه وبالا اورمطبوط بياز كوث كرريزه                                                                                           | 69   | يودة غير      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| ري وكروسية عالمي محداً على عيث جائ كالور جور القام كالزات والت كرو كاويا                                                                                         | 2    | كل رئوخ       |
|                                                                                                                                                                  | 52   | أيات          |
| و خاگار                                                                                                                                                          | 260  | القافا وكلمات |
| " آخرے''اور حقیقی زن جب میدان حشر قائم ہو گا اور ای بیس برخص کو حاضر ہو کرایڈ کی                                                                                 | 1134 | الرزئ         |
| '' آخرے'' اور حقیقی دن جب میدان حشر قائم موگا اور ای بیل برخص کو حاضر ہو کر ایڈ کی<br>مدالے میں افغان کی بعد سی کریسہ مرحصوں بلان اور میں مرحص محقوم میں اور اور | 286  | متنامغزول     |

کے مراہبے: کا د ما جائے گا جن کے اٹل لی بھتر بھول کے والیانی مدا قبال فوٹی اور صرب کے۔

ا فذتعائی نے قرمایا کہ اللہ نے پہلے تا ہے آگا وکرنے والوگام اپنے رسول ﷺ کے فریع کی ویا ہے وہ ایسا گام ہے جو شاق کمی شاعر کا قول ہے اور شکی کا بھی کا بھی اللہ دیسا حالیس کا گلام ہے جوالیک مقد کی فریقے کے فریقے اختیار کے سکے اس کلام پڑھی کریں گے ان کو دیا اور آخرت میں بلندی اور تجاہت سلے کی اور اگر نافر بنی کے طریقے اختیار کے کے قوائٹ کا رستور سک سے کہ ووظ الحرار کو آخرت سے پہلے ای اور نیاش ان کا برترین کھا تا وکھا دیا کرتا ہے۔

فرمایا که جب تومند داور توم فهوو نے تیامت ، آخرت درسول ادر اس کے لائے ہوئے کام کوجندایا تو ایک مخت ادر ويشت ناك يتنجماز كي ذراجهان كوشاه وبرباء كرويا مميز قوم عاد جن كوابي طاقت ادريل دولت بربزا ترقيفان كوشد يدخ فاني آ کہ بھیوں ہے تاہ کیا تھا۔ ان مرسنس مہانت رات اورآ تھے دن تک اس طرح طوفان مسلط کیا گیا کہ وجوفائی ہوا کم ان کواس حری اٹھاٹھ کر بنگ دی بھیں کہ ان نے وجود محبور کے کھو کھے توں کی طرب ہرخرف بھمرے پرے لکر آئے تھے اورآج ان میں سے کی کھی الی نیس ماے ۔ تو مٹمواکو ایک زبروست اور زورواروں کے ہے تادیما کمیا گریا کے قوم یہ داور قوم ٹھو و کی طرح مس قوم نے بھی اللہ کی میں ہوئی جائی کو چھٹا ہ اس کا یہ کی انھام ہوا۔ جن ٹرقوم فرطون ،اس سے سمبے مشکر من اوقوم لوطاجین کی بستیوں کو المنة كرمينك دياً بيا تغامب كونافرياني كاخت مزادي كي ادران كونتي ہے يكڑا كهذا فريايا كه طوفان يوج بريمونتي والندنے است خربانبردار دارا کوکٹی میں موارکرائے بیان یا کہ اس واقعہ سے مرحمل مجرت حاصل کر تھے۔ اس کولیک یادی بنانو کو ہا کہ یاد دیکھنے والمسلكان إن ومحفوظ كرنين فربايا كدمية الناحش على جب القع يابر ساع أن ناست مرفض كرما سناد كوريخ واكس كرَّة ان لوکوں کی خوش کا ٹھکانا مدہوکا جنہوں نے ٹیک افغال کے تھائیس پرے افعال وولے لوگ جوحسرے اور انسوں کرتے ہوئے بول کے ان کے لیے اللہ کی طرف سے علم ہوگا کہ ان کو پکڑو دمان کی گر انواں میں جوتی ڈالواد کھیلتے ہوئے جنم میں لے جا کرچو تک ووادراکش ستر اٹھولمی از تجروں میں جکڑ وہ کوئلہ یا دویالعیب لوگ تیں جود نیاش ندۃ ایند پرانیان لاے اور نامبوں نے کس خریب اورتھائ کو سر رادیا۔ آئ ان کا کوئی مجری اور کہرادوست ان کے کسی کام ند آئے گا۔ ان کا آئ کھانا بھی زخول کی ہیپ ( دھوون ) کے سوا بھوٹیں ہے جوا میے مکر بن کے لیے بیار کیا مجاہدے۔

الشخائی نے ان تم میزوں کی تم کما کر جو او کی گفتر آئی جیں یا نظر نیس آئی ٹی بایا ہے کہ پیکام میں (قرآن جید) لیک معزز ادرایک بزرگی والے فرشنے کے ذریع جیما کیا کام الی ہے۔ یہ کی شاعر یا کامن کی باقتی اور کام تھی ہے۔ نہاس کو ہ رموں نے فروے کو کاری میں فرنسسوب کیا ہے بکہ انسان کا ذرائع میں ہے اگر اس کاد م کو بی گوٹر رہ رمی طرف شعرب کرتے قواہم ان کادام نایا تھے بچڑ کراں کی رگ جان کو کان ڈالنے اور تم میں سے کو جیس اس سے دو کئے والونہ ہوتا ہے آئی کر بم ان کو گوٹ کے دھیان دینے کی جز ہے جواند کا خوف رکھتے ہیں۔ فروز کو جیس معوم ہے کہ ادارے اس کام کو وی وگ جندا نے ہیں جن کا عران کا ان کام واقعاد نور کا ہے وہ انداز کا فرون کے لیے ضربے واقعوں کا فرون کا فرون کا کر بیان چاہے گا۔

القد تعالی نے کی کرے میں تھٹا سے قربار ہے کہ میہ دارہ کام ہا مگل ہوا کلام ہے بیٹی اس کی جوائی ویز پر کس کر دہے گ ' پ ملکتہ اللہ کاوین مجتبات کی جوجہ و جید کر دہے ایس و کرتے دیے اور اپنے راب طلبے کی شیخ اور حمد مثا کرتے رہے۔

#### و سُورِ فَالحاقَةُ ﴾

### بنسيداللوالتميلاتون

ٱلْحَاقَةُ فَ مَا الْحَاقَةُ فَ وَمَا اَدْرَبْكَ مَا الْحَاقَةُ فَ كَذَبَتْ تُمُوْدُ وَعَادُّ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَامَّا تُمُوْدُ وَالْمَلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَامَّاعَادُ فَالْمُلِكُوْا بِرِيْجٍ صَرْصَهِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخْصَرَهَا عَلَيْهِ مُسَنَّعَ لِيَالٍ وَتُمُرِيْنَةَ ايَامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَىٰ كَانَّهُمُ وَاعْبَازُ فَنْلٍ حَادِيَةٍ ۞ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَىٰ كَانَّهُمُ وَنَهَا أَنْهُ مُرَاعِهِا أَنْهُمُ الْعَبَارُ فَنْلٍ حَادِيةٍ ۞

#### ترزمه بالأيت أميرا فالأ

وہ ''عاقہ'' (خرور دائع ہونے دالی ) اور کیاہے وہ حاقہ ؟ اورائے ہی ﷺ کیا آپ و مطوم ہے کہ'' حاقہ'' کیاہے؟ جب قو مفرود اور قوم عادیے اس تباہ و پر باد کرنے دائی آفت ( قیامت ) کا الکار کیا تو خمود کیا ہوفتا کہ قوائ کے آواز ہے تباہ کردیے گئے ۔ اور عاد تندو تیز ہوا ( زیر دست آنہ می ) کے فرد میر بالاک کے گئے ۔ جو ان پر مات دات اور آخمہ دن لگا تار مسلط رق ۔ اور ( اے مخاطب ) تو ان اوگوں کود کی کی جہا ہوائع آتا ہے ؟ ان شن ہے کوئی تھی تباہ وائع آتا ہے؟

#### لغات القرآن أمت فبراتا

ألحافة وَكُورِهِ مِنْ وَالْوَرِيْكُونَ ألفارعة كونتخ والجار أهلكوا 2 2 Su الطاغنة فرفر زودمنة آنومي غاببة قابر سے ماج مبع قيال تُعنِبَةُ آيَّام أتحدده متواتر متلسل خسبة شا صُرْعي الترمص يزي الانت أغجاز نكحل 2 de 2 خاوية <u> کوکلے</u>

### تشرق آيت نبرانا

قر آن کریم بن قیامت کے بہت سے اُم آئے جی اُ حاقہ انجی قیامت کے امول بھی ہے آئیں اُم سے۔ آیا مت کفار کے لئے ایک مولاک ون کی ہے اس لئے اس کی طرف پوری قبدولائے کے لئے موالیدا تھا آمتیا فرید ۔ حافہ آیک الک انجا کی ہے جس کا آنا درواقع ہو انتین ہے ۔ قیامت کے دن پر میشن رکھنے والا ذبی ہتی اطلاقی بھی اور کنا بوس کی ولدل بھی شیس میشن سک آفرے کا بھی مانسان کے کروارکی بلندگی اوراس کی نجائے کی مشانت ہے۔ جس قوم نے مجمی آفرے اور قیامت کا انگار کیا اس نے اپنی دنے کو اسپنا باتھوں بریا دکیا ہے۔ انشاقیا ہے دنیا کی بہت زیر دست اور ترکی یافتہ قوموں قوم ما داور قوم شود کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے کہ نہوں نے جب اللہ ورسول اور آخرے کوچننا یا اور افرمانیوں کی انتہا کر دکی قران پراس طورح عذاب آیا کہ آئے و مسخوسی سے مست چکی ہیں۔

قوم عادیمی نے دینا پر کھڑوں مال ہوئی شان سے تھوست کی۔ برطرف فوٹی حالی معربیزی دشانا ہیں جی رقی جھیل و ،
مال دولت کی دیل مثل موسف جائدی کے برتوں کا استعال، انکی تر ہیں مہائش کا بین آتی ہیں آتی ہوں نے انہیں تو روز کھر کا جمسہ
اللہ دولت کی دیل مثل موسف جائدی کے برتوں کا استعال، انکی تر ہیں مہائش کا بین آتی ہوئی ہوں نے انہیں تو روز کھر کا جمسہ
میں دولت کو اینا مشکل مشامان کر ان سے سامنے جھکہ کر اپنی مراووں کو ما تھے جم پائی اور گھڑو در کھا ہوں کی اختیار کرنے کی دید
سے وہ انتظافی بھاؤی اخیر ان کی اسلام کے لئے اسلام کے لئے اپنی اور گھڑے جھے۔ بشیول
نے فرور و کھر اور گئی ہوں شربیتل قوم کو بھائے گئی ہوئے ہے۔ انشروال نے اس کھی سامنے وقوت الشرب العالمین کی ہے۔ وہی اس کا منات کی سامنے اور ان کیا تھائے کہ انہیں کی ہے۔ وہی اس کا کا منات کی سامنے کو بھر انہوں نے بھائے کہ ایک داروں ایسا آنے والا ہو بھر اس بھر ہو کہ انہوں کے بھر انہوں نے بھائے کہ ایک انہوں کے بھر انہوں کی ہوئی کہ درب دیا
ہوئی۔ حضرت ہوڈ کی بائی کو رو بھرائے گا اور ان کی اطاعت سے انکا دکرتے اس کو قرع طرح طرح ہے۔ ایک ایک فرم حسام کی انہوں کو میں انہوں کی اسے دوران کی ایک فرع طرح طرح ہوئی کی درب دیا
توم نے نافر مائی کی انہوں کر دو کھرائی ان افرائے اور ان کی اطاعت سے ان کا درکرتے اس کو قرع کے ایک فرم رو طرح ان کے ایک فرم رو طرح ان کی انہوں کی دوران سے ان کی کر بی اس کی خود ان کی انہوں کی خود کی ان کی دورائی میں انہوں کی کھرائی چورائی میں ان انہوں کی خود ان کی انہوں کی خود ان کی انہوں کو کھرائی چورائی میں ان کر انہوں کو کھرائی چورائی میں گئی گئی۔

مغسرین نے مکھا ہے کہ بدھ کے دان سے اٹھے بدھ کی شام تک ایک سلسل طوفان تھا جس نے ان کے ماکا تاست اور ترقیات کوریز دریز اکرویا او کچور کے کھوکھے تو ان کی طرح ان کی ایشس برطرف بھوٹی ہو گی تھیں۔

ای المرح قوم خود جنوں نے بہا اول کو کات کات کروس زماندیں جی جنوب کار تھی۔ جس حمی زماندیں وہزلہ مکان بنا نے کا تصور کی جس زماندیں وہزلہ مگان بنانے کا تصور کی جس کی اور دست کنتیں میں لیکن وہ مرکز ان کا تصور کے کئی اس کے اللہ ان کی اصلات کے لئے اللہ نے معرف صافی کا مجبور انہوں کے دن دان اس کا تو کہ محبور کار کی ایمان شال کے ایک اللہ کا دور آخرت کو جنلہ یا تو کے دن دان دان ایک جسرت مسالی کو اور آخرت کو جنلہ یا تو کے دن دان دان ایک جسرت مسالی کو اور آخرت کو جنلہ یا تو کے دن دان دان وہندی کے دائر ان وہند ماک کو کار داخر کے سے جاوار یہا وکر داکھی کی اللہ کار کار کی کار داخر کے سے جاوار یہا وکر داکھی کے دائر کار داخر کے سے جاوار یہا وکر داکھی۔

اعقد کا نظام اور مشور ہے ہے کہ جو بھی امقد و سول کی تا فرانی کرتا ہے وہ و نے وی طاقت وقعت بھی کئی بھی ترقی کیوں نہ کر ہے تہ شرکا دائی باقر انقال کی دید ہے جاہ و برج وگر دیا جاتا ہے اور جواشہ پراس کے دسول پرائیان لا کرقمل صارح اعتباد کرتا ہے اور ترت پرائری کیتین ہے تو الفدائی کو دیا شہر مرشد کی اور قرقرت میں نجاست کی فوٹی خبری مطاقر ہاتا ہے ۔

# وَجَاآءُ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا مَسُولَ رَبِهِ مَ قَاخَذَهُمُ إَخَذَةً رَابِيَةً® إِنَّا لَقَاطَعُنَا الْمَكَأَءِ حَمَلُنَكُمُ فِي الْمِيَارِمَةِ فَي لِنَجْعَلَهَا لَكُمُرْتَذَكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُنَّ وَاعِيَّةً ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنَفْخَةُ وَالِعِدَةُ ۚ فَرَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْمِيَالُ فَدُكُتَا دَكَةُ وَاحِدَةً فَيُومَى إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ وَانْشَقَتْتِ السَّمَا ءُفِهِي يَوْمَهِذٍ قَاهِيَةً ۞ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَابِهَا وَيُحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيدٍ ثَمْنِيَةً ﴿ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْتَى مِنْكُمْخَافِيَةً ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْيِّيَ كِتْبَهُ بِيَوِيْنِهُ فَيَقُولُ هَآؤُمُ الْمَرَءُوۤ اكِتَٰ بِيهَ ١ ﴿ إِنَّ طَنَنْتُ أَنَّ مُلْقِ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّتُ يَنَا يَمِنَا اَسْلَفْتُ مُرِفِي الْإِيَّامِ الْحَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ ٱوۡقِ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ مُ فَيَعُولُ لِلنَّيۡتَنِيۡ لَمُ الْوَتَ كِتَٰبِيهُ ۗ وَلَمْ إَدْرِمَا حِسَابِيَهُ أَمْ لِلْيَتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ أَهُ مَا

اعَنَىٰ عَنِىٰ مَالِيَهُ ﴿ هَلَكَ عَنِىٰ سُلَطَنِيهُ ﴿ خُدُوْهُ فَعُلُّوْهُ ﴿ ثُمُّ الْجَحِيْمَ صَلْوَهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَنْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ﴿ وَلاَ يَعُلَّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلاَ يَحُصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لِهُ مُنَاحَمِيْمٌ ﴿ وَلَا يَعُلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لِهُ مُنَاحَمِيْمٌ ﴿ وَلَا يَعْمَلُ مَا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ عَسْلِيْنِ ﴿ لَا يَنْ الْمُؤْمِلُونَ ﴾ فَلَا يَا كُلُهُ إِلَّا الْخُولُونَ ﴾ غِسْلِيْنِ ﴿ لَا يَا كُلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُحْطِئُونَ ﴾

#### ترجد آيت في ٢٤٢٩

فرص اور اس سے پہلے انی ہوئی ستیوں کے رہنے والوں (قوم فوٹ) نے ہی ہوے
ہوے گناہ سے بھی ارائی کے اس اور کی فرائی کی جوان کے پاس ان کے دب کی فرف
ہوے گناہ سے بھی انہوں نے سپے ان آور کی فرف کے برائی کی جوان کے پاس ان کے دب کی فرف
ہو گا اور کھنا ہے ان و برائی آئی ہی سوار کرایا تا کداس بات کو تہادے لئے اور کارن دیکھنے
والوں کے سئے ( مہرت و فیعیت کے سئے ) شائی بناہ ہیں۔ پھر جسید مور بھی ایک وہ بھوک باری
ہوائے گی اور زشن اور پیاڈ اتھائے جا کیں گے اور ایک می چوٹ میں وہ رہزہ رہزہ کو ویشے
ہوائے گی اور زشن اور پیاڈ اتھائے جا کیں گے اور ایک می چوٹ میں وہ رہزہ رہزہ کو ویشے
ہوائے گی اور زشن آئی ہونے وائی چڑ اس کے کناروں ہے ہوائے گی ۔ اور اس وی آئی سان چسٹ جائے گا
اور وہ بہت کی کر ور برگا اور فرشنے اس کے کناروں ہے ہوائے گی ۔ اور اس وی آئی سان چسٹ جائے گا
ہوگ کو اور تہاری کو آئی ہونے وائی جو اس کے ۔ اس وی تم کو اس مان کا اس ان ہوئے ہوئی ہوئے کے باری کا اس می ہوئی آئے وائی ہوئی کے دور تم میں ہوئی کے کہ اور اس کی اس بات کا ایشن کیا ہوئے گا کہ تو کہ گھو بہرا تا میا تا ان بچسٹ ہوئی آئے وال سے دو جدو ہا کہ بنت میں اپنی سی پیند ذری گو رہ تا ہوگا جی میں میں ہوئی سے کہ گا کر آئی گھو اس کی جوان کے بی بیوں کے رازان سے کہا گئی گئر رہا ہوگا جن کے جوان کے رازان سے کہا گئی گئر رہا ہوگا جن کے جوان کے کہا در کی گھور کی گئر رہا ہوگا جن کے جوان کے رازان سے کہا گئی گئر کرا ہوگا جن کی جوان کے رازان سے کہا گئی گئر کرا ہوگا جن کے جوان کے رازان سے کہا جائے گا گھر کی کو خور کی کہا گئر کرا ہوگا جن کو کہا گئر کرائی گئی کی کو خور کی جوان کے دائی کی کی کو کی کو کر کرائی گئر کو کہا گئی گئر کرائی گئر کرائی گئر کی کو کرائی کی کرائی کرائی گئر کرائی گئر کو کہو گئر کرائی گا گئر کرائی کرائ

.

ا خوتی ہے کھاؤ نیو ۔ بہتمہارے این افعال کا ہولہ سے جوتم گذشتہ دنوں میں کہا کرتے تھے۔ اور جس کا نامدا محال ما کمی ہاتھ میں رہا جائے گا وہ (خمایت شرمندگی ہے سکھا کہ ) کوش میر اا تمال نامہ جھے دیا کا مذکرہ ہوتا۔ اور بھے ٹیر زیتی کہ میرا صباب بھی ہوگا۔ اے کاش کہ وہ میلی موت بی آخری فیصلہ کن سوت ہوئی۔ بیرا مال بھی میرے کو کام ندآ سکا۔ میری عزت بھی گئی اور میرا اوقار بھی رخست ہوا تھم ہوگااس کو بکڑ وادراس کے تھلے میں عوق ڈ الوادر مجراس کوجنم میں مجموعک دویہ پھر اس کوستر یا تھائمی زنجیریں جکڑوو نے شک اس اللہ سرائیان نے رکٹ تھا جو برتر واملی ہے یا ور یکسی ۔ عمّاج کوکھانا کھلانے کی ترخیب تک ندویتا تھا۔ پھرآج کے دن اس کی ہوردی کرنے والا کوئی دوست تک ٹیس سے اوران کوسوائے زخمول کے دھوون کے اور کوئی کہ نا بھی میسر نہ ہوگا جے یو ہے النادگاردن يحسوا ورکوفي شکهائه گايه

لغات القرآن أيت نبرو ٢٧٢٩

ألْمُوا تَفَكَّتُ انی بوئی بهتیان ( قرم لوط کی بهغیان ) زَابيَةُ طَعَاالُمَاءُ بالديث جوش الراساني كمولين كا عنة والي (محكتي) ألُجَارِيَةً محقو كارتكعا تعي واعية دُ كُتا واهية كزدر \_ \_ جان أرُجاء وزَجَاءً

آفلان تجساما

هاؤم

ظَنَتْتُ ص نے خیال دیکھا تھا۔ أَبِّى مُلْقِ ي شك مي الحقيدانا هول عِيْشَةُ رُّاضِيَةً من پيندوندگي کاميش غالية او چی \_ بلند فطوت مچل میوے دَائِيَةً تريب لَمْ أَوْتُ شاويا كميارونا الفاصية فيعلد كرنے والي غلوا طوق ۋا نو صَلُوهُ ان کوڙال دو بنبنة زن<u>چري</u> ذُرْغَ تبإتى سَبُعُونَ 7 أسلكو أمكزانو لإيحض آباده زكرتاتها مکری دوست به تمایی زخمول كالعوون ألحاطنون 4154/16

### تشرب أبت نبيرو تايمة

اس ہے پہلی کیات میں قوم عادا درقوم شہود ہمیں تنظیم ترتی یا فیڈقر موں کوان کی تافر بانیوں کی دھہ ہے جوعذ اب دیا ممہاس کا ڈکر کرنے کے بعد ہوفان ٹوج اوران بستیوں کا ڈکر فریعا بنون کوائٹ کرٹیمی نہیں کیا تھا۔ ان قوموں کی بریاد بول کا ڈکر کرکے یہ بنایا گیا ہے کہ اس کا خات میں ماری طاقت وقوت الفدر سیاالعالمین کی ہے وہی قادر مطلق اور یا لک وہذار ہے ۔ اگروہ زیر دست ترقی یا فتاتو موں کوچاہ و بریاد کرسکتا ہے تو وہ اس بوری کا نکات کو محل شمر نے پر بوری تقدرت رکھتا ہے۔ جب الشروات کا تو بورے نظام كا نات كوالت كروكود يكا- چنا ني جب الله يحقم ي تألي مرتب مورهي بعوك مادي جائ كي فرز هن وآسان اوراس ك ورمیان ایسته والی مراری خلوق، در یا، بهار معدر، واند اور مورج سمار ساور بر چیز ریز در بره موجائ کی اوراس وقت الشرکی ہیت دجابال ہے ا*س کے فرق کو جاد کے بعائے آٹھ فر شتے اٹھ*ائے ہوئے ہوں گے۔ چوکھا نشدجم ادرجسمانیت ہے باک ہے اس کے عرتب الی کے افغائے ج نے کا مقعمد ہے کہ انتہ اور عرت الی کے سواکوئی چیز بھی باقی نہ بیچے گی۔ بھر دوبارہ مسور پھونکا جائے گا تو ساز کی تھوٹی دد بار و پیرواکر دی جائے گی مجی '' حاقہ'' کاون ہے جب سب کوایے افعال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوکر زندگی کے ایک ایک ملے کا صاب دینا ہوگا اوراس دان کوئی بات جمیں شرہ سکے گی بلکہ سادے اٹھال فلا ہر ہو جا کسی کے فرمایا کر ہر مخفس کا نا سا عمال اس کے باتھ ہیں دیے باجائے گا۔ جس کا ناسہا عمال داننے باتھ ہیں دیاجائے گا تو اس کی خوشی کا عمالا نہ ہوگا وه برای سے کے گاک آؤمیر ساعمال استاد میکور دوفری سے کی کا کہ بھے اینین تھا کہ بی اوا واب دار گا۔ جنانجے دوائی عن بہت ذکر گا گذارے کا۔ بلندہ البشتی ہوں کی درخوں بر منظے ہوئے چنوں کے مجھے جنتیوں کی طرف اس طرح جھکے ہوئے مول مے کان کے چلوں کو ڈ کر کھنے میں کوئی عنت اور مشلات داختا بڑے کی ۔ اند تعالی کی طرف سے اعمال کیا جے گاک آرج کے دن خوب کو اُن پوریش وآ رام کی زنرگی گذارو۔ بیسب کچھتمبارے ان نیک اٹمال کا تبحہ ہے جوتم اس سے پہلے و نیاش کیا کرتے تھے۔اورجن بدنھییوں کا تامدا غال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا صابے گا دو اس کو یز حاکر شرمندگی اورانسوی کے ساتھ کھیں گے کہ کا ٹس نہ میا فعال کمیں دیا تل نہ کونا ہوتا تھے تو اس کا احساس کلے نہ تھا کہ دیرا حساب مجی لہا جائے گار کا کا تھی جاتی موت کے ساتھ تن مٹ گیا ہوتا۔ واب الموس میرامال بھی میرے کام نہ آسکار میری عزب بھی کی اور میراوقاد بھی دخست ہو گیا۔ اس کناہ گارے اس اعتراف کے جداللہ تعالی فرشتوں کو تھم ہیں گئے کہاں کو پکڑو۔ اس کے تھے میں طوق ڈالوار تھینے ہوئے بہتم جی لے جا کراس بیں جمونک دو۔اوراس کواسکی ذیجیر بیں مکٹر دوجوستر ہاتھ کی ہو ۔ فریایا جائے کا کہ بیرو گفت ہے جوات پرجوس ے برتروائل ہے ویان شدیکنا تھا۔اسے اتن محی تو نکی ٹیس تھی کے وہ کو افریب کو کھانا کھانے کی ترفیب ہی دے ویا۔ آج کے دن کوئی ایک فض بھی تو ایسائیس ہے جواس کے ساتھ دروولی کر سکے۔اب اس کا انجام یہ ہے کہ اس کوزخوں کے دعوون کے سوالور کوئی چزنجی کھاسٹے کے لیئے وستماب اور میسر نہ ہوگی۔ان کمناہ کارول کوائن کے علاوہ کچھ کی انھیب نہ ہوگا۔

# فكآ أقستريمنا

تُنْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَاتُنْعِيرُونَ ﴿ إِنَّهُ لِمُقُولُ رَمُولٍ كُونِعٍ ﴿ وَمَا هُوَ لِعَوْلِ شَاعِرٍ ' قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَ لَا لِمَقُولِ كَاهِنِ \* قَلِيلًا مَا تَذُكُرُونَ ﴿ تَنْزِيلٌ ثِنْ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۞ وَلُو تَقَوَلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَعَاوِيلِ ﴿ لَا مُذَذَنَا مِنْهُ إِلَيْهِ يُنِ ۞ ثَمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۞ لَكَ كُونَا وَيَلِ ﴿ مِنْكُرْمِنْ لَعَدِعَنَهُ حُجِرِيْنَ ۞ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرُهُ لِلْمُتَقِينَ۞ وَلِنَا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّيِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَسَمَهُ عَلَى اللّهَ فِينَ۞ وَلِنَا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّينِ ۞ فَالنَّهُ لَسَمْرَةً عَلَى اللّهِ فِينَ۞ وَلِنَا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّينِ ۞ فَسَيْحٌ بِاللّهِ مِنْ اللّهُ لَكُنْ أَعْلَى اللّهِ فِينَ۞ وَلِنَا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ اللّهِ فِينَ ۞ فَسَيْحٌ بِاللّهِ مِنْ اللّهُ لَا لَهُ الْمُعْلِيرِ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲۸ تا ۵۲

پھر شمان چروں کی تم کھا تا ہوں جنس تم و کھتے ہودوان کی بھی جنس تم کیل کے جنس تم کیل و کھتے کہ

ہے شک یہ قرآن (افغہ کی طرف ہے) ایک سعوز قرشتے (جرشل) کا لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی

شام کا کا م نہیں ہے۔ گرفتہ بہت کم بیتی و گئتے ہو۔ اور نہ بیک کا ایک اقول ہے گراتم میں ہے بہت

شوز ہے لاگ جی جو اور قرکر کے جی ۔ یہ قرآن رہا العوالیوں کی طرف ہے گئتے گیا ہم ال کا دامیا ہوتھ کیے ہے ۔ اور اگر

رائے بان کا ہ ذائے۔ بھر قرمی ہے کہ گئی گئی (جیس) اس ہے رو کے دالہ نہ ہوتا۔ ہا اللہ بہت ہے کہ تم میں

قرآن نہ ہے اور کے دالوں کے لئے ایک جیسے ہے ۔ بے شک ہم فوب جانے ہیں کہتم میں

سے بھش اس قرآن کو جھن نے دالے جی ۔ گر ہے شک یہ قرآن کا اداری ہے۔ و آران کھار سے ہے (مواسکے)

مرین و خدامت کے (اور کی کھی) اور بیا شہر ہرقرآن مرامر جی ادر تی ہے۔ و آران کھار سے ہے اور آن کی تھی ا

237

### رخ: آيت نبر ۵۲:۲۸ (۵۲

سورۃ افاقہ کواس مضمون مرتکمل فریاما حمل ہے کہ بہتر آن کرتھ جوائیہ معزز فرنے حضرت جرئیں کے ذریعیہ حضرت مجرمصعتی ملٹ کی طرف میسجا تمیاے و برجن اور کئے ہے۔ درانقہ کا دو کتام ہے جس شرباہ نہ اور آخرے کی اجز ٹی اور نزا او مزا ے اوکا اے کو بیان کو آئی ہے ۔ کنار مکہ ٹی کر میں تھتے ہے بیا توام رہ کے تھے کے قرآن جیراً وآپ نے خود سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے ویس سے میں کر بایز او کر بیان کرد یا ہے۔ اس کا تھا ب اپنے ہو کے افضہ نے اپنی اس مار کی تھو کی جو نکر آئی ہے ، نظرتی آئی ناہ عاد ہے جو کند بھے ہیں وہ آئد ہوٹی آئے والے ہیں ان سب کی تم کھا کرفر مانے کر رواند کا مجھانوا کلام ے رکمی شام کا خیال یاغیب کی جھوٹی خبر ہی و ہے والے کمی کا بحق کا خود ساختہ کا مقبص ہے۔ اول قریم کئی ان کئیں ہے کہ وُلُ ''فضی افزو کی کر محتقظتا این کلام کوخود ہے یہ لیتے ، گھڑ کر ہاں کردیئے لیکن آمرفرش کرار جائے کہا اب بھاتا تو ہم اس کا دارنا اتھے۔ پکڑ کر لیعنی جوری خرج قابو ما کراس کی میک سال کو کائٹ ڈائے ۔ اور پکرتم میں ہے کو آبھی جمیں اس سے رو کئے والہ نہ ہوتا۔ ابتد تو ٹی نے فریلیا کریمیں امھی طرح معلوم ہے کہ جن تو توں میں معداد رہند دھرتی انٹر کو بھی بھی ہے دووہ افٹہ سے میس ڈر نے وہ ان رملوں کو منٹے کے باوجودیم البقہ کے کام کا انگار کرتے رہ ان کے دینا کی زندگی اور قیامت میں ان کے لئے سوانے صرت و ندامت کے اور کچھ مجاتھ نڈے گا لیکن ہائی آر آن کی جائی اور مظلمت شریا کوئی فرز بذائے گا۔ برفر آن تو در مقیقت ان کے بئے تعیوے ہے جن میں شداور ہے وحری ٹیس بو تی ہکہ وہ احتہ ہے ڈریتے رہے تیں یا والوگ جو ٹورو ٹرے کام لیتے ہیں۔ ئی کرنج بیک کوئی دیتے ہوئے فرولیا کی کہائے کی تفاقا آ میدائیے مشن او تقیم مقعد کوجادی رکھنے ران کمرا ہوں ا

ظ الموں اورا مقالے نے ذورنے والول کئے والوز کیجے آئے میں وشام اور برآن الفذ کی حمد ان میجینے کی چیز آئے وکام یا ساکردے گی۔

واخردعوننا ان الحمدقة رب العالمين ជំនាន់ជាជាប្រជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជា پاره نسر۲۹ تبارلِث الای

سورة نمبر ٭ 🛆

المعايرة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

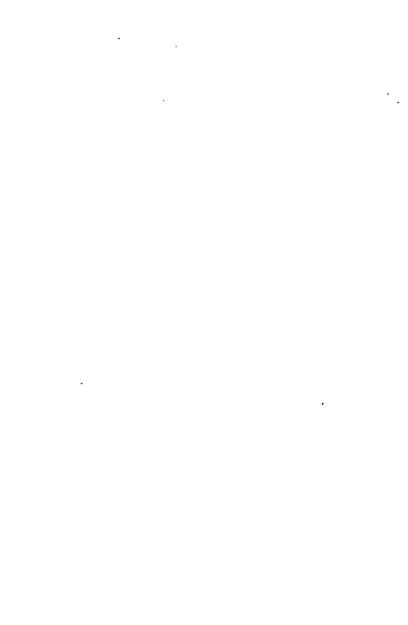

وتناه بكلام

أمقامغزول

# 🕹 قارف دوقالعان 🗲

# بِسَهِ اللَّهِ الرَّحْزُ الرَّحْتِ اللَّهِ الرَّحْزُ الرَّحْتِ اللَّهِ الرَّحْزُ الرَّحْتِ اللَّهِ

70 جب کی کرئم بیشتا قیامت، آخت، جنت اور جنم کاذکر فرماتے و کفار کد آپ بیشتا کا غذائی

2 از اے ہوئے کہتے کہ وہ تیز مت جس کا ذکر کڑت ہے کیا جا تا ہے اور و د مغاب جوج زل کیا

44 جا مکل ہے آخرای کے آنے بھی کیار کا وٹ ہے اس جگہ کا فرول بھی ہے آئیں فائس آولی کا

1095 فرکز کو گیا ہے جم مال و دوئت ، اپنے بیٹوں، یون کیوں، دو متوں اور فائدان کے افراد کی کڑت کر کے کہتے کہ اس جگرار کے ہوئے ایک وی بیاں کے کہ بیٹون الی اگر بیٹر تی بی بی ملرف سے ہے تو بھی

رآسان سے چر برمادے ایم برشدیہ عذاب کو لے آر" مقمرین نے ہی کا نام نعر این

حارث این کلد و بیان قربایا ہے۔ انشراقعا فی نے کفار اور اس خاص فحض کا ڈکر کے بغیر فربایا ہے کہ بانکٹے والا آیک ایکی چیز کو بانگ رہا ہے جو بہت جلد واقع جونے والی ہے لیکن جب وہ وہ ن آئے گا تو کا فروں کے لیے بدترین اور پخت ترین وال ہوگا سکے تاریخ سے ٹل ندرسے کا سیامان وہ اس ڈواٹ کی طرف سے ہے جو عمودی کے ڈیؤں کا با فک ہے۔ فرشنے اور جرشل ایشن کھی الندکے باس حاضر ہوتے ہیں تو اس وہ ن کی مقدار وصافت ہجا می بڑا وسائل ہے۔

نی کرے بی اور میں ہے۔ قربالی ہے کہ آپ کا ان کی طاعت اور ہے ہود وہا توں پر میر کیجے اور میر بھی وہ میر جس ایس کی شم کا مشکوہ
اُور شکایت ندیو۔ وہ وقت دور تحت ہے جب ان چینے لوگ اپنے انجام کو کے لیس کے سفر ایا کہ بدلاک جس جی اس کے وال کو بہت
وور کی جج مجد ہے جس ہے اس میرے قریب و کے دہ ہے جس فرا سے کہ اس وہ ان کمل کی جسٹ جیسا اور پہاڈر مگ برتھ کی دھی۔
جو کی دو کی جی جو جا کی گے۔ کوئی جگری اور کہ ووست کی دوست کونے ہو جھے کا حال کھران کا آسما منا بھی ہوگا۔
اس وال کا بیان کا میں ہے کہ کے اُور وہ ہے اُن اوالا دو بیوی میں کی اور کئید کے دولوگ جن شار ہا کرج تھا ان کو اور وہ سے ذر میں کی بر
چیز کو دے کر جس ہے تھا ہے حال کی دور وہ جہتم برائ تھی دو ہے جس نے تی ہے سند موڈ اور کا اور ال کوا تھا انعا کر دکھا اور

عمع کرہا ہوگا۔ وقعص جمس کا بدھائی ہے کہ جب کوئی معیب اس کو گھر لیکن ہے قد دو گھرا جاتا ہے اور جب اسے خوتھائی ل جاتی ہے قد وہ کئی اور کھوی کرنے لگتا ہے۔ ممکن وہ لوگ اس ون اللہ کے عذاب سے فائع جا کیں گے اور جنسے کی راحق سے لطف اندوز جس کے جہ۔۔۔

- (۱) ہیشافاز دن کی پابندی اورا جتمام کرتے ہیں
- و ۲) ۔ جن کے مادوں میں سوائی اور فیر موانی سب کا بنی ہوتا ہے بیخی کوئی محروم نیس و بتا
  - (r) برقیامت کے دلناکو برق مائے کا عقادر کھتے ہیں
    - (P) جوائے دب کے مقراب سے ڈرتے میں
- (٥) عبولوگ این در این اور بالدیوں کے مواہر جندا فی شرم میدوں کی تفاعت کرتے ہیں
  - (۲) جوارائون کی ها ظنت کرتے ہیں
  - (2) جوابيخ بروند بيكو بيزا كرتے بين
- (۸) جواپی نمازوں کی تمام شرائنا اور آواب کا لحاظ کر کے ان کی شاعت کرتے ہیں۔الیاسب لوگوں کو پورے امواز داکرام ہے چنوں بھی دیئے کھی میابائے گا۔

نی کریم تھنگا کوفط ب کرتے ہوئے فرینا کہ پہنٹرین داکی اور یا کیں ہے جواسام کا خال اٹرائے کر دور درگر واپلے

آرے ہیں ان کا گمان ہے ہے کہ ان ش سے ہرا کہ تھت محری جنوبی ش کا کا ہر گرفتیں ۔ اُٹیں اُٹی اُٹی معدم ہے ۔

ان کو ہم نے جس چیز سے بھا کیا ہے بیٹی ایک مقتر نفلہ ہے ۔ شرقوں اور مغربین کے الک کی ہم ہم ای بات پر پوری طرن اللہ دور ت درکھے تیں کہ ان کی بھان ہے کہ ان ہے کہ ہے تھاں کو اللہ مقتل میں لگار ہے دور ت دور تیں ہرائیں سکتے ۔ بی کر کہ ہے تھے ہے فریا آئیں ہے کہ ہے تھی ان کو سے میں کہ ان ہو معدول میں لگار ہے دور ت دور تیں ہے ہیاں تیاست کے دن میں تی تی کی گے جس کا ان سے دیدو اس میں ان کی گیا ہے ۔ بیان میں میں کر اس طرن دوڑ رہے تھی۔ اس دن ان کی عمر کی جو تیں۔ اس دن ان کی گئی ہے کہ بی کے جس کی اس دن ان کی میں گئی ہو گئی کر اس طرن دوڑ رہے تھی۔ اس دن کا اس سے دیدہ کیا گیا تھا۔

میں گئی ہوں گی ۔ ان پر ذات میں دی گیا ہوں گی میں اس دور کی گیا تھا۔

میری جی ہوں گی ۔ ان پر ذات میں دی گیا ہوں گی میں اس دور کی گیا تھا۔

میری گئی ہوں گی ۔ ان پر ذات میں دی گیا ہاتی دن کا اس سے دیدہ کیا گیا تھا۔

#### ٠ وره العالية

# 

سَالَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَّافِعٍ ﴿ لِلْحَافِي بُنَ كَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ فِنَ اللهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿ تَعْنُجُ الْمَلَيْكَةُ وَ الرُّوْحُ إِلَيْهِ فِنْ يُوْمِكُنُ اللهِ فِي الْمَعَارِجِ ﴿ تَعْنُجُ الْمَلَيْكَةُ وَ فَاضَيْرَ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿ إِنَّهُ مُ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَتَرْبُهُ فَرْبِيًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ ﴿ وَلا يَسْتَلُ حَمِيهُ حَمِيمًا ﴿ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُهُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِيَبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْمُخْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ وَبِينِيتِيهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْمُخْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى أَنْ وَفَصِيلَةٍ فِي كَلَا إِنَّهَا لَقُلْى ﴿ وَمَنْ فِي الْمُخْرِمُ جَمِيْعًا "ثَقْرَيْنَجِيْهِ ﴿ كَلَا إِنَّهَا لَقُلْى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَاوَعَى ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ وَبِينَا لِلْمُونَا وَالْمُونُ وَمُنْ فِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْمِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ

#### ترجمه: آیت نیموا تا ۱۸

مانتھے والے نے میں عقراب کو و لگا جو ( کافرون پر )واقع جونے والا ہے۔ کافروں سے اس عذا سے کو ٹائے والد کوئی تین ہے ۔ یہ ( عذا ب ) اس کی الرق سے جو کا جو بالندور میات ر کھنے والہ ہے۔ اس سکرفر شنتے اور دون ( جرنیل ایش ) اس کی طرف ایک ایسے وان میں بڑے کر جائے جیں جمس کی مقدار پھال بڑار سال ہے ۔ (اے نی ﷺ) آپ مبر بچنے اور مبر شیل بھی (جس عمل شکورند ہو)۔

(بیشک ده کفار) اس دن کودر بھور ہے ایں اور انم اس کو ترب و کھ دہ ہیں۔ اس دن آسان تا بنے کی طرح بچھلا ہوا ہوگا۔ اور پہاڑ رکٹی (دکٹی ہوئی) اون کی طرح ہو جا کیں ہے۔
کوئی دوست کی دوست کو نہ ہو تھے گا۔ طال تک وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا کیں گے۔ جمرم (گناہ گار) اس دن تمتا کر ہیں کے کہ اس عذاب سے نجات کے لئے اسپنے بیٹوں کو اپنی بیوئی اور جائی کو دایپ اس کنجاور براوری کے کوئی کوئی کوئی ہو اور پاکر نے تھا دوز میں کے سب لوگوں کو اپنے فدید بھی دے دہی تاکہ دو تجات حاصل کو سکیں۔ ایسا برگز فدہ ہوگا۔ ب شک دو (جنم) شعلہ بارتی ہوئی ایسی آگ ہوگی جو جم کی کھال کھنچنے والی ہوگی۔ وہ بر (وس تھنم کوا بی طرف) بالتی ہوگی۔ جس نے جائی وی سے مذاور پیشار کوئی اور جس نے بال جی کیا ہوگا اور اس کو تھو جگہ دیکی ہوگا۔

#### لغات الغرآن آب نبرانه

سَالَ موال كيار مانكا ذِي الْمُفارِج خنسين آلف بيال بزار ألمهل لتجملا بواتانيه ويحلى بولى روكى ألعهن فَصِيْلَةٌ كندرفاعان توی ووربتاي بركةأك أظئ نَرُ اعَدُ محيض والي

اَلشُوای کمال ادراس کاکوا اَوْعی سنبال کر کما ب

### المحرضة المعالمة المعالمة

کفاد کہ اخذ تھائی ہے تیر اور بھائی انگنے کے بجائے اس کے عذاب اور قیامت آنے کی جلدی کیا کرتے تھے۔ حال کار
وہ اس عذاب اور قیامت کا حوال کریں یا شکریں وہ تو بہر عالی اپنے وقت پر واقع ہو کر دہ گی اور جب قیامت کے دن
کفاد وشرکین پرعذاب آنے گا تو وہ اس قد رہمیا تک اور خت عذاب ہوگا جس کوسائدی و نیال کر بھی شال سے گی کی تکسیر خذاب
اس الشد کی طرف ہے ہوگا جو بلندو برٹر درجات رکھے والا ہے۔ جس کی قد دت وطاقت آئی ذیروست ہے کہ جب و نیائے بچیاس
بزار سال گذر نے جی آئی ایک ایک دن گذرتا ہے گیاں اس کے فرائے ہور بر کی ایس کی گھریش اس کی بارگاہ میں بیٹی کر برخشی
کے تام باسا تھائی افذ کے بیٹھائے میں اور وی طرح اس کے احکامات کو دیاش کر کافذ کرتے ہیں ہی اس کی اورکا تھا کہ گئات ہے
کے تام باسا تھائی افذ کے بیٹھائے میں اوروی طرح اس کے احکامات کو دیا تھی آگر میں جانے دو فت سے کرنے والے ایک ایک ہے کا بھی طم برآن حاصل ہے ۔ وی عالم الغیب و

 ائٹیں کے الی انجازے بیٹے مورٹر مشامان اور روی وائے ان کے درمیان جم رہا کرتے تھے اور دومال وروٹ جوہم نے فیج ا کرکے مطابع اقد دوسے بچھ بھر سے لے میکن ای خواب سے بچائٹی ہماں کو شرحت کی انتہاء کی جب ان سے کہا جانے کا کرآن بڑھن کو اپنے کے ہوئے میں ل پر جزا اور موادی جائے گی بیال کوئی کی شرک کا مرزا کھے کا اوراندے موا وئی اس واندا کے مذاب ہے تو سے دینے والمجس سے ب

نی کرید مقطق توقع دستے ہوئے قرطا جارہا ہے کہ آپ کھ دی ہوں ہے پر بشان نہ دل جگہ مرد آگی ادر مبرجس (جس میں کوئی شکو دیتا ہے ہندہ ) کا مظاہرہ کچنے جا آپ کی شامان شرن ہے کیا کہ ہرد فیص جس نے بچائیوں سے مدر پھیرااور پہنے کو موزا ہوگا کہ کرایہ شدید مظاہدہ باج نے گا جس کا دواس دنیا شی تصور بھی ٹیس کر مکارے بدگ تھے میں کے دوار کو دور کھی ہے آیا مت قریمت قریب ہے کیونکہ موجد کے مرتحد می برشنی کی قیامت شروع ہوجائی ہے ادر موجہ کا دائشہ کی کو معلوم ٹیس ہے۔ از رحالت کرتے ہے تھوئی دند کی تھیں۔

''ک کیک موکن کوج حال میں جائیت اور مواحق والکتے ریڈ چاہیے دوائن کی فریان پر بھی دو ہوئی چاہیے الی ایمیس والے اور آخرت میں و فیت آھیے بیا فراہیے گا اور میں جنم کی آگ سے محقوط واکسے کار

(۱) معبر دھکی اور برداشت سب سے انجی عادت ہے کھی اید عمر جس اس کس کے سے شکودادر شکایت نہ ہو پیآ دی۔ ک آئی آئے انداشت ہے۔

( ٣ )۔ قیامت آدی ہے دورکش ہے بلکدائم کی قریب ہے کونکہ ویت آئے می آدی کی قیامت شرور کی دویا گی ہے ہے۔ قیامت صفری ہے۔ قیامت کیری وہ ہے جب اس پور کی کا کان کی بساد کو چین دوج نے کا اور مواسئے اللہ کی ذات کے بریج بال جائے گی۔

(ع) رقیو مت کادن ہزاہوان ک درن ہوگائی ہے ہو دقت بناہا گئے۔ مینا پہلے ہواں کوئی کی سے کام فیآ گئے گا۔ اُنی کریم ملکتا اور اُس کو اند شفاطت کی اور اُس ہے دو بھی اس فیل کی ففاطت قربا کی ہے جس کے دل میں قرور پر بھی ایمان موجود ہوگا لیکن جو بدعات وفرافات کے الیان کوف کئے کہ چاہوگائی کی ففاطت ند کی جائے گی اور و شفاعت ہے۔ محمود ہے گا۔

( 0 )۔ قیامت کے دن آدی کے دی بال کام آئے کا جوائی نے دنیاش طول طریقے برجم کرکے جا تزطر پیقے سے فریق آیا ہ ڈاکٹین دول جوائی نے جوامعر پیقے پر کما اِسے دوائی کے لئے جنم کی آگ میں جائے گا اور دان کے کی کام نیآ تھے امند بمرم کورٹی ہوال لیے بے کر بات اور جنم کی آگ ہے جمعی فرز باتے ہے گئیں

(٧) باقيامت كان اخدود ول كه نكا كرائے و لوں كے ہے بہت طويل بوگا مكن ہے دود ن ايك نزاد سال كا دويكن

تیامت کا دن موس کے لئے بہت بالکا اور محقر ہوگا۔ نبی کریم میکٹائے نے فرمایا ہے کہ تیامت کا طویل تر این دن سوس کے لئے مرف اس قد رہوگا جنے وقت شروا کیا نماز بڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پڑھی اس دن کو محقر اور آسان فرمادے۔ آسی

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُجُرُ وَعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْمَيْرُمُنُوعًا ﴿ إِلَّالْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْعَلَىٰ صَلاتِهِمْ دَايْهِمُوْنَ \$ وَالَّذِيْنَ فِئَ امْوَالِهِيمْرِحَقُّ مَعْلُومٌ & لِلتَّآبِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُونَ بِمَوْمِ الذِيْنَ ﴾ ۅؘٲڵٙۮۣؠٞڹؘۿؙڡ۫ۯٙؿڹۛ؏ۮٙٳٮؚۯؾؚۼ*ٷڴۺٝۏڟۛ*ۅ۫ڽۿٳڽٙۼۮٙۘڮ ڒؿۅڡ۫ڔۼؙؽۯػٲڡٷڽ۞ۉٵڷٙۮؚؽڹؘۿڡؙڔٝڸڡؙؙۯڿڝۣٷڂڣڟؙڷۣ<sup>ڹ</sup>ڰٛ إلاعلى أزواجهم أؤمامككث أيمانهم فإنهمهم غيرر مَـ لُوۡمِيۡنَ۞ٛ فَمَنِ ابۡتَعٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولَٰلِكَ حُرُ الْفَدُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمِّ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَمْدِهِمْ لِكُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمِّ بِشَهْ نَتِهِمُونًا أَيْمُونَ أَةٌ وَالَّذِيْنَ هُمْرِعَالَى مَهَ كَايَهِمُ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولَلِكَ فِي جَلْتِ مُكْرَمُونَ ﴿

#### 7ريا آيتي ۽ جو جو جو

بے تک انہان ہوا ہے میرا ( کم جست ) بنایا کمیا ہے ۔۔ جب اس کوکو کی تھیف پیکی ہے اور جب اس کوکو کی تھیف پیکی ہے اور جب اس کوکو کی تھیف ہیں ہے اس کے خوارد جوائے گئی ہے تو وہ بھی اور جب اس کے جوائی خوارد وہ کوگ جوا ہے اس نماز پر سعند والوں کا جی اور دو لوگ جواہی مالوں علی سوال کرنے وہ اول کا جی حصر کھتے ہیں اور سوائی ہے نیچ والوں کا بھی حصر کھتے ہیں اور سوائی ہے نام دار جوائے ہیں۔ جوافسا ف سے دون ( قیامت ) کی تعد ہی تی کرتے ہیں۔ اور جوائے میں۔

ب شکسان کے رب کا مذاب ب خوف ہونے کی چزئیں ہے۔ اور وہ لگ جوا فی شرعا ہوں کی مشکسان کے رب کا مذاب ب خوف ہونے کی چزئیں ہے۔ اور وہ لگ جوا بی اور ایٹ الموکد گورٹول (پائد بول) کے جن سے محفوظ شدر کھنے میں ان برکوئی الزام ٹیس ہے۔ گھر جو (اپنی ہو ہوں اور بائد بول کے علاق کو مرسے داست سال کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ (جوان کے پائل رکھی ہوئی کا انتہاں کی جوائی ہوئی ہوئی کا اس کی جوائی ہوئی ہوئی کا انتہاں کو گھرکے طور براوا کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جوا بی گائی کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جوا بی گھرکے طور براوا کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جوا بی گھرکے طال کے سال کرنے والے ہیں۔ براوی کا کھرکے کا اس کی میں کو سال کرنے والے ہیں۔ براوی کرنے والے ہیں۔ براوی کی میں کا حدث کرنے والے ہیں۔ براوی کی میں کو میں کرنے والے ہیں۔ براوی کی کھرکے کی میں کرنے والے ہیں۔ براوی کی میں کے۔

لغات القرآن آيت نبر١٩٥٥

هَلُوْعًا يزدل. دُر*وك* 

خُوْوَعًا *گَهِرا*مِاتِدالا

عَنُوْعًا إِنْعُدُولا

#### تشريج أيت فمروا تاهة

الشقان نے اپنے فقل و کرم ہے آوئی کو ہزی عظمتوں اور زیروست ملاصوں سے فوازا ہے وہ جب کا کا ہے شمل آگے بر متاہبے فرینظی متری اور فضاؤی پر بھر الی کرنے گفت ہے ہیں اس کی گئی اور فعل سے بھر اپنے کہا کہ اور اپنی سے اس ان کرور ایس پر قابو پائے فی مجروہ دیا ہی مر بلندا در آخرت کی تجاہت کا سختی بن ہو تا ہے۔ فر اپنے کہا کہ اور جب اس کو فیرا ور کے یا وجود بہت ہے میراد کم ہمت اور فیک ول واقع مواہے۔ اس کو ذرا تھیف پہنچتی ہے قو وہ مجرا جاتا ہے اور جب اس کو فیرا ور فوٹس جوانی فضری کرور جاں پر قابو پالیے ہیں اور انتہ ورسول کی اضاعت وقر اس برداری اختیاد کرتے ہیں وہ جد عالی اور فرخما لی برداری اختیاد کرتے ہیں وہ جد عالی اور فرخما لی برداری اختیاد کرتے ہیں وہ جد عالی اور فرخما لی برداری اختیاد کرتے ہیں وہ جد عالی اور فرخما لی برداری ہو بھی ہے کہ

(۱)۔ جواوک نماز دن کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں

(۲)۔ دونوک جو کی شروریات کے باوجودان لوکوں کا خیال دیکھتے ہیں جوان سے کوئی مدد مانکتے ہیں اور ووان لوگوں۔ کی عاش میں گئی دہے ہیں جمائی سفید ہوگئی اور شرم کی اجد سے تگل اور یہ دانل کے باوجود کی کے سامنے اِکھر جیلانے کی ہست جیس

كرتي-بدان كي برطرع مدوكرت ين-

(٣) ) ۔ وولوگ جوقیاست کے دن کی تعدیق کرتے ہوئے ہیں ہات کا یقین دیکتے ہیں کو ایک و تشدایدا آنے والا ہے جب اس نظام کا کانے کو ڈرکر ایک تی و نیامنائی جائے گی مجراد لین و آخرین کے قام لوگوں کو دو پار و زعرہ کرکے ان سے ذعر گی ک ایک ایک لمے کا حماب نے کر جند پاجینم میں پیچا ہوجائے گا۔

(٣) - جولوگ اپنے بروردگار سے ڈرتے مول کے کو کسان کے رب کا عذاب بے فوف مونے کیا جو گھی ہے۔ ا

(۵)۔ وہ اوگ جوا ہی جہ ہیں اور باعر ہیں ہے سوال پی شرمگا موں کی حفاظت کرتے ہیں کی برکا دی سے کس راستے ہر اُنٹوں چلتے بلکہ انشد ورسول کے اعکامت کی کس بابتدی کرتے ہیں۔

(۲)۔ وولوگ جو اما نوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ امائتیں جوان کے سپرد کی جاتی ہیں ان کو وہ جد مک طرح اوا کرتے ہیں۔ نیچا کرئم ﷺ نے فرایا کہ جس عمل امانت ٹیس اس کا کہا کہ ایمان ٹیس۔ (سیکن)

(2)۔ اسپنے براس مہد کی باہندی کرتے ہیں جوانہوں نے اللہ سے بابندوں سے کتے ہیں۔ اس سے متعلق مجی کی کریم ﷺ نے فرایا ہے کہ چھنس مہد کا پابنزیمیاں کا کوئی وی ٹیس۔ (سیکن)

( A )۔ وہ لوگ جوہ کی گواہوں کو گھیک طور پر اوا کرتے ہیں گئی وہ کی گوائی وسینے وقت اسپندیا کی رجھونے یا بڑے کا کیا ولٹرین کرتے بک کے واقع ہے وہ وہٹل کرتے ہیں۔

(۱) ۔ دواوگ جمائی تمازوں کی تعاقب کرتے ہیں بیٹی جم دلیا تھا اور چکہ کی یا کیزگ دوشوکا اجتمام اور فرش واجب ، سنت اور سنخب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نمازادا کرتے ہیں ۔

الله تعالی نے قربانے ہے کہ جن تو گوئی میں بید فروہ مفات ہوں گی وہ اپنی فطری کرور جی کے باوجود کامیاب وہا مراہ ہوں کے اور جنون بھی افرات واحر ام کے ماتھ وافل کے جاکیں گے۔

#### فَمَالِ الَّذِينَ

كَفَرُوْا قِبَكَكَ مُمُعُطِعِيْنَ ﴿عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۞ كَيْطُمَعُ كُلُّ الْمُرِئُ مِنْهُمُ الْنَ يُذَخَّلَ جَسَنَّةَ تَعِيْمِ إِنْ كَلَا إِنَّا خَلَقَتْهُ مُرْضِمًا لِيَعْلَمُونَ ۞ فَكَلَّ أَفْرِمُ ؠؚۯڹؚٵڵڡۜۺ۬ڔۣقۣۅؘٳڵڡۼڔڔٳڒٵڵڨۮڒۏڹ۞ٚۼڵٙ؈ٲۮؙڹٛڋڹ ؞ٚڡؿڒٳڣؚٮٞۿؙڡؙڒۅٛڡٵػڂڽؙؠڡۺؠؙۏۊؽڹ۞ۏۮڒۿۿؠٛڿؙۏۻؙۏٳ ۅؘؽڵۼؠؙۊٵڂڞ۬ؽڶڟٞٳێۊڡۿڡؙڔٳڵۮؽؽٷۼۮۏڹ۞ؠٚڡؠٛڿٛٷٷٷ ڝڹٲڒڿۮٳڿڛڒٳڠٵڴٲۿؙؿڕٳڶڞؙؠؿ۠ٷڣڞؙۊڹ۞ۼٵۺۼڎۧ ڝٛٵڒۿؙؙؙۄٛڒڗ۫ۿڡؙۿؙؙۿۯڿڵڎٷڶڮٵڷڽۜۊ۫ٵڵۘڋؿٵڵۘۮؿٵٷٳؽٷۼۮۏڹۿ

#### ترجمه : آيت فمرو ۲۷۲۳

مجران کافروں کو کیا ہو گیا کردہ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر آرہے بیں (مجمعی) دانی جانب سے اور (مجمعی) و کئی جانب سے گردہ درگردہ زن کر۔

کیالن ش سے برخنمی بیا فی رکھتاہے کہ دوہ آرام دسکون کی جنتوں شی دہفل کردیاجائے گا۔ برگزشیں۔

ب ثل جمن ان كوص جزے بنایات دوخود می جائے ہیں۔

علی مشرقوں اور مفریوں کے ماکسہ کی تھم کھا تا ہوں کدان پر ہم پوری قددت وطاقت رکھنے واسلے ہیں کدان کی چگدان سے پہتر ہوگ ہے آئے کمی اور ہم ابیا کرنے سے عابز اور ہے ہم کھیں جی -

(اے ٹی منگٹ ) آپ ان کوب: دوانکٹ ٹوٹیوں اور کھیل کودش مشغول رہے دیجتے یہاں تک کرمیان دینا ہے جاسیں کے حس کان ہے دعدہ کیا گیا ہے۔

اس دن ریقبرول سے نگل کر اس طرق دوزیں گے جیسے دہ کس بہت کے قبان ( عیادت گاہ ) کی طرف دوز سے جارہے ہوں۔ ان کی نظرین جنگی جواں گی ۔ ان پر ذات جِعالی ہوگ۔ بدان کا دون ہوگا جس کان سے دندہ کیا گیا تھی۔

لغاشالقرآن آيدنبره

مُهْطِعِينَ مسترت تي عِزِيْن محدد کردد کردد الاخداث تيرين

ئصُبّ نتايزل کی ملکیز

يُوفِطُونَ مددتي

#### الخراق أيت أبر ١٠٦٨م

ذرمطالعہ آبات سے پہلے ہفتہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کو اضاف اگر چیکم ہمت پہرا کیا گیا ہے بھی تمام تر مفلمتوں ک یا د جوداس میں بھوفلوں کو دریاں موجود ہیں لیکن اگر ایمان اور کل صالح کے ساتھ وزندگی گفا اد کی جا سے تو پھراس کی نظیال اور اللہ درسول کی اطاعت وفرمال بردادر کا اس کو جنت کی ایدی واحق ان کاستی سادجی ہیں۔

کفار مکما میں مال تھا کہ جب تی کر کہ بچھ ان کے سامنے اللہ کار یون بڑی کر کے ان کو گرائی ہے جاریت کی طرف آئے گی کی جارت و بیتے نا جب آپ مطاوت کلام پاکس فر بنے تو وہ می پرامیان الانے کہ جبارے اللہ کے دین کو جبلائے اور ٹی کر ہم بچھ کا خاتی اور آئے کے لئے جھے کے بچھ اور کروہ کے کروہ کہ ہے ما کی بہر کر جو ہو کہ ہو کہا تھ اور ہو کہ میں اس کی گرائیں ہے کہ مکتل کا خاتی اور جو کھ میان کیا جارہ ہے وہ مور رہاتو ہمیں اس کی گرائیں ہے کہ مکتل میں میں ہوئیاں کہ جرائرے ہمیں اس کی گرائیں ہے کہ مکتل جرائرے ہمیں اس کی گرائیں ہے کہ بھک جرائرے ہمیں اس کی گرائیں ہے کہ بھک کریں کے اور سلمان جم مالمرے وہا جس پر بیٹان میں جو بال جی اور جو بال میں اس کی انسان میں اس کے اور جو بال جی اور جو بال میں اس کی گرائیں کے باتھ کی بھرائی کی ان کے باتھ میکھنا ہے گا۔

الشق آئی نے فربایا کر بیانڈرے عدل وانساف کے فاوق ہے کہ ووٹر بال برواروں اور: فرباؤں کو ایک جیسا فرباؤس ۔ بلک جنٹ کی داختوں کے مستخی وی ہوں کے جواف ورمول کے فربال برداد ہوں کے نفر بایا کہ بیرکافر اپنی زبان سے کتیں یا نہ کیں جا امچی المرح جانے بیں کران کے دب نے ان کوکس بنے سے اور کیے دنیا ہے۔ الشرق آن نے تمام مشرقوں مغربوں اور اپنی ذات کی تم کھا کرفر بایا ہے کواس کا کات بھی ساری طاقت وقدت مرف الشہ کی ہے اگر وہ جائے ہوں کا کام لیے دواللہ کی گائے اور کی گئے ہوں کا گئے ہوں کی ہماری ہوئے کہ اس سے اپنے وین کا کام لیے دواللہ کی گائے اور کی ہماری ہماری

نی کر کم بھنگانے سے خطاب کرتے ہوئے فریلا کدا سے کی تھٹا ! آپ ان لوگوں کو ان کی ہے ہودہ کلے خینوں اور کھیل تماشوں میں نگار ہے دینچے دوہ قت دو تیمی ہے جب قیاست آ جائے کی جس کا ان سے دعد دکیا گیا ہے۔ اس دن بیا تی تجرول اور دقن کی جائے والی جمہوں سے نکل کراس طرح دوڑیں کے جس طرح وہ اپنے ہوں کے استعالوں کی طرف دوڑ ووز کر جاتے جی بھی نئر مندگی اور عماست سے ان کی نظری جمکی ہوئی جوں کی اوران پر ذامت جمائی ہوئی ہوگی اس دقت ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے جس دن سے متعلق ان کی بیلے سے بنا دیا تھا وہ جس تھا اور آئے دون ان ان کے سامنے ہے۔

> ्रान्द्रवत्याणाः प्रिकटर्केद्भः प्रिक्रोक्कः संसंस्थाने संस्थाने संस्थाने

# پاره نسر۲۹ تبارلِشِ اللای

سورة نمبر اك منوح

• تعارف • زجمه • لغت • تشريح



# 4 (5)(5) (5) (5)

## بِسَدِواللَّهِ الرُّغُنِزَالَ وَيَعَنِينَهِ

سورہ کو ج از رزیانہ شرز وزار ہوئی جب مکہ کر مہ بھی کھار مکہ نے اسمادی دائوت كيفناف زيدست مواحت بشرورة كروكة كي الفاتوني في كفارقر في اورشر كين رسورونون ك 28 ز ربیدائن بات کوصاف ساف واقع خرباد را سے کرجس طرح آن اندیک تری کی اور آخری v. 1.840 231 رسول عفرت محرصطلی منطقت کی وجوت کوکفار مکہ دو کر دے میں اور نکا نفست کی این وال پر اینج کے 674 286 اً ہیں ای طربۂ حضرت نوٹ نے دن دانتہ اٹیا تو م وجھیا اگر دوقوم الشورسول کی افر مانیوں يم مگي دي جب معرت فرڙا ايل قرم سے قلعا مايوں بو ڪيح قانمياں نے القد کي رکا ديس مارے معاملہ کور کا کر ديما کي جو قبول کر لي کی اور پھر ایور کی قوم کور معرف و نی شریق قرار یا کیا بلکه آخرے میں مجن ان پر آگ کا عذاب مسلط کیا جائے کہ کنارقر بش ہے کہا عاد مات كركتين اليات وكرقب وكي نافر ، فإن بحي اكبنا كله بيني ما كي اور هاره اي جاري باركاه عن فرياد ينجاد بدر الرقم في ابنا الغاز وزطريقة نباه بالوقوتميا والنحام بكي قومؤتج جيبا بوسكنات سورونوح بمن موف منترت نوخ كاون نصحتول كوبرن كراحمها ہے جوانیوں نے اپنیاقوم کے سامنے بیان قرمائی تھیں۔ یوری سورۃ کا خلاصہ یہ ہے۔ القد تھائی نے قرمایا کہ ہم نے ٹوٹ کوان کی قوم کی خرف اینا یوندم دے کر بھیجا تھا تا کہ دواجی قوم کے لوگوں توانک البتاک عذاب آئے سے میٹے آگاہ اور خبر دار کروس یہ حفر شاقر ن من فرماند لوگا و شرحتین صاف صاف الدازے سات بنار و بول کرتم انترک ممارت و بندگی کرو یا ک سے ارواور میرا کمیاہ نورہ والثہ اتنا میر مان ہے کہ نام رف تمہارے کہ ہور کومعاف کردے کا بلکے تہم راکک متع رپورمعین وقت تک ہاتی رکھے گا۔ بدیات و در کھوکدانشہ کی خرف ہے مقررہ فت گذر جاتا ہے تو بھر ( مذاب الی کو ) ٹالائیس جا سکا۔ کا ٹرنتم میر کی اس بات کو مجھ سکو ۔ معفرت آوٹ نے بادگا والنما میں عرض کیا۔ میرے یہ وردگار میں نے اپنی قوم کوون دائے وعوت ویش کی تکروو میر کی فاروار وگات ہے جو گئے آباد ہے۔ جب میں نے ان ہے کہ کرتما غذرے اپنے گانا ہوں اور خطا کان کی معالی ما تک اور انہوں نے اپنے کا فول عمل ابھیل کھوٹس کیں اوراسے مند پر کیڑ اوا حاضیہ لیان کر شاخانی دے وہ کھائی دے۔ پھرووا سے فرر ہاں خرج از مجے

بمرے دب! مجھے میرے والد بن کو اور چونکی بمرے کھرش موکن کی جیٹیت ہے۔ وائل ہے اس کو اور قیام موکن مرووں اور قیام موکن جورق کو معاف فرما و بینچے اور کا نموں کے لیے ہلاکت کے مواکمی چیز بھی اضافی نیٹر بارینے۔

'' آخر کار اس طرح وہ پوری قوم اپنی خطائیں کی جید سے خرق کردی گئی اور تیا سے کے دن وہ جہم کی آگ عیں۔ جھو تکے جاگیں گے۔ پھر وہ اللہ کے موائد کی کو بیوٹ والا یا کیں گے اور نما بٹا اور گاریا''

# لفالازم

#### ٠ حوزه و ٢

# بِسَــه والله والرَّحْمُوْ الرَّحِينَ عِ

إِنَّا ٱنْسَلْنَا مُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ آنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْرِيَهُمْ مَعَذَابُ النِيُّ قَالَ لِعَيْمِ إِنَّ لَكُمْ نَلِايُرُّمَّيُنُ فَ لَن اعْبُدُواالله وَاتْقُوهُ وَاطِيْعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْمِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءُ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ مَنْ إِنَّ دَعَوْتُ قُوٰىُ لَيُلَاوَنَهَا رَاهُ فَلَمْ يَنِوْهُمُ مُرُدُعَلَمْ فَيَ إِلَّا فِرَاكُا۞ وَالِّي كُلُمُا دَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوَّا اَصَالِعُهُمْ في ا ذَا نِهِ مُرَوَاسْتَغَشَّوْا فِيَا بَهُ مُرَوَا صَوْوًا وَاسْتَكُبُرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّانِ كَعَوْتُهُ مْجِهَارًا ﴿ ثُمَّرًا إِنَّ ٱعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَيْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ﴿ فَعَلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبُّكُوْ إنَّهُ كَانَ غَفَالُا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيَكُمُ مِدْ زَارًا ﴿ وَيُمْدِذُكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَشِّي وَيَجْعَلُ لَكُمُ ٱلْفُرُاهُمَا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ بِلَهِ وَقَالًا ﴿ وَ قَدْ خَلَقَكُمْ ٱطْوَارًا ۞ ٱلْمُرْتَرُ وَاكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ

سَبْعَ سَمْوٰتٍ طِبَاقًا ۗ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا ۗ وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللَّهُ ٱنْتَبَعَكُمْ قِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّرَيُعِيْدُ كُمُّ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمُ اخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْسَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ زَبِ إِنَّهُ مُرْعَصَوْفِي وَاتَّبَعُوْامَنَ لَهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّاحْسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُوٓالْاتَذَرُنَ الِهُتَكُمُولَاتِذَرُنَ وَذًا وَلاسُوَاعَاهُ وَلايَعُوْتَ وَيَعُوْقَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَدْ اَضَالُوا كَتِهْ يُرَّاءُ وَلا تَزِوالظُّلِمِينَ الْاصَلْلَاهِ مِمَّاحَطِيَّتْ عِيْهِمُ أُغُرِفُوا الْأَرْخِلُوا نَارُاهْ فَلَمْ يَجِمُوا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْصَارُا ﴿ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِ لَاتَدُرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَقِيلِينَ دَيَارًا۞ إنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ مُنْضِلُواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوَّا الَّا فَاجِرًا كَفَّارًا@رَبِ اغْفِرُ لِي وَلِوَ الدَيِّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِينِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلاتَزِدِ الطَّلِيْنَ ٳڰڗؾؘۘڮٵۘۘۘۘڎٳۿ

#### رجر: آیت نمبرا ۲۸۱

یے شک ہم نے ٹوخ کواس کی قوم کی طرف ریٹھ دے کر پیجا تھا کہ تم اپنی قوم کودر دناک مذاب آئے سے بسنے سکاہ کردو۔

اس نے کہائے میری قوم میں جمہیں صاف صاف طور پرآ گاہ وخیر دار کرنے والا ہوں یہ کہ تم اللہ کی موادیت و بندگ کرور

ای سندهٔ رواور میرا کهامانو به

القدتم الرع من مول كومعاف كروح كا وروبا يك مترد مدت مك مبلت دسه كار

(يادر كمو) جب الله كامقرر كيابوا وقت: ويتابية مجراس وتالغ والأكون تيس بوتار

كاثرتم يبوت يوت

نوخ نے کہا ہے میرے ہرہ وگارش نے اپنی قومکورے دن (من وصداقت کی طرف) بلایا گرم رایکارنان کے لئے (قریب آنے کے بجائے )دور بھاگئے کا بہانہ بن گیا۔

ادرجب میں نے ان کو یہ کہر کر بازیا تا کہ آب ان کی خطا کیں معاف قراہ ویں قوانیوں نے اسپنا کا ٹول ٹیں ایک انگلیاں ٹھوٹس ٹیس اورا پے کپڑے (برطرف) ایسے اور کہیں گئے۔

كفريراز برب ورب اور توب تخركها و بحرش في ان كويلندا وازس ويادار

میں نے ان کو تھلم مکلا اور چیئے چیچ بھی سمجھیا یا اور بین نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے این خطاؤ ن کی معانی ما تک اور بے شک و وہرے بختھے والا ہے ۔

ووتم پرمسل بارش برس نے کا اور تسارے وال اورا والا وے مدوکرے گار

ودتمهارے لئے باغ اور تمبارے لئے ضبری جاری کروے گا۔

(وی خالق ب) ممين كيا موهميا كرتم الله كي عظمت وشان كا خاطبين كرتے .

عالانكداس فيتهي بساطرح والإينايا

کیاتم نیس و کیمنے کرانشد نے سامت کا سان اوپر سلے کی طرح بنائے ہیں اوراس نے آسان میں جا ندکوروش اور سورج کو چرائے بنایا ہے اور اس نے جمہیں خاص طور سے زیمن میں پروان چڑھایا۔

گھروہ تھیں ای زین میں اونادے گا اور کھر ( تیا صف میں زین سے ) تمہیں باہر نکا ہے گا اور اللہ کا نے تمہارے کے زین کوفرش بنایا ہے تاکیتم اس کے تعلیم استول میں چنو بھرو

(حفرت) نوخ نے کہا کہ است میرے پر وردگارے شک ان اوگوں نے میرا کہ جمیں بانا اور وہ ایسے اوگوں کے بیچیے ملتے رہے جن کے بال اور اولاد نے ان کو تقصان پہنچایا اور اس میں اضاف تائیا۔

اور انہوں نے بیرے خلاف طرح طرح کی جالیں چلیں اور انہوں نے (اپنے مانے دالوں سے ) کہا کہ کم بینے معیودوں کو ہرگزمت جھوڑنا۔

ندۇ دۇندسوار) كوندىغۇت كوندىغوق كوادر نىغىر كوسادر سەشك انبول نے بهت سوز اكوگمراه كرديا ہے۔

المالفة أب محى الناط الول كي ممراق كيسواكس بيزيس ترقي عطائر ماسية.

چنانچے دونوگ اپنے مختاہوں کے سب ( زیر دست طوفان میں ) غرق کر دیے گئے ، آگ میں واخل کردیے مکتے اور انہوں نے اللہ کے سوانجانے میں کمی کو عددگار نہ بایا۔

ادر توق نے کہا کہ اے بھرے پروردگار آپ ان کا فروں بھی سے ذہین پر بھتے والے کی مخص کو شہوڑ ہے کی تک اگر آپ نے الناکو چھوڑ دیا تو بدآپ کے بندوں کو گروہ کریں گے ادر ان کے بال جو بھی اولا و بیدا ہوگی دہ یہ کاراور ماشکری می ہوگی۔

میرے پروردگام بیری میرے والدین کی اور بومون ہونے کی حالت بیں بیرے گھر بیں داخل بیں اور سب موکن مردول اور موکن عمرتوں کی بخشش کرد بینے اور آب ان ظالموں کے لئے سوائے نیابی کے کسی اور چیزیش اضافہ نہ کیجئے۔

#### لفات القرآن آيت نبراء

لُمُ يُزِدُ نين يزماإ استغشوا انہوں نے لیسٹ کئے أضروا انبول نے اصراد کا مند کی SIGN جهار أسررك مى نے بيے جيکے کھا مذرار лÓ وقار مزت ديزائي أطوار طرحطرح بسَاطً بجوا څيار يزىبات لَا تُقُرُنُ خةموزنا لاتذر ندفجوز ممربه بينا بحرتا ذيار

زچنی مے

لاينائوا

طِئ

تَـُارٌ

#### تشريخ آيت نب الأم

حصرت آدم کے بعد نی تو بہت ہے ''سے کئی وہ نی ٹن کوسب سے پہنے دسالت سے لوازا گیادہ حضرت فوق نئے۔ حضرت ابو ہریم آے ایک خوالی مدینے عمرا می بات کی وضاحت کیا تھے۔

فراییکیا فیٹونے آفٹ آؤل آٹونسل آئی الازمنی ۔ جمانے ورجوزی پرسب سے پہلارس بناکر ہیجا کیا۔ حضرت آدم کی آخریں بشت مکے کوئی کافرد سمرک رہار ہوگ راوج کے جہت جائے ان کی اصلاح کے لئے گیا تے رہے اور مشرعہ اور کس جومشرت آدم کی اواد انس سے تھانہوں نے ہوری قوم کوقا مید کا درس ویا۔ ان کے استاد اسلے ہورگ میں سے وورشوائ بغوٹ، بھول اور تسریحے جنہوں نے ویں کی بجائی پر جوری قوم کو جائیا۔ جوری قوم ان سے سیام جاتھ تھیدے و حمید دکھنی کی اور ان سے بتاتے ہوئے طریقہ بہلی تھی۔

جسیدان پانچوں بزدگوں کا انتقال ہو کی آؤ کوگوں کے مقیدوں عمی کی کو در بال آنا خرد کی ہو گئیں۔ کسی طرح شیطان نے ان کے دلوں عیں بد سوسہ بردا کیا گرا کر بزدگول کو یا در کھے کے لئے ان کی تصویر بی بنائی جا کی آؤ زم رف می دے علی خوش وضعر کا ادر سکون حاصل ہوگا جگدا نے والی شلوں کو بھی بید معلوم ہوگا کہ ان بزدگوں کے فیش و کیس نے ان بزدگوں کی مور تیاں بنائیں چینکہ جرکم ان کی ابتداء بھیشہ مقیدت وقیت بھی حدے بڑھ جانے سے ہوتی ہے فید اور کوئی نے ان بزدگوں کی مور تیاں بنائی ادوان کی ذیارت کر کے اپنی مقیدت وقیت بھی ایک خاص لذی جموں کرنے تھے۔ بیسلسلہ چال رہائی کے بعد کی کسلوں نے بد مجھولیا کہ جارے باپ داوان تھو برول سے مجت و مقیدت رکھے تھے جسی ان کا بدوکا طرح احترام کرنا جا ہیں ہے۔ بھر شیطان نے ادر کو یہ بات مجھادی کہ امل بھی ہے تھیا رہے معہود ہیں۔

اس طرح برے بی کی کا آغاز ہوا جس کے بہت کھی جا روایوں بھی بت بی کی کی شکل بھی کی بائے جائے تھے۔ بت پر تی کی شدت بڑھی چگی کی۔ معنرت اور کے کہ ذائد بھی ہو سے معاشر دیمی پنینے والے لوگوں کا اخالی اور دیجی کا اواس مدیکے پی جا تھا کہ جو گلی افتر وہ حرید ترایاں پروا کرنے کا ذرجہ بن جائے تھا۔ اختہ تعالیٰ نے حضرت فوق کو جب جائیس سال کی عرض انہت و رسامت سے فواز افز انہوں نے تمام تغییروں کی طرح عہدت و بندگی تقویک جریزگاری اورا فاحت مدول کا دریں و بنا غروع موگے ہے تو ابتداء میں تو لوگوں نے کو کی توجہ ندگی کیس جب انہوں نے ویکھ اک معارت فرق کی تجافے کا ایجا خاصا اثر ہوہ شروع ہوگے ہے تو انہوں نے ان کا غذاتی واٹرانا شروع کیا۔ کہنے گلے کو اے لوگ ! نداؤ تمہارے پاس کو کی مال ووفرت ہے اور ندکو کی صاحب میشیت مال دا دقیماری کی بات کوشنالیند کرتا ہے۔ یکوفریب وحفل اوٹ تبہاری ہواں کوئ ترقیارے او دکروچھ ہو تھے جی اور یہ حاشرو کے ووقک ہیں جن کے پاس پیٹسنا مصرف ہوری تا جی ہے جد جمیران کے جریبا آئے سے بھی تھی آئے ہے۔

معترت توقع اس کا بھی جواب وسینہ تھے کہ جس نے جہیں انٹری پیغام پہنچا دیا ہے اب گرمیری بات تو رہ ورملنس اوگ تی سنتے ہیں تو بیان کی سعادت ہے جانگ کے قیسا ادر تکلمی بازے ہیں جی این کواہینے پاس سے کہتے ہمکا سکتہ ہوں ۔ اگریش نے کی ان سے دی معاصر کیا جوتم کردے جوتم ناؤ کھے انڈرے کون نمائے گا؟

حفزے نوٹے نے آئیں درآئی مراز سے نوسومال تک سلسل انڈ کا دین پھیلانے کی جدد جید کی ای حوالی عوش میں شاتو آپ نے اپنی جدد جیدا درکوشش میں کی آئے دی اور ندماجی ہوئے بگر تبخ دین کی دجہ ہے تو م نے جو برتزین سحیجنیں بڑھائیں ن برمبر کیا۔

انگ قوم کانیر خال تو کرده دگی ان کا کا گوزنده دین جم سنده بین بوبات کی دو پتر بارارکران کوزگی کر وین به کی انتخارت که کپ پنگی طری بوبال نکس بوش علی آنے پران کی زبان پر درد کرد بین برانخاط دون پر آب اغتیار کے دوجود مغرب اور تی محتار اسادر دن اپنی قوم دیک بیغام دینے تھے کو گواند کی مجاوت دیندگی کرده ای سے قرو علی جو کھی کہتا ہوں اس کی اطاعت کرد شمر ف تروی اس سے زرگ جو کہ اگر تھا نے تو یہ کے بیار سے مرف الذی مجارت ہو بغرگی کی اور میر کی اطاعت کی قولف خصر ف تبرات کیا دستان کردے گا بلک وقتی کود در کرتے برسسل بارش برمائے گا جس بغرگی کی اور میر کی اطاعت کی قولف خصر ف تبرات کی اور مائی کردے گا بلک وقتی کود ورکز کے تم پرسسل بارش برمائے گا جس نبری جود کا کردے گئے جس شد او پر شکے مرات کیا در بائی دوش کیا، مودری کود دکایا در شان کودا دوست و آرام

 قل وصداقت کی یاقل کوسٹنے کے بادج دان جی ضدا دریت وحری برحق کی ادر انہوں نے حضرت نوخ کی ذیر دست مخالفت جی ادر شدت بھیا کردی۔ جب اصفاح کی ہر کوشش نا کام ہوگئی اور ان کو اشارہ ان می محی ٹی گیا کہ اب اس فوسٹس سے جن لوگوں کو ایمان لانا تقاود لرچکے جب معفرت نوخ نے امند کی ہوگاہ میں قریاد چیٹی کردی اور حرک کیا گئی : جس نے ان کو دن دات ہر تبلس عمی ادر ہرچکہ بودی طرح سمجمایا محرود میرے قریب آئے کے بجائے جھے نے درجی بھائے رہے۔ اب آپ اس فوج کے نے فیصر فر دائیج ۔

الله تعالی نے قرایا کہ اے فوق آپ ایسا جہاز (ایس شقی) تاریخین جس شرا الی ایمان کواد رہانوروں ش ہے ہیں۔ ایک جوڑے کو مارکر اسکیں اور کو کئیں ۔ معزے فوٹ نے جب شق تارکر نا شروع کی تو کفار نے بذاتی از ان شروع کیا کو کیا نظلی بھی مجھی کھتیاں چاکریں گی؟ معزے تو تائے کے فیجواب تھی ویاد رشاموتی ہے کئی تیارکرتے دہے۔ جب تہوں نے اس بوی معنی کمتے رکرلے قوزین کی تیہے بائی کا چشمیا باز شروع جوا

روایات کے مطابق صرف چاہیں یا مجھ نیازہ اٹن اٹھان آپ سکرس تھو تھے بھی کھٹے ہرسوار کر لیا گئے تھا۔ اور جا نوروں عمل ہے ایک ایک جوڑے کو کھ لیا گیا تھا۔ چمراس کے بعد اللہ نے زبین وآسان سکے موسقے کھون وسیتے۔ برطرف سے بائی کا طوف ن آیا تولگ بہا زوں بر بناہ لینے کے لئے دوڑ ہے کم یا کی بڑھتا جا کھیا در بہاؤوں بر بناہ لینے والے کئی ڈوپ کئے۔

سیکٹی قرح چلتی دی جب میطوفائی پائی کم دونا شروع جوافو وہ امارا دائے کیا ڈی سنسلہ میں ہے تیک پیماز جس کا نام ''جووی' تھا جو دہنر وفرات کے درمیان میں موجود تھا ہے شیئو ت دہاں جا کر تغیر کمیں سادراس طرح اونڈ نے حضرت ٹوق کی وعا کو آجو کر کے کفار دشتر کیس اور ان کی بڑ تبات کوئس نہیں کہ وہا اوراث نے اہل ایمان کو بھالیا۔

اقل کرکو فاص طور میتا یا جار ہا ہے کہ بیادہ دائدہ و اس سے جوشروٹ سے جانا آنر ہاہے آگرانہوں نے جی انتہ کے دسول کی نافر ، ٹی کی اور ان کو معترت نوح کی طرح سے ستایا ان برا ایمان ان نے والے غریب اور مطلوں کو قداق افرایا اور الشکے دسول کی اطاعت وقر مال برواری ندی آؤ ان کا انجام کی معترت نوح اور ان کے بعد آنے والے تائیج برول کی نافر وان استوں سے تلف ند ہوگا۔

پاره نمبر۲۹ تباركِ الاي

سورة نمبر 27 الجِنَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

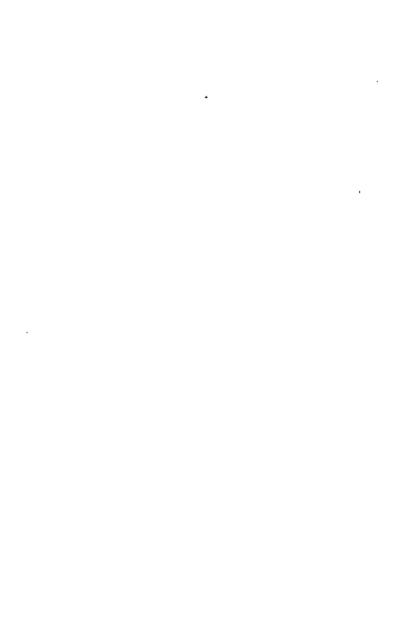

# م تورقائن ک

## بسه واللوالوعمر النصي

قرآن کریم کی متعدد آمامت اورا ما دیث ہے تابت ہے کہ جس طرح انسان کو غی 1.511 72 1.65 ے بداکیا کیا ہے ای المرح جات کو آگ ہے بداکیا گیا ہے بدایک الی الوق ہے جو 2R جمیں نظرتیں آئی باری نظروں ہے ہیں وار پا اسمیار بسان میں اللہ کے فر مانبرداراور الفاظ وكلماث 287 بافرمان دونوں طرح کے جنات جیں۔جس طرح انسان شیون اورآ یا دیوں میں دہتا ہے۔ 1126 ريال كاكار مقامهزول جنات کالبیراد برانون اور چنگوی اور پهاژون بر موتاب نی کر مین کی بعث ہے پہلے یہ جنات آ سائول کی طرف لکل جاتے اور فرشتوں کی مختلو ہے آئندہ ہونے والے واقعات کی مجمر باتیں من کر دوا ہے کا بنول کے یاس آئے۔ کا کن مجھ بنات سے کن کراور مکھ افی طرف سے بیان کر کے آئے والے جالات کی وائن کو کیاں كر كرا لوكول كوسيد وقوف بالماكرية في الوك مكية كوان كرياس غيب كاللم بي جب في كريم تلك في اعلان نوت فرمایا توانشہ نے جنات کا آسان کی طرف آ جیند کردیا۔ جب وہن گن لینے آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے توان بر آگ کے گولوں (شیاب ۴ قب) کی ہارش کر دی جاتی ہے جات جمران تھے کہ آسان پر ہرطرف پھرے لگا دیئے گئے ہیں اور جواً سانوں کے قریب جائے کی کوشش کرتا ہے تو اس میآ کے لیے کے رہائے جائے جی بیٹیغاخرور کوئی بڑا واقد ویش آ یا ہے یا آ نے والا ہے۔ جنات کے کئی گروہ زشن کے الحراف عمل کھٹل گئے ایک مرشہ جب نی کریم مکا اللہ سے والمين آتے ہوئے مکا فات مقام پر لجر کی نماز پر حارب مقونو جنات پر مشتل ایک گروونے جومالات کی فینٹن کے لئے لگا، ہوا تی قرآن کریم کو یوے خورے منا۔ وہ قرآن کریم کی لذے اور کیفیٹ ٹی کھو گھے ۔ آخر کار انہوں نے ٹی کر پیکھ کی علاوت من کرانےان ٹول کرلیا مجرو وفو جنات اپنے تو م کی طرف اوٹ مجھے دوران کو چر کچھ بتایا وخد تعالی نے ان کی محتشو کے جملول كونقل فرمايا ہے۔

کی کریم 🗱 سے فطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ 🕿 کہ دیجے اللہ نے میری طرف وقی کرکے بتایا ہے کہ

جنات کے ایک گروہ نے قرآن کر مم کومنا اور چرا بنی قوم ہے کہا کہ ہم نے بہت جیب قرآن مناہبے جومیو سے واستہ کی طرف دہنمائی کرتا ہے اس لئے ہم ہیں یر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم برگز اپنے دب کے ماتھ کی کوٹر یک ند کریں گے۔ ہارے دب کی شان بہت بلندہ برتر ہے۔ وس نے کی کو پیری اور بیٹائیس منایا ہے ۔ ہم نے سجھا تھا کہ جواوگ الله كربار ين عن خلاف هيتت إلى كرت عدوه جوت بي بل رب إلى كين بعض الوكول في جات س يناه الك کران کے خرور وکھیر میں اخذ فی کہنے۔ اور انساتوں نے بھی وہی گمان کیا جیٹ کرتبارا تھان تھا کداپ الشم کی کورمول بناکر تیں میمے گا۔ جنات نے کہا کہ جب ہم نے آ سانوں کو کھٹالا تو دیکھا دہ پیرے داروں سے بحرا بھوا تھا اورشیاب 8 قب برسائے جارہے ہیں۔ پہلے ہم من کن لینے کے لیے آ سانوں میں پیٹھنے کی جگہ یا لینے تھے کمراب پر حال ہے کہ جب ہم جوری ھے کہ نے کا کوشش کرتے ہیں تو ہم شہاب ٹا تب اپنے چھے لگا ہوایاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ بچھے سے قامر ھے کہ ز بین والوں پر کسی مذاب کی تیادی ہے یاان کوسید مصروات کی طرف رہنمانی کااوراد و کیا گیا ہے۔ ونہوں نے کہا ہم مجی تو مخلف طریقوں میں ہے ہوئے ہیں کو کی ٹیک اور صافح ہے اور کو کی ان سے کم تر ہے۔ ہم جھیے ہے کہ شاؤ مین میں ہم اللہ کو عاج کریکتے ہیں اور ذکیبی جاگ کراس کو ہرا سکتے ہیں۔ بس ہم نے جارت کی قلیم کو ساتو ہم انھان لے آئے۔ اب جو بھی ا بینے رب برا بمان نائے می تواس برکوئی ظفراورزیاوتی نہ ہوگیا۔ جنات نے کہا جم میں پھوٹوسلم (اللہ کے اطاحت مخزار ) اور کچھٹی کا انکار کرنے والے ہیں ۔ تو جنہوں نے اسلام (اطاحت ) کا داستہا متیار کرلیا انہوں نے تو نبات کا راستہ تاش كرانيا اورجنيوں نے كتروا نكاركيا ان كا انجام بيہ كدد اجتم كي آه كا ايد عن بيس كــ

جنات کی اس مختلو اور کے محے جملوں کے بعد انڈ تفائی نے ٹبی کریم تھا کہ خطاب کرتے ہوئے فریا ہے اے ٹی تھا آپ کید دیچے کہ بھے پریدوتی کی گئی ہے کہ جولوگ سیدھے داستے پر تابت لڈی کے ساتھ چکس کے قوان کو خرب سراب کیا جائے گا اور میشوش حالی ان کی آڑ مائش کی ہوگی اور جولوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ کام کر چکس کے قو ان کارب ان کومنے عذاب بھی جلا کرے گا۔

فر مایا آپ تھے کہ ویکے کرمجہ بی قانفہ کے ذکر کے لیے بیں اوران عی اللہ کے سواکسی کونہ بھارا جائے لیکن یہ کتی جیب بات ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ (ایمنی رسول کر پہنچے ) اللہ کو بھارنے کے لیے اللہ کے کھرش کر شرے ہوتے جی اقران پر جاروں طرف سے یاخار کی جاتی ہے ۔ فر ما یا کراسے کی تھے آپ اعلان کر دیجے کر عمی قوائے دب کو بھارہ ہوں اود اکر کے ماتھ کی کوشریک ٹیس کرتا۔ یہ میں لوگوں کے بطع تقدمان کا ایک ہوں اور نہ کی کو جمالی بہنچائے کا اعتبار دکھتا

جول ۔ آپ تھٹے کہ و بینچ کہ اگر میں الشرے مواکی اور کی بناہ ما گھوں گا (جس طرح کفار جنات ہے مدوز کئے ہیں) تو تھے

الشہ کی گاڑے بھائے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہرا کا م آیہ ہے کہ میں الشہ کا بطام اس کے بندوں تھ بہنچا دوں۔ اس کے باو ہو و

جو جی الشہ اور اس کے دمول کی اطاعت ہے انکار کرے گا اس کے بندوں تک جس میں وہ بیشر رہے گھے۔ فر بانے

کر جب یہ گوگ اس جن کو ان اس کو کہ کی لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے قو انہیں معظم ہوجائے گا کہ کس کے

مدد کا دکرور جیں اور کس کی بعد احت تعداد تیں کم ہے۔ فرو یا کدا ہے گئی تھی دو جیچ کو جس جن کا تم ہے وحدہ کیا گئی

ہو گئی معظم کہ دو قریب ہے یا جرے دیس نے اس کرتا البتہ جس رمول کو وہ غیب کا علم و بنا چند کرے قو وہ اس کو (وہ تی کا طرح ہے اس کا کو وہ می کھو ظالم بھے

ہائے جا کہ ان کی بیا کا علم و سے تا کہ وہ اس کا آئی اور جیچا ایسے کا فوا (فرشتہ ) گار بنا ہے تا کہ وہ میم کھو ظالم بھے

ہو سے اس کی بیا کا علم و سے وہ اپ میں کو مطابق بھی ایسے کا فوا (فرشتہ ) گار بنا ہے تا کہ وہ میم کھو ظالم بھے

ہو سوار کی گئی جائے اور اس عمل کی طرح کی آئی ترش و کا دروہ تھے۔ وافٹ نے برچ کو گھر رکھا ہے اور اس نے ایک وہ میم کھو ظالم بھے

ہو کو کی رکھا ہے۔ وہ اس بھی کی طرح کی آئی میں دو تھے۔ وافٹ نے برچ کو گھر رکھا ہے اور اس نے ایک

#### ا مورة الجن ا

## بِسَدِيراللهِ الرَّغُيْرِ الرَّحِينَ مِ

قُلُ أُوْرِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَقَعَ نَفَرُ فِينَ الْمِن فَقَالْكُلِوْنَ سَمِعْنَا أَوُلُواْنَا عَبِيكُ يَّهُ دِئَى إِلَى الرُّيثُ دِ كَأْمَنَا بِهُ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيْنَا لَكُدُاكُ وَانَّهُ تَعْلَى جَدُّرَتِهَا مَا اتَّخَدَصَاحِبَةً وَلَاوَلَدًا ﴿ وَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَاعَلَى اللهِ شَطَاعًا اللهُ وَأَفَاظَلْنَانًا *ٱنۡ لَنۡ تَعُوۡ*لَ ٱلۡإِنۡسُ وَالۡجِنُّ عَلَىاللّٰهِ كَذِبُاهُ وَٱكَٰهُ كَانَ يِجَالُّ فِنَ الْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجَالِ فِنَ الْجِنِ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا اللهُ وَكُلُهُمُ طُلُوا كُمُا ظَلَنْتُمُ أَنْ لَنْ يَبْعَثُ اللهُ احَدًا اللهِ وَإِنَّا لَمُسْمَنَا السَّمَاءُ فَوَجَدْ لَهَا مُلِثَتُ حَرِيًّا لَتُدِيُّكُ وَّشُهُبًا ﴿ وَانَا كُنَا نَقْعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَوعِ الْإِنَ يَجِدُ لَا شِهَابًا وَمَدُاهُ وَآنًا لَآذُونِيَ ٱشُرُّ أُونِيَدَ بِعَنَ فِي الْآمُضِ ٱلْمَاكَادَ بِهِ مَرَى بَعُهُمْ رَشَدُا ﴿ وَإِنَّا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ وَلِكَ \* كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا ﴿ وَآنَا ظَنَنَاۤ آنَ لَنَ نُعْجِزَاللَّهَ فِي ٱلرَّضِ وَكَنُ نُعُجِزَهُ هَرِيًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَّى أَمَنَّا بِهِ ﴿

# فَمَنْ يُؤْمِنَ بِرَتِهِ فَلَا يَمَافُ بَغُسَّا وَّلَا كَمَتَا أَوْ اَكَامِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفُسِطُونَ فَمَنْ أَسُلَمَ وَلُلَّإِنَّ ثَكَنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ فَكَوْ اللَّهُ لَك وَامَّنَا الْفُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمْ حَطَلًا ا

#### ترجمه: آیت نمبرای ۱۵

(اے فی نظا) آپ کیدہ بیٹے کرمرے پاس یوٹی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن کو منا چرانہوں نے (اپٹی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ) ہم نے ایک ڈیب قرآن منا ہے جو میدھا دات متا تا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لئے آئے۔ اور اسم اسپینا دب کے ساتھ ہرگز کی گوٹر کیک شرکریں گے۔

بلاشک وشیدهار سے رہ کی جو بھا بنایا (ایسی غذہ بات) اپنے رہ کے حصنتی وی کیرسکتا ہے جو غلاف مقیقت یا تسی کرتا ہے۔ اور ہمارا خیال قوید ہے کہ جنات اورانسانوں جس سے کوئی ایسی جو غلاف مقیقت یا تسی کرتا ہے۔ اور ہمارا جو جنات میں ہے بعضوں کی بناہ حاصل کی کرتے تھے (قوان بناہ لینے والوں نے) ان کی سرکتی اور غود کو اور بزھنا دیا تھا۔ اورانہوں نے ای طرح گمان کر رکھا تھا جس طرح تم نے بیگران کر دکھا تھا کہا ہے الشکمی کو سول بنا کرنس جھے گا۔

اور (یرجی بجیب تبدیلی محسوں کی کہ) ہم نے آسان کو چھان ماراتو ہم نے آسان کو تحت پہر ب داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پالیا کیونکہ ہم یا تھی سننے کے لئے آسان کے تعکا فوں میں ج بیٹنے تنے۔ (لیکن اب میدمال ہے کہ) جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے ووالیک شعفہ (شہاب ٹا آب) کا بنا انتظر پا تا ہے۔ ایم بیس جانے کہا کہ سے زمین والوں کے سمتھ کو کی برومعا لمدکر نے کا اراد و کی عملی ہے یالان کے رب نے زمین والوں کی بھائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ب طنب ہم میں ہے بھی تو نک عمل کرنے والے ہیں اور پھی و مرے طریقوں پر ہیں اور ہم مختف طریقوں میں تقیم ہیں۔ اور ہم نے تو یہ کھونیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو کئی بھی ہے ہیں نہ کرکیس سے اور دیکوں ہماگ کراسے تھا کئیس کے۔ انم نے جب ہدایت کی بات کی تو ہم اس پر انجان کے آئے۔

اور جو تفسی بھی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے گا تو اس کونڈ کم بھی کی کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا اور ہم جس سے بعض فرمال بروار ہو محت اور ہم جس سے بعض گالم (ب العماف) ہو محتے ۔ اور جس نے بھی فرمال بروار کی المتیار کرنی تو اس نے بچائی کا داست ڈھوٹڈ کیا۔ اور جو ملائم بیس وہ جم کا ایندھن بنیں ہے۔

الخاست القرآن اليونيرانان المونيرانان المونيرانان المونيرانان المراد المراد المؤفد المونيد المونيد المؤفد المنطقة مدى يكي بوليات المفود فوق المناسلة المفود فوق المناسلة المن

شهاب رانگارے

نَفَعُدُ ہم مِنْ خِیْنِ رُصَّد" کمنٹ ش انکامی فِلْدُ مُنْسَدُ الرِیکارے فِلْدُدُ مِنْسُدُ الرِیکارے

هَرُبٌ بِما مُنا

يَخُسُ نَصَان

رَهْقٌ بادَ

خطَبُ ايدمن

#### تشريخ أبية نمبرا تاها

ر سول الفنطقة كے اعفان بوت سے پہلے جنات آنا ن كے كا كوف تك تجا كر جورى چھے كار كاوٹ كے بغير فرغنول كى اس مختلوكو سننے كى كوشش كرتے جودود تيا كے كاموں كى قديم كے سلسلہ شرا الفاقوں كے احقامات پر قمل كرنے كے باقی كرتے تھے۔ بير بنات فرشنوں كى باقیمان كر اپنے كاموں كو بنا دیا كرتے تھے۔ كائن جات كى ان باقرال كوئ كراہ و كھا ہى طرف سے ما كر لوگوں كوبت دیجے اس طرق و ما كائن لوگوں كو فہر بت آس كی سے بداؤ ف بنانے فرح كام باب ہوجہ تے اور اس سے روئے خوان دور اكرتے تھے۔

جنات کو آسان جمالی کا ایک دروست انقادی تید فی صوتی بوقی و وجب بھی می گی گینے کے لئے آسان کی خرف پرواز کرتے تو تدمرف ان کوشدید رکاوت فیٹی آئی بلکدان پر شباب ٹا قب بھی آگ ہے کوئی کی جمرا رکروی جائی اوران کودود بھا دیاجا تا قدار حالا کر جنات کوئٹ کے بہرا کی عملے ہے کیکن شہاب ٹائس آگ ہے اس قد رجم نوروں نے تھے کہ جناست ان ڈرکر بھا گ جہتے اوراس طرح آسان کی خرف ان پر پرواز کا ملسد بند بوگرا تھا۔ آٹٹس اس تبدیلی اور چندول طرف فرشتول کے پیروں نے جرت میں ڈال ویا۔ بنات نے آئی میں کھٹکو کرتے ہوئے کیا کوئٹیں بیامعلوم کرنا چاہیے کرکا ڈاٹ میں الدی کیا تھر بی آئی ہے یا کیا بیصعداد منا بیٹی آئے والے بین جس کی جدے بھر پاز مداست بند ٹیس لگ کی بین اور دہے بھی بھرآ سال کی طرف و نے کی کوئٹس کرتے ہیں تو بھر یہ کھر کے کہ لے برسادیے جاتے ہیں۔

ال موقع براس بال توجود بالمسائد كالمتاب كان جن المبنى تعليد بعيده من اور بوشد و الموق كالتريس الله المراح المان و المسائد في المسائد و المسائد و

سورة كيف عن قرياً كيا ب كوشيطان مي جنات ي كي قوم سيقيار جو بهت فيك افريان بروادا در ميادت كذار تواود

فرشتوں کے ماتھ روگر اس میں بہت ہی وجی نصوصیات میں پیرا ہوگئی تھیں۔ لیکن جب انتشاف نے فرشتوں کو بیکھروں معتربت آدم کو جدت ہے۔ نگاد کرتے ہوئے کہاں نہ کہا ہے۔ بہتر ہول معتربت آدم کو جدد کی بیارت کو ایک کہاں آدم ہے۔ بہتر ہول کے دیک ہے جیں۔ انتشاکی اس نا فرائی اور تکھرو فرور نے وس عمارت کا ارجن کو ارجن کو ارجن کو ارجن کو ایک کو کہا ہے۔ کو ایک ہے جو بیارت کو ایک ہے جو بیارت کی انسانوں کی طرح آلک ہے جو بیارت کے بیارت کی انسانوں کی طرح آلک ہے۔ بیارت کا بیارت کا بیارت کا بیارت کا بیارت کے بیارت کا بیارت کے بیارت کا بیارت کے بیارت کی انسانوں کو کہا ہے۔ کردن کی بیارت کے بیارت کے بیارت کے بیارت کے بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کے بیارت کی بیارت کے بیارت کے بیارت کے بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کے بیارت کر بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیارت کے بیارت کی بیا

کفار کدیمن میں ہرطرح کا بگا اُر کھا تیز یادہ آپھا تھا کرہ وجاستہ کے تعلق کی جیب وفریب خیالات رکھے تھے۔ ایک طرف قر کا جوں کے بے بنیاد ہر ویٹکٹرے نے اللہ کی اس گلوق کو فرفاک شکل دیں رکھی تھی وومری طرف کفار کے وہم اور برحقیدگی نے جات کو عالم الغیب بک بنا ڈالا تھا۔ ان کا غیال تھا کہ جزت کو غیب کی ہر بات کا علم ہے وہ ہر چیشدہ راز تک سے واقف جی وہند کی قدرت میں جنات شریک ہیں لگ وال کو اللہ تھا لی سے سے میشنا کی بھتے تھے (نوو باش)

ووجنات سے اس اقد مرخوف زدور ہے تھے کہ جب وہ سزگرے اور کی جنگ یادادی میں آیا م کرتے تو ال بھی ہے کوئی ایک آدی بند آداز ہے کہ ا آغیو ق میں بھی نام اللہ اللہ قال ہی ہوئی شئی شفقا ، فقوج مسحی جنات کی آو م سکیٹر یول سمال دادی کے مردادی بنادی آتا ہوں۔ کفار جنات کی خوشاء کے شخوشو کی جلاتے ، نام دیناز کرتے ، جنوں کے بدشہ اور جنوں کے مردادوں کا نام کے کران کی دھائی انتختے رائ تمام حافق کا تعمان سے اوا کہ جنات کی کم ای اور تورو تکمر میں اصاف می جونا چاکمیا اردو و اپنے آپ کو اسان سے انعمل مجھے کے سال کدافشہ نے اپنی ساری کلوتی پر انسان کو تھے۔ وفشیات

ان آیت کومیان کرنے کا ایک مقصد پر تھی ہے کہا ختاتی کی خاد مکہ وقتم ما دارے ہیں کرد چکو کہ اول کی تھی پر تعییی ہے کہ دور مول اللہ تائیک کی سیرت اور ان کے تقیم کر دار ہے انجی طرح واقف جی انہ ہی ہے ان کے دن اور دات کو و کیمیا ہے۔ آئی کر مج متلکا کی ذبان مہادک سے تجائے کمتی مرتبر قر کن کریم کی آیات کو ساتھ انجر کئی وہ بھی ان کیس اور تھی وہ شات جوان کی جش ورقع ہے بھی ٹیس ہیں انہوں نے ایک مرتبر قر کن کریم کوسٹا اور شعرف ایمان لاسے جگسائی کے منظ بھی بھی کھی اور انہوں نے ایٹی قرائر کو اب خلات سے جگائے کی کوشش کی ۔

ۯؙڶؙٳٝڵٮۜڟ؇ۨٳۼڸٙٳڟڲۣڽڣۣڮۅٙڒڝٛڡٛؽۿػڴٵۼۮڡۧٵۿٳؽۜڡٛؾؽۿ؞ٚۄؽؾ؞ٷ مَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِيرَ نِهِ يَسْلَكُهُ عَذَابُاصَعَدًا ﴿ وَ أَنَّ الْمُسْجِدَيِثُهِ فَكُلَّ تَدْمُحُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًّا ﴿ وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوُّهُ كَادُوْا يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٓ ٱذْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِهَ ٱحَدُا۞قُلْ إِنَّ لَا آمُيكُ لَكُمْرَضَرًّا وَلَارَضَدًا ۞ قُلْ إِنَّ لَنْ يُجِمْرَنِي مِنَ اللهِ اَحَدُّ مُوَّ لَنَ الْعِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَّا ﴿ إِلَّا بِالْغَا مِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَاكَ لَهُ نَارَجَهَنُّمَ خِلِدِيْنَ فِنْهَا آئِدًا هُ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَلُ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِئَى آفَرِيْبُ مَّا تُوْعَدُونَ آمُرِيجُ مَلُ لَهُ سَ فِيَ آمَدُا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةً لَمَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الرَّتَعَلَّى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ \* يَسْلُكُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ ٱلْلَّغُوْ إِيلَالْتِ يَيْعِمْ وَأَحَاظَ بِمَالَكَ يُهِمْ وَٱخْصَلَىكُلُّ شَيْءٌ عَدَدُاهُ

11.44

#### ಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ

(اے ٹی تلف ) آپ آئیں بنا دیجے کرمیری طرف یہ دی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے دانے پر ثابت آدم دہے تو ہم آئیں خوب میراپ کریں گے تا کہ ہم (اس فعت کے ذریعہ) ان کو آ ذیا کی اور چوشن بھی اپنے رہ سے منہ پھیرے گا تو وہ انتدائی کو تا تا تلی برداشت عذاب میں جہتا کرے گا۔

(اور کید دیجئے بیدی بھی بھی گئے ہے کہ) بے شک مجدیں اللہ کے لئے (مخصوص) ہیں ان میں اللہ کے حاکمی اور کو ندیکارو۔ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا بھوا تو لوگ اس پر جوم کر کے فوٹ مزے۔

(اے تی قائ ) آپ کہ و بیٹ کہ یں آو سرف اپ درب ہی کو پکاوٹا ہوں اوراس کے ساتھ کی کوشر کیے گئیں گرنا۔ آپ کہ و بیٹ کہ شرک تبارے لئے کی برائی کا اختیار ٹیل رکھا۔ آپ کہدو بیٹ کہ خیے اللہ کے مقالبے میں کوئی بناوٹیں و سے سکا اور نداس کے سوا میں کی کے دائن میں بناہ یا سکتا ہوں۔ بیرا کام اس کے سوالور کھوٹیں ہے کہ میں اللہ کا بیفام ہنچادول۔

جس نے القدی اوراس سے دسول کی نافرہائی کی اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس ش جیٹ جیٹ دینا ہوگا۔ یہ اس تک کہ جب وہ لوگ اس چرکو دکھے لیس سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت آئیں معلوم ہوجائے گا کہ کون عدد کا رول کے اعتبارے کرورہے اور کون شار کے اعتبارے کم ہے۔

آپ (ریکی) کرد بین کرش فیل جانبا کده عذاب جمن کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب ہے ایم رے دب نے اس کے لئے کوئی دورکی عدت مقرر کی ہوئی ہے۔ وی فیب کا جائے والا ہے وہ اسے فیب کی کھی کوئیر کس دیتا ۔

موائے اس رسول کے جے اس نے (غیب کاظم دینے کے لئے) پائد کرلیا ہود وہمی اس طرح کراس کے آگرادر چھے (فرطنوں کو) می فقد ہادیتا ہے تاکروہ بدد کھرلیس کرانہوں نے استِ رب کے بیٹا بات کو مکٹیا دیا ہے؟ اس نے ان تمام کو گھیر دکھا ہے اور اس نے ایک ایک چیز کو ٹار کر رکھا ہے ۔

الغات الغرآن آيت نبر١٩١٩

إنستقافوا واكز بدي

أسُقَيْنًا بم نے فاع

غُدُق زميرون

لِنَدُ الْنِيْ

أَضُعَفْ زيادوكرور

....

أَقْلُ تُورَا

لَا يُطَهِدُ والْطَهِدُ والْطَاعِينَ كُرَا

إدُّ فَعِلَى اسَ عَمِّلَ مَلْهِ

نِسْلُک ،وہلاءے

رُصَدٌ تمهان

أخصلي الرائة ثأدكرايا

### تشريح: آيت نبه ١٦: ٨٨

كفاد كمة تقيده كى كندكى عن وتلاف \_ ان كابنات ادرائية كابنول كمنطق مدهمان تفاكدوه فيب كاتنام باتول كو

جائے ہیں ان کے دوجنات سے ہناہ ، تکے اور کا جوں سے اپنی تقدیر کے فیصنے کرائے تھے۔ دوسر کیا ہت بیٹی کہ دوجس کو بیت الفہ کتے جہاں شریحکز وں برت رکھے ہوئے تھاں کو اہا سفارتی ہاں کران سے فرود کی کرتے اور ناج سروری ما ڈکا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیکتا کہ لوگو بیا فیدکی کھر ہے اس شن سرف اس کی عبادت کی جائے اللہ تی سے بی حاجقوں کے لئے موال کیا جائے تو و اس آواز کو برداشت فیمل کرتے تھے اور اس پر ٹوٹ پرتے تھے۔ اس سے مراد کی کرکم تفکیفات ہیں جب آپ برت اللہ شن مہادت کرتے اور لوگوں کوان سے جان جو ں کی حقیقت شاتے جو در آد کی کوئے جبٹی کتے ہیں اور زرکمی کوئفسان جانچ نے کی

ھافت رکھتے ہیں۔ کفاریان کرآپ کاندان اڑت اور چاروں طرف ہے آپ پر فرٹ پارستانے میں کی ندچھوڑتے۔ اختران سے نورمطالعہ آبات شن ان تر مہاؤں کو کول کر بیان فرباہے۔ کی کر کی گافتا کو فطاب کرتے ہوئے فربایا کر آپ کید وقتیج کے سب مکوریے والی ڈاستانند کی ہے ان کے مواک کی ٹیس ہے ہوشمیں باکھ مجی وے نظیرا گرتم ایمان ان کر ٹیک افعال کروگ اور ان برنایت قدم رہ کے احترامی نوٹی مول کروے کا اور شہیں کی بیٹر کی کی ندر سے کی البتدا کر فسیس پانے کے بعد کی نے اندکی ناھم کی کی تو تجرائے کو ان بخت ترین مزادی ہوئے گی۔

اومرق ہوت ہے مول کا سے بچھ تھنے آ کہاں ہے کہ ویچے کہ اندکی طرف سے دقی کا گل ہے کہ باوٹر محیرین انفسکے سلے تصوص بین ان ساجدش انفسک مواکی کو نہا کہ اچاہت اور جب کوئی اندکان مہنکو کر باہدتواس کا ساتھ ویٹا چاہیے را گرانڈ سے کھر بھی اندکان مہلنے والے ہوگ آوٹ ہوئی تو بیا کہ انتہائی ٹائن سے انزکسے دوگی۔

غياه كراخ كودى كارجداخاي عم فيب دياجا تاسية حمل أأثل مغرورت بوتى بيريكن فيب كي بربات يعلم أيول فيس

د پاچاناں عالم اخیب صرف اللہ کی ذات ہے کو گئی تی اور سول تیب ہے دی کے ذریعیر علی تو کمیا جاتا ہے تیکن وہ فوالطہ تعالی کی علیم میں مالا محمد میں اللہ

خرف عام الغيب فين بواكرتا\_

فراي كردي ك وربع جس فيب كاعم وإجاتاب إجروى كاجال بهاس كاحاعت ك النسف فرشت مقروكر

ر کے ٹین تا کسیفام انمی شن کوئی کی طرح کی آجیزش، ماہ ہے تاکر متھا وہ انتہا پیغام پوری طرح انتخاب سیامی فرمایا کساند اس عم کے نے فرشنل مادھان ٹیس ہے بکدال کا علم قربر چزی چھالیا ہوا ہے اور اس نے جرچز کوشار کر دکھا ہے۔

> ्री न्द्र क्ष्यांचा (तिन्द्रमध्ये तुम् विचित्रम्) केष्ठ क्षयं केष्ठ क्षयं केष्ठ केष्ठ केष्ठ केष्ठ

پارد نمبر۲۹ تبارلِث اللای

سورة نمبر سمك المُرْمِلِ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





## بِسُهِ واللهِ الرَّحَةُ الرَّحَةُ الرَّحَةِ الرَّحَةُ الرَّحَةِ الرَّحَةُ الرَّحِقُ الرَّحَةُ الرَّحَةُ الرَّحِقُ الرَّحَةُ الرَّحَةُ الرَّحَةُ الرَّحَةُ الرَّحِقُ الرَّحِقُ الرَّحَةُ الرَّحَةُ الرَّحِقُ الرَّحِيلُ الرَّحِقُ الْحَقِقُ الْحَقُولُ الْحَقِقُ الْحَقُولُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقُولُ الْحَقُولُ الْحَقِقُ الْحَقُولُ الْحَقِقُ الْعَلَمُ الْحَلِيلُولُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقُولُ الْحَلْمُ الْمِلْمُ الْحَلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِ

نی کریم حفرت می درصل الفریقانی کی بیرتان مجوجیت ب کدآپ تیک کانام لیے
ابنی آپ تیک کواس کیفیت کے ساتھ بچارا کیا کہ جب آپ تیک کانام کے
ازل کیا کیا تھا تھرآپ تیک کافروں کے طعنوں اور اگرانات سے پربیتان ہو کراور کیڑا لیٹ کر
لیٹ کے بھے قربا کی کراس کی وال تھر لیٹ کر چھنے والے دائوں کواٹھ کر اپنے اللہ کی
عبادت و بندگی کیے تاکہ وہ جاری اور فقیم کام جو ساری کا تا ہے کی جاری ہے لیے نازل کیا
عبادت و بندگی کیے تاکہ وہ جاری اور فقیم کام جو ساری کا تا ہے کی جاری ہے لیے نازل کیا
عبادت او بندگی کیے تاکہ وہ جاری اور فقیم کام جو ساری کا تا ہے کی جاری ہے لیے نازل کیا

ميرونجر 73 كردك 2 آيات 20 آيات 275 درف 888 عام دول ميلادكن كركر دوم المحكل ريز مود

کی بہت پیدا کر لیں۔ جب تک یا فی دفت کی تمار کی فرض دیوئی تھیں اس دفت تک آپ بھٹ کے لیے اور است کے افراد کے لیے ا لیے نماز تھید یا قیام المیل فرض تفار اس دفت تھم تھا کہ آدمی رات واقعی رات ہے کم یا آدمی رات سے نیا و دنماز تھیداوا کی جادت جانے اور اس بھی قرآن کرتا کو تھی تا اور اس بھی ہوا ہے۔ جانے اور اس بھی قرآن کرتا کو تھی تھی ہو ہو ہے آداب اور فرائط کے ساتھ پڑھا جائے ۔ فریا کردا توں کو افت اور اس ب کر بالعمل کو تاہدی کرنے کا بھتر ہی وقت ہے اور قرآن کر کیا جائے کا بھتر ہے اور موزوں وقت بھی ہے۔ دن کے وقت بھی تو اور موزوں وقت بھی ہے۔ دن کے وقت بھی توارد موزوں وقت بھی ہے۔ دن کے وقت بھی توارد موزوں وقت بھی خوارد موزوں وقت بھی ہے۔ دن کے مرف متحد بہاجائے ۔ بہت سے کام ہوتے بیں تیفوادا توں کو اٹھ کرانٹ کے اس کا در کرکیا جائے اور سب سے کٹ کرائی ایک ذات کی طرف متحد بہاجائے ۔

کفاد کے اعتر اضارت اور باتنی بنائے پرمبر کی تقین کرتے ہوئے فربایا کر آپ ان کفاد کی باقل اورطنوں پرمبر سیجے ، نہاہت ایسے ادرافسن طریقے کے ساتھ ان سے انگ دیے ۔ ان جنال نے والوں اورجنٹی پنندوں سے خیننے کا معالمہ ہم پرچھوؤے نے ، ان کوائی عافت پر بچھوں فوٹی ہوئے وجیجے ۔ مارے پاکس ان کے نے بھاد کی ہیڑئی اگر بھڑ کی آگر بھٹی ہیٹس جائے والا کھا ؟ اورالمناک مذاب تیارے سیاس دن بوق جب یہ مضبوط اور بلندو بالا پہاؤلر واٹھیں سے اورویت کاؤھر بن کر بھرجا کس کے۔ افتر تعالی نے کفاد وشرکین سے فربایا ہے کہ ہم نے اسے تاکس بیٹھ برحض سے کورویت کاؤ تھیا دی ہوا ہت کے لیے ای طرح سرت طبیرکا بکے بناکر میں اے جس طرح ہم نے فوعون کی اصلاح کے لیے ( فنغرت موق جیسے ) رسول کو میجا قد ۔ جب

فرمون نے مارے رسول کی بات شدائی تو بھر نے اس کو بدے مخت مذاب بھی مکرلیا ( اور فرق کردیا ) فر دنو کدا گرقم نے است سے

ا اکادکرویا قراس در سندتم کیسے بچ سکہ جس وان کی شدے سنے بنچ کئی ہوڑھے ہوجا کیں گے اورآ سال پھی گرزا ہے گا اور چشا جاریا موکار الندکار ودروق اوران وکردے کار رضیعت بڑھن کے لیے ہے جواسے درسکٹر کنٹے کا ذریعہ مثانا جارتا ہے۔

مررة المولل معروب ركوع مع تعلق مغسرين فرمانات كه كاني هوالي توميد كا جديد ركورة ازل برويه جب ياغي

وقت کی نمازی فرش کی جہ چکی حمیر سائی ہے اس بھر پانچ وقت کی نماز دوں کی دجہ سے تیا م انسل میں نماز تبھد کی فرطیت کوختر کرا ایا عمیا تا۔ فریاز کدارے میں تاکی ایک وصوح ہے کہ آپ تاکہ بھی دو تبائی روت بھی آدمی دارت ادر بھی ایک تبائی رات اللہ ک

ع الت س مر مدرج بين و مري مان آب في ك ب ما فارس كان من المان الدرات من الدورات المن المن المن المن المن المن ا عبادت س مر مدرج بين ورجي مان آب في ك جافار محاليكرام كالحكي بدون اور دات من من المنات كالمنافوات

اس کے صاب اور غزر قالفہ نی کوسعوم ہے ۔البنزاب میں بات وی جاری ہے کہ آسانی کے ساتھ بیٹنا قر آس پڑھنے کئی ہوو وپڑھائیا ''سرس ۔اللہ کوسطوم ہے تم میں میچ کوئی شعیف کمز وراور ہے رہے۔ کچھاؤگ فند کافض ( تھارت ) الائش کرنے کی جدوجید می

سریں۔ انشاد محکوم ہے میں سے دی صعیف الزور اور یعم ہے۔ چھانوں فیٹہ کامٹس (مجازت کا طائل کرے کی جدو جبد میں۔ سٹنول میں اور کو کی انڈ کے راہتے میں میزاد کی تار کی میں معروف ہے۔ لبغا ابتقا آس کی ہے ہو سکافر آن کر کم یا حال کر والیت

مشغول ہیں اور کو لی اللہ کے راہتے میں جباد کی جن رکی میں معروف ہے۔ لبغا بیٹنا آسانی ہے ہو تنظر آلان کرم کی خوال کروالیت نماز قائم کرور زکور دواور قرمی صند دیتے رہا کر در کیزنگ آری اللہ کی رضا کے لیے جر کچوآ سے مجھنج اے کا دوائی کو وال ( قاصت ،

آ قرت میں) موجود پائے گا۔ اللہ بیٹے اعمال کا نبیت قدردان ہے اس پر بہت پر ااج کی عطاقر بائے کا سفارے کی کروے گا

كوكرون قوسب سن زياده معافف كرسف والااورثيايين وهم وكرم كرسف والاسب

#### و سوزة العاضل

# بِسَــهِ اللهُ الرَّهُ لِلزَّالِيَّةِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

لَاتُكَا الْمُزَمِّلُ ٥ فَمِ الْيُلَ إِلَّا قَلِيْ لِأَنْ نِصْنَهُ آلِانْفُنْ مِنْهُ قَلِيْلًا أَلَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَمَرَيْلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْ لِأَهْرِانَا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيْلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ فِي أشَدُّ وَطُلُّ وَٱقْوَمُ قِيْلَاهُ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْحًا طَوِيْلًا هُوَاذَكُرُ السُمَرَيَةِكَ وَتَبَثَّلُ النَّهِ تَبْتِينًا لَا هُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاَإِلَٰهُ وَالْآمُووَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلُاهِ وَلَصْيِرُ عَلَىٰمَايَتُوْلُوْنَ وَاهْجُرُهُمْ وَخَرَّاجَوِمِيْلُا۞ وَذَرْنِي وَ الْمُكَدِّبِيْنَ أُولِي النَّعَمَةِ وَمَقِلْهُ مُرْقِلِيْلًا۞ إِنَّ لَدَيْنَآ ٱنْكَالًا وَيَجِهُمُا ۗ وَيَطْعَامًا ذَاغْتُمَةٍ وَعَذَا بَّا الْيُمَّا ۗ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْدًا مَهِيُلًا ﴿ إِنَّا ٱلْسَلْنَا ۣٳؿڴۼڒؿؙٷۘ**ڒٲۺٛٳڡڎ**ٳۼڵؿڴڎڴؠٵۜۯڛٞڵؽٵۜٳڮۊؚۼۅٛڹڒۺٷڰٳۿ فَعَمْنِ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَٱخَذْنَهُ ٱخْذًا وَبِيْلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَقَفُونَ إِنْ كَفَرْتُهُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْيُولْدَانَ

3

شِيْبَا ﴿ لِلسَّمَاءُ مُنْفَطِلٌ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هٰذِهِ تَذَكِرَةً \* فَمَنْ شَآءًا تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيُلَاهُ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُوْمُ إِذْ لَى مِنْ ثُلُثُى الْمَيْلِ وَ نِصْفَة وَثُلُثَة وَطَالِهِفَةٌ فِنَ الَّذِيْنَ مَعَلَكُ وَاللَّهُ يُقَذِرُ الْيُلُ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْتُ مُرفَاقُرَءُوا مَا تَيَسَرَمِنَ الْقُرْانِ عَلِمَ انْ سَيَكُوْنُ مِنْكُثُرُ مِّرْصَنِيٌ وَانْحَرُوْنَ يَضْرِيُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَ بْتَعُونَ مِنْ فَعَمْلِ اللهِ وَالْحَرُونَ يُعَالِمُ وَن فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَكَافَرُهُ وَا مَا تَكِسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّافِةَ وَاثْوَاالزَّكُوٰةَ وَٱقْرِضُوااللَّهَ قَرْضًاحَسَنًا وَمَا تُفَدِّمُوا لِانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِتَحِدُوْهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَاعْظَمَ إَجْزًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَلْفُورً ر رُحِسُوُ ق

ترزمها آيت ثميرا تاوا

وے کیڑوں میں لیننے واسلے۔ دانت کو کھڑے وہا کرو محمقور کی دانت ہ آجی دانت یا اس سے مجل بیکھ کم کرویا کرو۔ یا آوجی دانت سے بچھ بڑھادیا کرد ، درقر آن کو نعم تعمیر کر (صاف) پڑھا کرو۔ ہم بہت جلد آپ پر ایک دز تی ہو تھر (قر آن مجید ) ڈالنے والے ہیں۔ بے شک

ĬĮ.

رات کا افعنائش کو یا بال کرنے کے امتباد سے اور بات سے امتیارے موٹر ہے۔ بے فک آ پ ے لئے دن مجر بہت مشخولیت رہتی ہے۔ آب اسپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہیے اور اللہ کے سواسب سے کٹ کرای کی طرف توہ کیجے۔ وہ شرق دمغرب کا رب ہے۔ اس کے ہوا کوئی عبادت كے لائن نيس بر ابذا آب اسے بركام كے لئے اى كوا بنا كار ماز (وكل) باسية . اور پہ ( کفار ومتانقین ) جو کھی ہاتیں گررہے ہیں ان کو پر داشت کیجئے اور تہاہت متانت و تجید گی ے ان سے الگ ہوجائے۔ ان عیش مرست جٹلانے والول کے معاملہ کو محمد مرجوز سے اوران کوتھوڑی کا دیرای مالت بررہنے وشیخ ۔ بےشک ہارے یاس بھاری بھاری بیزیاں، جہتم كى آك، على مي ميش جانے والا كهانا اور وروناك عذاب (تيار) بيد جس وان يهاز لرزائيس كے اور بھاڑا ڑتے ہوئے ریٹ کے نیلے ہوجا كيں گے۔ (اے لوگو!) ہم نے تم پر حوای دینے والا ایک دسول ای طرح جیجا ہے جس لحرح ہم نے فرمون کے باس دسول بجیاتھا۔ جب اس نے رمول کی نافر مانی کی او ہم نے اس کو تی سے مکالہ (محرین سے فرمانی میا کد) اگرتم کفریر قائم رہے واس دن کے (عذاب سے) کیے بچو سے جودن بچن کو بھی بوڑھا کر دےگا۔ آسان میٹ جائے گا ادراس کا وحد و ٹو پورا ہو کر ای رہےگا۔ بے شک ب ( قر آن تيم ) ايك فيحت ب\_ جوچا بايندب يم وَتَفِي كاذريد منا لـ ب مُنك آپ کار وردگار جاناہے کرآب اورآپ کے ماتھیول (محابر کرام ) میں مجھلوگ آپ کے ماتھوو تما کی رات کے قریب مجمی آ دمی رات اور مجمی ایک تما کی رات تک (انشد کی عباوت و بندگی کے لے) کمڑے دیتے ہیں۔ اور دن رات کا عماز والواف کا لگا سکتا ہے۔ اے معلق ہے کہ تم وقت كالفاذ ، كرنے برقابون باسكو هراى لئے اس نے تم براتوب ابتم قرآن عل ے بوآ سانی کرساتھ بڑھ کے بو بڑھ لیا کرو۔ اللہ کومعلوم ہے کہ اس سے بھی بار ہیں۔ بعض لوگ اللہ کافعنل (رزق) حال کرتے کے لئے ملکوں کا سٹر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ عمل جهاد بھی کرتے ہیں تہ جس قدر قرآن کا بر هنا آسان اور سل ہوتم بر هالیا کرو ر تماز قائم كرور زكوة ويد وجواود الدكوقرض هند كطور يرقرض ديدر بوراورتم جومى بملاكام آك تھیجے کے قواس کوافلہ کے باس بہتر اور کے طور پر یالو کے۔ اللہ سے معالی ما کلتے رہو ہے شک الشمغفرت كرنے والا اور نہایت مہریان ہے۔

#### لغات القرآك آيت نبرانام

أَلْهُوْ قِلُ كَرْون مِن لِلْنَاولا

فحُمُ كزاءوما

أنفض كم كرائد كمناك

رَيِّلَ ماكماكِرِهِ مائيم ماكسماكِرِه

سُنُفَقِي بم بهت جلدة اليم ك

فُوُلٌ ثَقِيلٌ بِمَارِئُ كَامِ

تَاهِئَةٌ بالتِكَالُمَارِيَّالِيَّا وَهُلُّهُ الْعَلَيْسِيْرَمَا

. اَقُوۡمُ بِیۡلا نیادہ،ستاِت

سَنِحٌ طَوِيْلٌ زيادة مُديادة شخويت

تَبَتُّلُ كاشاؤال

تَبْعِيْلُ مُهِالِثًا

هَيْجُلُّ فِعُورُونِا

مَهِلُ مِلت، ع لَذَيْناً مارے إس

نديد انگال بيزيار ـ *دنگري* 

ذَاغُصَّةِ كَلَّ يُرْبَهُمُ بِالْدِوال

تَوُجُفُ كَائِكُ

(288

كَيْلِيْبُ ريت كَيْلِيْ مَهْيُلُ يَهْمِكُلِالَا مِيْلُ فَعَدَرِينَاكَ مِيْلُبُ فِينَا مُنْفَظِرٌ بِهِنَافَ اللهِ مُنْفَظِرٌ بِهِنَافِ اللهِ مُنْفَظِرٌ اللهِ

# Period Control

سورة الحز ل مكر كرسر على نازل كى جائے والے این ایٹراؤ سورقوں علی ہے ایک سورت ہے جس كے پہلے دكورج على استخبار ا " تیا م النیل " بینی فراز تجداوراس عن غیر خمر کر عاوے قر ان کر پائز کرنے کوؤش قرار دیا گیا ہے جب كے دومرے دكورج على جائيك مال كے بعد بازل ہائر سخب كے درجے على دكھا كيا ہے۔

ا مادیت کی روشی عمی مغرین نے تھا ہے کہ جب بھی پانٹی وقت کی تمازی فرض نے کی تی تھیں اس وقت تک را آن کا التحرک کا التحرک کی التحرک کی است کے لئے تماز تبدیلا کے اس کی است کے لئے تماز تبدیلا کی است کے اس تعرف کا احداد کا کیا ہے جمسی کی دور میں است کے لئے تھی کہ است کے اس کی دور تبدیلا کی دور تبدیلا کی دور تبدیلا کے دراتوں کی بری سعادت اور کی کرے تاہد کی است ہے بہت کی احداد میں جس کی دور تبدیل التف تھی نے قربالا ہے دراتوں کی جبارت کی است ہے دروایت ہے درول التف تھی نے قربالا ہے دراتوں کو حرارت کا استمام کیا کرد کے دیور مجال ہوں سے دور میں است کا ذریعہ مجال ہوں سے دور

ر بن كالربيد ورفطان ب تاتيخ عطرية ب-

ایک در رویدی می خاتر از نیا دخترے می مصلی تلک نے فرد یا ب بندوس سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری عصر سے میں خاتر اللہ کا قرب رات کے آخری عصر سے معلی کرتا ہے۔ اگر قرب میں ہے جو باکہ اللہ کا اللہ مدید ہے کے اس واحد اللہ کی اور نیا کہ اللہ کی اور اللہ کا اللہ کی اور میں ہے جو باکہ اللہ کا اللہ مدید ہے کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ

کنار کارنے آپ چھنے کو بدہ مکرنے استائے اور ازیش دینے کے لئے بہت ہے تو ہی آمیز الفاظ کھڑ رکھ تھے۔ کا کن مثام ریجون اور میان جیسے بقاف نے یکار کراہیے بقض وصد کی آھی و بجھے ایک احتد تعالیٰ نے فی کریم ملکے کھ آپ کا زم نے کر نطاب کرنے کے جائے آپ کی شان تجوہیت کو ظاہر کرنے کے گئے آپ کو مختلف منڈ کی عمول سے بجارات المولل المدثر اروك ارتبع عظ اور مهين وفيروا المعنى الله تعالى مند برخي كواس كه نام من يكارات مثلاً كما آهم، بالبرانيم، ياموي ميانيني وغير ونكن رمول الذريجة كركين مجي " يركما" كيدكر فطاب تش كيا كيا-كفاراه راجني لوك آب كويا فحد كهد وے منے مرسحابہ کرام میں ہے بھی کوئے یا محد کہ کرشیں بکارا کیونٹ ٹیس معلوم تن کدانشاندان نے بھی آب کوآب کے معانی عامول سے باد قرمانے ہے۔ اس سورت میں محی الشائے فرہ این تعا الموالی بھی اے کیڑوں میں بینے والے سنسم میں نے تقص ہے کہ کندر کی بالان اطعنوں اور کشاخ مذاخدازے آپ کو بہت رنج جوالور آپ تھی اور میکرلیٹ مجنے و کیکی دی سے موقع مرآپ کوشھ ید " هجرابت بوق تعی ادران موقع برآب تلک نے معزت فدیج" ہے فریایاتھا کہ" میرے لئے کمیل نہ قا" میرکیف انتراقانی نے ب خرایے کہا ہے تھا۔ عدیب تنظف آئیدان کفروش کین کی یا تون اور طعنوں پر دنج اور انسوں شکریں بلکہ آب راتوں کا تھ کر آ وی رات بااس ہے کم بااس سے زیاد ورات کے جعے میں اللہ کی عمادت و بندگی کرتے رہیں کیونٹر انجھی تر آپ کو بہت بھاری زمدوار بول کوتھائے کے لئے تعلیم اوروز ن وار کا مرموا کیا جائے والا ہے۔ فربایا کرقم آن کریم جرناز ل کیا جارہا ہے آ ہاور آ ب کے معابیاتو بے تعبیر کو دوسیس جیٹی اس کے الفاظ کی ادا کیلی بھی ٹھیک بھواوراس کے معانی پر بھی یوری خرح تھر کیا جائے بک جہاں ہونڈی رہت کا ذکر میود پال اس ہے جت مالکی جائے اور جہاں عذاب کا ذکر مود بال عذاب سے بڑا و کی ہے ۔

فربلیا کراے ہورے جیب تلکھ ایر کنارو شرکین آپ سے تعلق ہوگئی ہاتھی کرتے ہیں آپ پرواہ ندکر یں۔ ان سب سے الگ ادر یک وہوکر مرف اس اللہ رہا اللہ کھین کی طرف اپنی پورٹی تنہر رکھتے جوتام جہاتوں کا پالنے والا اسٹر تی وعفر بسکی ہر

سمت کاما لک اورسے کام وردگارے برنیایت مثانت بینجیدگی ہمیر ورقم سے ہریات کور واشت کرتے رہے اوران میش رستوں اور جینما نے وابوں کے معاملات کو بھھ پر چھوڑ و بیچئے۔ بھی خودان ہے بہت وال کا غربار کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے اسے باش بھاری بھاری بٹریاں ، جنم کی آگ، حلق بٹن بھٹس مدنے والہ ( زقوم کا درخت ) کھانا اور دردناک بغراب تارکر رکھاہے جس ہے بحالان کے مسئمکن کی شاہوگا۔ قامت کا ووزن جس شربان کے روشر کین وعذاب وہا جائے کا دوایہ جیت وک دن ہوگا ہیں معتبو واپیاز کرز انجیس شےاور دیت کے تعے بن کر ہواہی اور نے کھری شے بالستا گراس جولناک دن ہے بملے کنار نے اپنے تغر ہے تو یکر کی توان کومونے بھی کہا جا تھے کا بازون قر قان سے وقت موجرہ اٹل مکہ اور قیامت تک آئے والے کو گوں نے فرینا ماریا ے کراؤ کو انتہارے ماس ہمنے وک انسے دسول کو جیوے جوز تدگی کے بنلی کردار کے بیکر جی الکو ای طرح ان کو بھیجا کر ہے جمل طرح فرمون کوراد برایت دکھائے کے لئے حصرت موکا کو پیجا کیا تھا۔ حضرت موکا پے فرمون اورآل فرمون کو برطرح مجمالیا کہ ووا ٹی خطاؤں ہے معالی ہا تک کرا ووقو یکر کے نجاب کا داستہ اختیار کرلیں لیکن جب انہوں نے حضرت موکیٰ کی اُپ یا اپنے ہے اٹکارکیاان کوچھٹا و اور لمرح طرح ہے ستایا تب الشائے قرحون اور اس کی آم مکوسٹ ریٹس ڈیوو ویڈ اور اس وقت کوئی اس کی مدد کے سلے قبل ' پاراس کے برطاف القدتو تی نے معفرت موق اوران تمام تی ہم انٹل کونیوے مطافر بادی جنہوں نے تو یکر کے حضرت موی کی اطاعت تول کر نُاخِی فر با کو اگر قرآن کے قطب کو وں نے اپنے مخروشرک سے قوید نہ کی آواں کا اب مامی وی ہوگا بوفرمون اور قوم فرحوں کا دوا فرمز ماک و دوون بہت دور کیس ہے جب قیامت کا بولناک ون آ کے گا دوا تناظم مل ہوگا کہ اس دن ہے بھی پوزھے ہوجا کیں گے یا آجان بہت جائے گا اوران کا دعد و بورا ہو کررے گا۔

قرآن کر کامے کے قرمایا کریوا کے تعجمت اور کھائی کا دامنہ تانے وائی کمایہ ہے ماہب برایک تھی کی افراد مرخی ہے میاہے قرآن کلیم کے احکامات برخم کر کر کے اپنے ہودہ گادگ مینچنے کا ذریعہ بنا نے اور بیاسے قربینم کی طرف ٹوکٹا ای سے راتجام دونوں کا بانگل صاف اوروامنے ہے۔

#### ومورو الكرور يدول كالرتاب

سورہ مول کے پہلے دکورج ہی ابتہ تو لی نے افل ایمان پر دا قول کواٹھ کر عبادت کرنے اور تھر تھر کر عادت قر آن تکٹیم کو فرض قر اردیا تھا۔ اس دوسرے دکورج میں جو پہلے دکورج کے بعد قرل قربانا کیا تھا تھا م اللی ہیں تخفیف اور کی قربادی کا اے کی ٹھٹٹ آ آپ کا پرورد گارائی ہے کواچی طرح جاشا ہے کہ آپ نے اور آپ کے جان شارسحا پہرائی ہے جارہ کی میں ایسان کے جارہ کی ہے۔ تھیل جی ایک تبایاتی کی دو قبائی دور کی آ دمی آدمی روے تک جارہ کی میادت و بندگی کی ہے رکھیں اب قیام اللی ایسی شب رہداری عمل کی اور تخلیف کی جاری ہے ہے جس سے بوقعی جس جمانی کے ساتھ قرآئی کو افراز تباید میں اسوارے کے ساتھ میز ان کیک یا ہالیا کرے کو قدان کو معلوم ہے گئم میں سے بھی بیار ہیں۔ بعض لوگ انتہ کا خسل و کرم (رزق ہتجارہ ) کے لئے سکول کا سنو کرتے ہیں اور بعض اللہ کی داو ہیں جہا د کرتے ہیں چی و بن اسلام کے تنہے سے دن رات جدو جد کر رہے ہیں بندا اب جس فقد رقر آن کرتم پڑھنا کیل اور آسمان ہوہ و پڑھالیا کریں۔ اوقات میں کی یا اضافہ کا اندازہ اللہ تعدانی ہے کو گئے جس اس کا اندازہ فیمس ہوسکا کہ انتہ تعدانی کتے وقت میں مہادت پر کتا اجرو اور اسا کی داروں میں شریق کرتے وہدور اس کی خدمت میں کو سب سے بوا کرم ہے ۔ ابدیام اندکی عمودت و بدلی کرتے وہوا دوران کی داروں میں شریق کرتے وہدور اس کی خدمت میں قرض صدیق کرتے وہداد آسان جو بھی جدالہ و بہتر کام کرے گاہ وہ سائی اسکے دروہ واللہ کی جو اور اس کی خدمت میں اضافہ کے بات جانے کے بعد و بروہ اس ہے۔ اسافہ کے سائی اسکے دروہ واللہ بہت مغرب کرنے والوم میں ہے۔

> واخردعوانا ان الحمدلة وب العالمين. الدون شائد الدون الدون الدائد الدون الدون

پاره نمبر۲۹ تباركِ اللاي

سورة نمبر مم ك المكرَّرُّ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# + 33 m = 10 P

# 

تمام معتمرا ورستندا حادیث سے تابت ہے کہ ٹی کریم ﷺ پسب سے پہلے سور اعلیٰ کیا پانچ ایتدائی آبات از ل ہو تیں۔ اس کے بعد افتر االوقیٰ (وق بندر پنے کا زمانہ ) آباز بہت ونوں تک وقی کا سلسلہ بندر ہنے کے بعد مور کا بدائر کیا ابتدائی آسیں تازیل ہوئی ۔

اسمائیر 74 کارکون 2 آلیت 56 الله واکالت 256 درنس 1145 عام درنس کرکرس

"فَرْ اللَّهِ" كَاذَكُرُكُ مَنْ يَوْجُ فِي كُرُمُ فِي اللَّهِ مِنْ إِلَا كُرْسُ الْكِدُونَ كُي جُكْب

گذر دہا تھا۔ بھے آسان سے ایک آواز سٹائی دی۔ بھی نے تھری افعا کردیکھا تو دی فرشند (حضرت جریئل) جو غارتوا بھی میرے پاس آیا تعادہ زشن و آسان کے درمیان ایک کری پر میٹیا ہے۔ بھی اس کودیکھ کر دہشت بھوس کرنے لگا۔ بھی نے گھر گھگا کر کہا '' بھے از حاق بھے افعال کا (حضرت خدیج نے) بھو پہلی ڈال دیا۔ اس کے جدا کہ تھے الصدیش '' ٹازل ہوئی دراس کے بعد نگا تاریحی ہوئی کا سلسلے شروع ہوگیا۔ (بھاری مسلم مرسمہ احداج)

سودت الدیر کا در مرارکوع اس وقت نازلی فریا آمیاجی تبیخی نے تعنی مختا و بی اسلام کی طرف وقوت وقت کی گرد آپ چیکا کے اطاب کرتے میں پورے مکہ میں ایک بھر نیال آھی۔ برطرف معنی اور طور بچ کیا۔ برمختل اور برسقام پر اس کاچ یا شروع بھر گیا۔ تج کا ذائد قریب کی کا اس تصورے سخت پر بیٹان سے کر بچ کرنے کرنے کے لیے تمام عرب کے وگ بیت اللہ آپ جیگا کا بینا م بچ جا اس کے سامنے قرآن کر بم پڑھ کر ان کو اسلام الانے کی وقوت وقی کر پر کے اور اس طرح ور رکھے کے لیا کہ بیر آپ جیگا کا بینا م بچ جا گیا کہ آپ جیگا کو اس مورک کر ہے گئے کو تق سے پہلے پہلے آپ چیگا کو لوگوں سے دور رکھے کے لیا کہ تر بیر مرح واقف تھا آئیں ڈر برواک کو گر بیامان کی ان او جار مصور کر دیاجا ہے گئے کو گوئی کو اس کی اس بہاب بھائی ، کھی د

زوق دیجیں بور سازے فائدان ہے میدا کرویتا ہے۔ اس تجویز برسب نے انقائل کرتے ہوئے بنے کما کہ چھٹے کروورٹا کر مج پر آئے والے تانے کے پہلے تی تا دیاں کے کراگرتم اپنے تھر بازاور فالدان کی ملائتی جا ہے ہوتو این ہے دوری رہند اس طور کالوگ آ بيستك منازف زوه بوكرآب كرترب ندآكيل تحربها ليرخ كان آت ي كارفراش في بياستان الميتان والمرازم آمر والکین ووکفارات بات مرغوریدگر بھے کیا ان طرح کی کریم ملکٹو کے ڈکرکوان لوگوں تک مجھی ہے اس جہاں محتمرات شپ آپ پنجار دین کی دعوت ہے کرئیں بھنج کئے تھے۔ جنامی کلارقریش کے شدیعہ برا دیکیفرے کی وید ہے لوگوں تھیا روائشان بعدا زوگر، کردیم محکی تو دیکمیس آخریه بین کون ۱۷ در کدار موش کردیے میں ؟ بونکی قریب آ تا اور قر آن کریم کوشتاو وا ب **پینشا** کی فقطت الاقرآن كركمات كارمانه وليف مص من ثرين كين كالاقريش كان تركن منه أبينا في كوشعه يدرني كان الاآب والداوزه كر لیت دیتے رامند قولی نے فرماہ کرا اے جادر پاکس اوڑھ کر لیٹے والے ہادے مجبوب ﷺ یہا تیجے اور اللہ کے بندوں کوان ے برے انجام نے ڈوائٹ اور املد کی بڑا کی اور مفت کا نفان کر ویتیے۔ اس خرج '' پیشنے کا خام و باطن یاک سے اور آسيد ينجش كالغلاق اورمعاطات جم الناخريّ آسية ينجلة ومران وكل يأكيز ابناه ويجير آسية تلخ جم طرح بتون كن م کر کے دوررہ بے بیں اورول کو محل مقائد م خیالات المغرق اور عمال کی گندگی ہے وور دکھنے کی جدو جہد تینے اور جس کے مرتجہ آ پ پائٹا کوئی مجتریا اصان کا معاہد کرنے ای میں اس سے کسی زیادہ مجترعہ ہے کی توقع ندر کیے اور رواوش ومعداقت ہے اس تين شرية كليفي اورمسيتين آئي كي آب في ان الديف وعدائب يرمير يجيد فراه كدوب صورهن محوف بارق جاسة كي اور قیامت قائم ہو گی قوہ دن ان کا فروں کے ہے بڑا تق دن ہوتا مکانہ ہوتا۔ ولید من مغیرہ ہوآ ہے کہ رائے کی مب ہے بزگ ر کاوٹ آفا اس کا نام نے بخیرفر وہ کرا ہے کی نکٹے اگر سکتھ تبلغ اس شربان افتان کا ہے اوروو نصے شار نے تمانید و کہا تھ (شُنْ دواسے بان باب کا اکلوتا بنا تھا) تجراس کو بہت سامال، دولت روائس کو است ہے دیے برائس کی شان اور لایت جز حانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے مقربا ہا کہا ہی کا معاہد بھو پر کھوڑ ہے جمہ خوداس سے بہت کو رہ کا مار وہ وکان می دولت تھی ہوہم نے اس مختص کونے ای تھی تھران نے بشد کاشر ہوکرنے کے عالیے رمول وشنی کی صدکردی۔ اس کی بوس اور افر مانڈوں کو الله و کورہ ہے تھرو و مزید خون کا حسب گار بنا ہواہے یہ نعیرتھا کی نے قربالے کیا ہے، آواس کی بدترین انوم ہی ہوے والا ہے جب ش ان کو بہت جلد (جنم کے نیوں پر ) کیکٹھن نے ہوئی جے حد درے کا اس کا تھم اور تروران قدر ہوجہ بڑاہے کہ وواللہ کے کام توایک ابینا ہے روکہتا ہے جو بہتے ہے جوا آ رہاہے کیمجی کہتا ہے بیتو کوئی انسانی کام سے افرایا کراس کا انجام ایک ایک جشم ہوتا جوارس کی کھال تک توجلس کر رکھ دے گی اور کن چیز کو و تی نہ ٹیموزے گی۔ ورجیتم شس پرائید فرشتہ ہی مذاب دینے کے لیے کا کی تقاعم ہم نے

æ

اس پر انیس فرشے مقرد کرویے ہیں ۔فرمانی کندجوائی آباب ہیں وہ قوائی بات کوئ کر اور بچوکر یقین کرلیں سے ٹیمن جولوگ طم سمال سے دور ہیں ( بیخی کفاروشر کین ) دویہ کہتے رو جا کیں سے کہ بیانیس کا عدد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے فرشے سکتے ہیں اور اللہ سے اس لیکنری تحدد اکتی ہے اس کوشہ کے سوکوئی مح ٹیمن ہا تا ہ

فرن کرچ ندگی تم جو تمکتا ہو عند اور پکر خاکب ہوجاتا ہے۔ اس دات کی تم ہو پنتے اور فصت ہوئے کئی ہے اور اس کی گر کی تم جہاں کا اور ہو طرف کیل جاتا ہے۔ چہتم ہوئی ٹروں میں سے ایک ٹرے جو آئیک اور نے کی چیز ہے۔ جو چاہے اس کی طرف بڑھے اور جو چاہے اس سے بچے کی کوشش کرے۔ ہوتھی اپنے اتحال کے جائے میں گرد کی دکھا ہواہے۔ فرمانیا کہ الی جنت قیاست کے دن چہنم والوں سے بچھی کے کہ جمیس کون سے اعمال جہتم میں اور قد کا سبب سے بین ، وہ کمیس کے کہ ہم شاق فرز چرھتے تے، منظر بیوں اور شائع لیا کھا کا کھا کے تھے اور ہم تن کا ساتھوں سے کے بجائے اس کی افوالات کرتے تھے۔ جب تک سرت حیس آئی ہم قواست کوچھنا نے جارہے۔

الله نے فر ایا کہ انہیں کیا ہوگیا ہے پالیعیت ہے ان طرح کوں جاگ دہے ہیں جس طرح جنگی کدھے ٹیر کے ٹوف ہے: ڈرکر جو گئے ہیں۔ اس کی دورکیا ہے؟ فرونا کہ دواصل بیاؤگ شخرت کا فوف کٹن دکھنے ورشان کی بیامات مدیو کی ۔ اندانوائی نے قربا یا کہ بیرقرآن مرامر لیسیعت کی تھیجت ہے جس کا ول جا ہے اس سے عرف حاصل کرے دیکن بیرسب بکھا اللہ کی فوٹی سے علیکن ہے اگروہ جا ہے گا تو برفعی عرب حاصل کرے گاور نہ ہے تاہی ہے جا

الشائفاني ئے فروی کہ انشاق اس کا فق دارے کہ اس ہے قراح کے اور ویل ایسے لوگوں کو نششے والدے جو تھوی وختیار کرتے ہیں۔

### - **LUISSE**

## ينسب والنوالز فلإ الزوين

كَايُهُمَا الْمُدَيِّرُ أُو فُمُ فَالْذِيْنَ ۚ وَرَبُكَ فَكَيْرَ ۗ وَيَابِكَ فَطَهِّرْ أَوْ وَالرُّجْرَ فَاهْجُرُ أَوْ وَلا تَتْمُنُّن تَسْتَكُمِّرُ أَوْ لِرَيِّكَ فَاصْبِرْهُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِهُ فَلْإِلَّكَ يَوْمَهِذِ يَوْهُرُ عَسِيْرُكُ عَلَى الْكُلْفِرِ فِنَ غَيْرُ كَسِيْدٍ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيْدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَامَّمُ دُوْدًا ﴿ وَبَيْنَ شُهُوْدًا ﴿ وَمَهَّدُتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ﴿ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنَّ اَرْدُدَةُ كَلَّا أَنَّهُ كَانَ لِأَنْتِنَا عَنِينُدًا ﴿ سَأَنْهِفُهُ صَعُوْدًا إِلَىٰ اللَّهُ وَلَكَّرَ وَقَدَّرَا اللَّهِ لَكُيْفَ قَلْدَرَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ وَلَ ثُمَّ قُبُلُ كَيْفَ قَـ ذُرَ ﴿ ثُمُّ نَظُرَ ﴿ ثُمُرَّعَ بَسَ وَ بَسَرَةُ ثُمَّرَادُ بَرَ وَاسْتَكَبَرَةُ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ ٳڵڒڛڂٷؙؿٷٛڎؙۯۿٳڽؙۿۮٞٲٳڷۜٲڠٙۅٛڶٵڶۘؠۺؘٮۅۿ سَأُصُلِيْهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا آدُرُلِكَ مَاسَقُو ﴿ كُنُبُقِيٰ وَ كِرْكُدُرُ الْوَاحَةُ لِلْبُشَرِةً عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿

وَمَاجَعُلْنَا آمَعُلَ النَّالِ الْاَمْلَلِكُهُ وَمَاجَعُلْنَا عِدْتَهُمُّ الْافِتْنَةُ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوْ الْكِيْسَنَيْقِينَ الَّذِيْنَ اوْتُواالْكِتْبَ وَيَؤْدَادَ الْكِيْبَ الْمُنْوَنَ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُّ الْكِتْبَ وَالْمُؤُومُونَ وَلِيقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُّ وَالْكُورُونَ مَاذَا آزَادَ اللهُ بِهٰذَا مَتَلَا وَكَذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ مُنْوَةً اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ مُنْ وَمَا يَعْلَمُ مُحْتُودَ وَيْكَ الْاهُمُونَ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا هِيَ الْاَوْكُولِي الْبَشِيرَةُ

#### ترجمه أيت نم والا

اے جو دریش لیٹ کر (پیٹھنے والے) کھڑے ہوجائے اور (لوکوں)واللہ کے فوف ہے) ڈراسیئے۔ اپنے دب کی بوائی بیان کیجنے اور اپنے کیڑوں کو پاک و صاف رکھنے اور ہر طرح کی محمد کی سے دور دیسے۔ کسی برزیادہ بدار جائے ہے گئے احمال نے جائے ۔ اور اپنے دب کے لئے مہر کیجئے۔

چر جب مورش چوک ماری جائے گی قود واکی تحت دن موگا اور کا فروں کے لئے تو قرارا بھی آسان خد ہوگا ۔ مجھے اور جے بھی نے اکیلا پیدا کیا ہے اسے بھی پر چوڈ ہے ہیں نے اس کو بہت خیاد دمال دیا اور وہ بیٹے دیئے جوساست ہیں اور اس کو ہر طرح کا سامان (زندگی) دیا جس کودہ اور زیادہ کرنے کی بوئل میں جتال ہے۔ ہرگز جیس۔ وہ تماری آجوں کا وقت ہے۔ بہت جد میں اس کوخت پر حال چ حال کیا حال گا۔ اس نے سوچ پھر اندازہ کیا بھر وہ جاہ ہوجائے کیائی نے کیا اندازہ کیا۔ پرائی نے کھر ہوا ، پھر مند پھیرا ، تیوی چ ھائی ، پھر پیٹے پھیری اور غرور دیکیرا فقیار کیا۔ پھر کہنے لگا کہ بیاتو ایک جادو ہے جو (پہلوں ہے ) فقی ہوتا چا آ رہا ہے۔ بیاتو کسی انسان (کا گھڑا) ہوا) کلام ہے۔ (اللہ نے فرایل) میں بہت جلداس کوجنم میں وافعل کروں گا۔ اور کیا حمیس معلوم ہے کہ وجنم کیا ہے؟ (جنم وہ ہے) جو نہتو کسی کو باتی رکھے گیا اور نہ جو نہ ہے گیا۔ کہال کھیل کر کال کروستے وائی ہے۔ جس پرائیس (فرشتے) مقرر ہیں اور ہم نے جنم میں کام کرنے کے لئے فرشنوں کے مواکی کوئیس بنایا۔

اور ہم نے ان کی تعداد کافروں کے لئے آنہ اکٹی بنائی ہے: اکدائل کتاب یقین کرلیں اور ایمان واستے اپنے ان کی تعداد میں ایمان واستے اپنے ایمان واستے اپنے ایمان واستے اپنے ایمان واستے ایمان کا مرض ہے اور (ای طرح و الوگ) جو کافریس ہے کہنے پر مجود موجود میں کہا تھا ہے کہ اور جس کے اپنے ہا ہوگا؟ اس سے کیا جا ہا ہوگا؟ اس طرح اللہ جس کو جا بتا ہے کمراہ کرتا ہے اور جس کو وابتا ہے کمراہ کرتا ہے اور جس کو وابتا ہے کمراہ کرتا ہے اور جس کو وابتا ہے کمراہ کرتا ہے اور جس

اور اللہ کے اس انظر کوسوائے اس کے اور کو کی ٹیس جانگا اور بیانسان کی (ہدایت و) تھیجت کے لئے بیان کیا گیاہے۔

لفات الغرآن أيت تبراتا⊓

اَلْمُدَائِزُ بِاللهِ اللهِ الله اللهُ ا

لَا تَمُثُنُ احان دِجَا

تستگیر زياده كأطلب نْقِرَ عِلياً كيا\_ بعونًا كيا ألناقور وحيد تبارا كبلا مَمْدُرُدُ بميايا كيا شُهُوُدٌ ساہنے۔ ہرمیک مَهْدُتُ عن في الأوارك يظمع اميداكحتاج غبية شهايئ والبا اُرْ**جِ**قُ ش چرهادرل<sup>ع</sup>ا ضغۇد" حِيْرُ مِعَالَىٰ \_اونجِيْزَ فَي غبس س نے تیوری کے حالی بنز الراسة كزو مامندينايا ردن. يو تو يم والآثاب سَقُو Šĩ الاتذر ويجيان جوزيري

قُوْاحَة" مَشِرُ(النِّيُوالِ تَسْعَةُ عُشْرًا الِيَّسِ

### تشريح: آيت تمبرا تاا٣

الندنون نے مصابفون کی طرز انبات شفقت ایمت ہے تی تکرم معزے جماصطلی منطقا کر ''ما جھا السعادی '' تمہیر خصاب فریارے کیا ہے جاند ویکم کی شمالیٹ کر منتفے والیا اب انتہ کر کوڑے ہوجا میٹ اور والوگ بولونڈ کو کھوالند کی بندگی میں گئے کر چنک مجھے ہیں ان کوانڈ کے فوف اور متحرت میں پر ہے اتھام سے ڈوائے اور جس معاشرہ میں برخنس نموور بکیراور جيات كايتلا بنابوا مصافيتين بتاويجيم كالركا كالنشااد مخبث شيرامتدك واكن كوكوني بزاني ماصل فيترست يافقهما توحيدكي ''لقین کرتے ہوئے فرمانا کد آئے بوری دنہ مقیدوں اورا خلاق کے جن گندگیوں میں بڑی ہوڈ ہے اس ہے اپنے وامن کو بھا کر ، کھنے ورمحنل اللہ کی رہا، وخوشاد وی کے لئے موخض کے ماتھ ہے فرہانہ کا ابتدادہ حسن سٹوک کا سعامہ کرتے رہے اور کسی پرکوئی احمان این حذیے ہے نہ بھٹے کرآج جو جس نے کی ویکورہ ہے گل اس نے بہتر ابھول ہو باپ کا رہے آپ ان لوگول کواننہ ے ویے اوران مطابحوں پر چلائیں گے قرطرح طرح کے معد اب دھنگا ہے اور پیشانوں آئیں گی ان وکھی مذکر راملی کرنے کے کے صر میرداشت اورکل ہے کام کیجنا ۔ قیامت کارن ٹسان ہے بہت دورٹیس ہےا بکہ صور بھوٹنا یہ ہے گا آو کا مُنات میں ہر پتر نئم سرد کے اور جب دومری مرتبہ مور بھونات کے اوراللہ کی ساری محکوق سیدان حشر میں جمع ہوجائے وہ کافروں کے لئے میت می بولناک اور تا اکن ان بوگالودا س میں ان وخت سرا دی مائے گی۔ وولوگ بنسیں دیں کی معمولی کی دانت اورا ولا د فی تن ہے وہ میں ہر تا ادے ہیں۔ ایندکا تشموادا کرنے سے بھائے اکتر کی مرب این بدان کی ہوئی اور اپنی کاردول سے کہائیتی بینڈ کیکوریا کیا ہے ہوں وقت کرنے کے بجائے ان ہے گئے زراہ کی طاب میں بھائٹ دوٹرکررے جن برقربان سے وگوں ہے ائیں ڈونیت لوں گا اس کا معافد بھو پر چھوٹر ہے اور و کیتے ہے کہ جس مال ووفات مروداس قبروا کڑ رہے ایس رو اس انوا کی زندگی تک ان کے ساتھ رے کی اس کے جد قیامت کے دن تو میں اسے وگوں کوجہم کے لیوں پرانے طرح فرز معان کے کہ وہاں ان کی والت ومان اوراوعا دان کے کیا کام نہ آ تک کی۔ ان کو لکی جتم میں جموز کا جائے کا جس کی آگ کی آئی شدت ہوگی کہ دوہر جنے کو جلو کر فاک کردے ٹی اور کی چز کونے چھوڑے گیے ۔ان کی کھائٹر جمس مائس گی دوران کے چیزے پڑنے مائس کے بیاس چنم بران کو

عذاب اسینا کے بند الرشت کا بی تی تین اس جہم پر ایس فرشتے مقرر ہوں کے (جن کے ایکوں کروٹوں معاون اور مد کارفریتے ہوں کے کان سے فاقعے کا کو است مثل سکار سیق ویش فرشتے ہیں کی ایف کے فرطنوں کا انگر کتا ہوہ ہاں اس کے کتے فرشتے تیں ان کی تعداد کا عماد کر جمکن میں جس کا کہ مرف اللہ کو جو کوں کو لینا کرانے پر چنے کا اداوہ کریا و نیا اور کے فرشتے قرضت کے پہلے تو باد واوز و محل ہوا ہے۔ جس نے قرب کرلی اور وی کی جو کیوں کو لینا کران پر چنے کا اداوہ کریا و نیا اور قرب کی جمل کی ایس کے دوگا اور تا قبل تعدید جم کی شرید آگ میں جمل نا دیا گا۔ الذی کی جم عم ادر ارشاد کا ایکن کی کو ایکن کی کو اور ارشاد کا ایکن کی کو کی کارپ کی کی اور ان کا ایکن کی کارک کی کار کیا گیا گا کا انداز کی جم عم ادر ارشاد کا ایکن کی کور کی کارپ کی کی اور ان کا ایکن کی کو کی کارپ کی کی کار کا انتہام بڑا ہمیا تک و کا کا اور ان کا کو کیس کی کارپ کی کی کارپ کی کی کور کا انتہام بڑا ہمیا تک و کا اور ان کا کو کارٹ کی کارپ کی کی کور کی کارپ کی کارپ کی کی جم کار دارشاد کا ایکن کی کارپ کی کی کور کی کارپ کی کارپ کی کارپ کی کی کارپ کی کور کر کارپ کی کارپ کارپ کی کارپ کیا کارپ کی کارپ کی کارپ کی کارپ کی کارپ کی کارپ کو کارپ کی کارپ کی کارپ کی کارپ کی کور کی کارپ کارپ کی کارپ کی کارپ کی کارپ کی کارپ کارپ کی کارپ

سورة الدرش بنداخاط كالعيل باب

۳)۔ وُ دِیْنا بَعْث فَعَظِیمِ ۔ اوراسینے کیزوں کو پاک دکھتے۔ ان اٹھا فاش ایک ٹر سفائی تھرائی اور کیزوں کو پاک مسانی رکھتے ان اٹھا فاش ایک نے انسان اللہ کا اوراس کے مسانی اس آخر مسانی دوراس کے مسانی اس آخر مسانی اس آخر ہوئے کہ مسانی اس آخر ہوئے کہ اس کے مسانی اس آخر ہوئے کہ اور اس کے مسانی اس آخر ہوئے کہ اور اس کے مسانی اس کے مسانی ہوئے کہ اور اس کے مسانی کی تین اس کی اس کی تعلق اور اس کے مسانی کو اور اس کے اور اس کی اور اس کی تعلق اور اس کی اور اس کی اس کی تعلق اور اس کی اور کی اور اس کو اور اس کو اور اس کو اور اس کی اور اس کی کی تعلق ہوئے کہ اور اس کو اور اس کو کروں دو کی مواور شان دھو کرتے کہ کہ کہوں سے اس کو کروں دو کی مواور شان دھو کرتے کہ کہ کہوں سے اس کو کروں دو کی مواور شان دھو کرتے کہ کہ کہوں سے بھا کرد کھئے۔

۳)۔ وَ الْوَ حَبُوْ فَا مَعْجُوْ ہِ بَوْلِ ﴿ فَاكُونَى ﴾ سے دور دیے۔ یعنی جس طرح آپ بیشہ سے بنول اور ان کی محد گیوں سے دور سے آیں ای طرح اب آپ ان لوگول کو جو بنول اور غیر الله کی عبادت و بندگی دفعه الی فواہشات ، باپ واوا کی رسموں اور غیر انسانی زندگی کی گذرگیوں شریطوٹ ہوگر آپ خالق عقق سے بھٹک کردور سیٹے کتے ہیں ان کوسیو سے راستے پر لاسیٹے راوران کوم را کھ منتقم پر جائے نے جد و جد بجنے گئے۔

۵)۔ فو لا قضنی قشنگنگو کی پرزیادہ بدارجائے کے اسان اور اسان اور بہتریک کی محض پرکولیا اسان اور شکل کرنے میں بہتریک کا مشان اور شکل کرنے میں بہتریشن الم بہتریک کا ایک ہوئے ہے گا۔ آپ محض الشکی رضا اور خطری ہوئے ہے گا۔ آپ محض الشکل رضا اور خطری ہوئے ہے گا۔ آپ محض الشکل میں بدیا اور مسلے کی کوئی تمثا مثال مناور بڑا مرک انہاں برجاز بہتری ہوئے ہے۔ مالی ہوجائے۔

٧). وَ لِوْ بَلْكُ فَاصْدِ ﴿ الرائِيةِ رَبِ كَ لِتُمْ مِرَ يَجِيُّ عَرِكَا لِكَ مَنْهِم بِهِ بِكَ انقس كرود كنااور قايوش ر کھنا"۔ میٹر مایاجہ رہا ہے کہ آے کی ملک ! آب جس رائے برقدم رکھ رہے جس میکا نول مجرارات ہے۔ بیران قدم قدم برخت اعتکات، پربیٹانیاں اور مصائب آئمیں محر مرب کے بی لوگ جو آئ آپ کے داستے بی این پکیس بچھار ہے ہیں آپ کو صادق وامین کیتے ہیں بھی سے لوگ حق وصدائت کا ملان کرنے کے بعد آپ کے خالف اوروشن بڑی جانکس سے میلر ج ملرح کی با تھی بنا کیں کے اس وقت آپ پورے عزم و بیٹین کے ساتھ آ کے بوستے جانے اور فاہت قدی اور مستقل مزاتی ہے اپنے قرش و پورا کرنے کی جدوجہ ہے کے کی کی برواہ نہ بچھے اپنے برور مگاری دھت برامید دکھ کرمبر قبل اور برواشت سے کام لیجے۔ ٤) فَإِذَا فَقِوفِي النَّا قُوْدِ ﴿ لِيرِجِ مِرْشِ يُونَدُ ارْكَامِاتُ كَا يَمِ لَيْرُ إِن مِنَ 'تَرَ" كَمَعَل آ واز : بینے اور جانے کے آئے ہیں ۔ بعنی قیامت کے وین جب انسانی جسموں اور روس کو بلانے کے لئے آواز وی مائے گی۔ صور مجونا جائے گائی ون کے آنے شن کوئی شک تیں ہے۔ لیکن بدون کافر وں کے لئے بہت خت اور تا کوارون بوگا۔ کوگ اس ون ان کے تمام افغاں کا فیصلہ کر کے ان کوایک جنم شن جموزگا جائے گا جناں کی آگ این کا حلیہ نگاڑ رہے گیا اوران کوجل کر خاک کر وے کیا۔ان آگ میں ہر چزؤول کرما کے کرائے کیا لی علاجیت ہوگی کہاں آگ میں ڈانی مانے دانی ہرچے بعسم ہوویائے گی۔ ٨). ذُرْبُنِي وَمُنْ خُلْقَتُ وَجِيْدًا ۔ مجھے اور جس کو ش نے اکیل پیدا کیا اس کا معامہ بھو پر چیوڑ ہے باقر الما کہ وہ مخص جے بین نے ال ووولت میٹر ہاور برطرح کا سامان زند کی عطا کیا وہ اس پرشکراوا کرنے کے بجائے ناشکر کیا کرتاہے اور دوائن ، ل وروائت کوار زیاوہ برحانے کی ہوئ میں جتا ہے۔ جاری آنتوں کی کا غینے اور دشمی شن سب سے آ گئے ہے جب اس کے ماہنے اللہ کا کام ویش کیا جاتا ہے تو وہ اس کی تھا نہیں کو بھنے کے ماہ جود مند بور چند بھیر کر اور خرور و کھیر ہے تیوریال نے عاکر کہنا ہے کہ بیرونی تن و سنائیں ہے۔ بیتو وی جادو ہے جو پہلے نوگوں سے جلا آ رہا ہے اور بسن مگام کوارند کا گام کها با ۲ ب وه نود سه گفرگرانشد که طرف منسوب کرد زخم ب (نعوفهانش) را نشقهٔ بی نے فرمایا کدا سے ۱۵ درے حبیب عظی ا آپ ان بھے لوگر مائی و قول کی بردا و ندیجے کے بر حمد مال دا سہاب برانڈ اٹر اور ب جی اس وقت کے کاموے مک ہے جب تک ان کو موت تیں کے جاتیا۔ جب موت آ جائے گی تو ان کو تبرین اور قیامت میں میدال اللہ کے عذوب سے نیمیں بھا سکتا۔ اللہ نے فریا پاکر ش ان وجہتم کی وحم ہے بھرے ایسے تیلوں پر چڑ ھاؤں کا جہاں کی چڑ ھائی بھی بری خت پڑ ھائی بوگی۔ ووجہتم جس مرالند ک ا تھی فرشتے مسلعہ ہوں کے وہ جہم کی آگ ان کھیلس کر رکھ دے کی اور ان کا علیہ بگاڑ دے گے۔

(305

١). وَمَا حَعَلْنَا عِدْدُهُمْ إِلَّا فِنْنَهُ ١١ م عَ (فَرَسُون كَي) تعداد كو (كافرون كے لئے)

کو بیان کرتا ہے نکن جب کافرائ کو سے کا تو وہ خاتی ہی اٹرائ گارائ کے بیقعدا دایک آنیائش ہے میکن جوسا عبان ایران ٹیسا ووکن کرائے ایمان شرداور تر قبال حاصل کرلیں کے بقر آن کر کیم قوسراسر جواجت ہے وہ اس کے ذریعے جس کو جاہز ہے جا یت ویرینا سے اور چنے جائے کر اوکر دیتا ہے گئی کر اورائ وگ ہوئے جس جنہوں نے کھڑ اور کتا ہے کہ اس کا انتخاب کر وکھلے۔

ان آینوں کامغیوم واضح ہے لیمن عظام تغیر کیا نے الن آبھول کی آشریج کرتے ہوئے ولیو این مخیرہ کا داقعہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ رہے۔

كمركم مدين وليدائن مغير والنبائي بال واراور ودلت مندفقص فقاجي روحت وآرام كيتمام اسباب عطافر بالمن مخ تنع بہائن کے دیں بٹے تقعان میں میں ہے ذیاد امشہور حضرت کالعربی المقرشنے جو بعید پٹس انیان کے آئے تھے۔ وہ مب مخ سحت مند وزاناور لے جوڑے تھے۔ پرکلس اور ہر چکہ رواہے اب کے ساتھ سرتھور ہے اوران کی شن اور وقارش اضافے کا سب نے تھے ہو سے کامئن ایک ول دارمختم مقیام من کے تھارتی مراکز عرب کے مختلف شرول میں قائم تھے۔ مال ودولت کے ما توایک خصومیت بیچی که دوایک ایما شاعراد در و بی زبان براز کویزی قدرت حامل گی - ایک مرجه جب ای نے تی کرم کا 📆 کوتر ک جکیم کی تناوت کرتے ستاتو ویدا بن مغیرہ اس محاسکوئن کرجوم افعا۔ اس کے دل برقر آن کریم کی مفست کا سکہ پیغے سیالوروہ بہت متاثر ہوار مکن ہاس نے ایمان قول کرنے کا ارادہ کرمیا ہوا درائن کا ڈ کر چھوکوک ہے کرد بابو۔ جسہ اوجھل کو معلوم ہوا کہ وليدائن مغيرورسول الشريكة كمال عربو مذكلام برائيان لانفركازاد دركم بيتوه ويكلاا لفرا استداس باست كالمجح بطرح الدازه تھا کہا کرد اردائن مغیرہ نے اسلام تھولی کرلماتو سادے مرب ٹیں دینا اسلام کو جیلئے سے کوئی روک نہ مشکری و دفو رأی دنیدائن مغیرہ کے باس میا اور نہایت ہوشیاری ہے اس کو جہائے کی صعبیت براجارتے موسے کہا کردلید قسیس کیا ہوگیا تم انتہا کی محدود آوگ ہو اورتم ایک ایسے توجوان کیا باتوں ہیں ہے ہو جوکل کا نوجوان ہے تم کیوں اوٹی کڑے کوداغ دار کررے ہوا درمعاشر و می تمباراج مقام بہتا ہے تم کیوں ڈیونے کے چکر بھی چھٹی کتے ہو۔ اس نے بیٹین دلایا کہ بیسب جاد و کا اثر ہےاد ریوکام ( معزت ) محمد ﷺ نے خود ہے گھڑ لیا ہے ۔ام جہل کی اس گفتگو کا اثر بہوا کہ ولتیوی مغیرہ کا ذہن پلٹ کمیا اور اس نے ایوجہل کی باتوں کو جرا ناشروع کر دیا کہ رہتو وی جادویے جوفہ ندائوں بیس حدائیاں ڈالنے دارا اور آگئی بیس مجھوٹ ڈالنے والا ہے۔ اس طرق وفیدائن مفیروالی ک ک دولت سے محروم ہوگیے سکین و بن اسمنام کی مفلست ہے ہے کہ دی دلیدا بن مغیر وجود نیاد کی الابقی کی دجہ سے ایمان کی دولت سے محروم

ر ہائٹ نے اس کے بیچے معرت خالہ بڑیا دیوگو ترصرف ایمان لانے کی قریش معافر ناکی بلکدافہوں نے وہ ہارتوی ت**یک سے** سیف انتداکا خطاب حاصل کر کے: درق میں ایسے تقیم کاری سے مرانی اعربے جو دوئن کابار بڑی کے لئے مشعل راہ بین ۔

# كَلَاوَالْقَمَىرِ ﴿

ٷالَيْلِ إِذْ ٱدْبَرَةٍ وَالصُّنْجِ إِذَا ٱسْفَرَةٍ إِنَّهَا **لَاِحْ** ذَى الكُنْرَ فَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ فَ لِمَنْ شَاءَمِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَاخَرُهُ كُلُّ نَفْيِرٍ بِهَا كُسُبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ هُ إِلَّا أَصَّحٰبَ الْيَمِيُنِ ﴿ فِي جَنْيَ أَيْتَمَا أَوْلُونَ فَعَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَهِ قَالُوْ الْمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِهُ الْمِسْكِيْنَ ۞ وَكُنَا نَخُوْضُ مَعَ الْخَارِيضِيْنَ ۞ وَ ڴؾؙٲڽڰۮۣٚٮٛؠؽۏڡٳڶۮؚؽڽ۞ٚڂۼۧٚ؞ٲؾؗؽٵڷؽۼڹؽؙ۞۫ڡٚڡٵؾؙڡٛۼۿ*ۿ*ڔ شَفَاعَةُ الشُّفِعِينُنَ ۞ فَعَالَهُمْ عَنِن التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۞ كَانَهُمْ حُمُو مُنْكَلُفِرَةً فَ فَرَتْ مِنْ قَسُورَةٍ هُ بَلْ يُرِيِّدُ كُلُّ امْرِئُ قِنْهُمْ إِنْ يُؤَتِي صُحُقًامُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَّا بَلَ لَا يَخَافُوْنَ الْإِخِرَةَ ﴿ كُلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةُ ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ \* هُـَوَ آهَـٰ لُ التَّقُوٰى وَآهَلُ الْمَغْفِرَةِ الْ

7

(307)

#### ژ<u>دراک</u> پینه ۵۹۳۳

م حرانیں ۔ میں جاند کی تھم کھا تا ہوں اور اس رات کی جب وہ پلتی ہے اور مہم کی جب وہ روثن ہوتی ہے۔ کدو دہنم (بزی ہیت تاک) چیز دل میں ہے ایک چیز ہے۔ والوگوں کے لئے وُر نے کی چیز ہے۔ تم میں سے جو جا ہے آگ بڑھے اور جو جا ہے بیچے دہ جائے۔ ہے فقہ برخض ا بینے اعمال کی ویہ ہے گروی رکھا ہوا ہے ۔ سوائے وائی جانب والوں کے جو جنت میں ہوں گے اور وہ بھر میں (ممناہ گاروں) ہے یو جورہے ہوں گے کہ تہیں جہنم میں کس چڑے نہ واقل کیا۔ وہ جواب ویں مے کہ ہم نماز نہ پاہتے ہے، نہ ہم مخابوں کو کھا نا کھلاتے ہے اور ہم نکتہ جینی کرنے وآنوں کے ساتھ کنٹہ چنیاں کرتے رہے تھے اور ہم آیا مت کے افساف کے دن کا اٹکار کیا کرتے تھے بہال تک کرہمیں موت آخمی اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش کو کی فائدہ نہ و سے چگا۔ نجران ( کفار ) کوئیا ہوگیا کہ دو( قرآن جمعی ) نعیجت سے منہ مجبرتے ہیں ۔انیا لگناہے جمے وہ جنگل گدھے ہیں جوشیرے بھاگ رہے ہیں بلکہان میں سے برفخص مدحاہتا ہے کہ اس کو تھلے ہوئے آ مانی صحفے مل حائمیں۔ ہرگزمیمی سآخرت ک ہے ٹیمی ڈریتے ر ہرگزمیمیں ۔ یہ (قرآن) سرا سرنصیحت ہے۔ جس کا دل جاہے وہ اس نعیعت ہے سبق حاصل کر ہے لیکن سالوگ اس وقت كما فيحت ماصل ندكري م بب تك الله ي ندوي بدوي اس لا أن بركراس كا بكري ورا جائے اور وی مغفرت کرنے والاے۔

لغات الغرآن آبي نبرهوناه

رَهِينَة " بينى برق الْمُ لَكُ بِمِنْ الْمُ لَكُ بِهِ الْمُ لِلْمُ لَكُ بِهِ الْمُ الْمُ لَكُ بِهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

### الشرسيَّة: آيت أبسر ١٥٣٣ هـ

ر کی فرائش مقرد کے جیں۔ اگروہ اس دنیا تیں اپنی فرسدار ہیں اور حق کی ادا کر کے اینا فرض ہودا کروے کا فوہ اللہ کے عذا ب سے نگا جائے گاہ دندہ وجہم کی جوان کے آگی۔ اور اسے برے انجام سے نگا نہ سکتھا۔ لیکن اس اصول سے دولوگ سکتی جی جوان کی طرف سے مقرد کے جوئے تھی ہوئے گئی ہے۔ وہ اور منت کی سے جول کے۔ عمر ف سے مقرد کے جوئے تی م فر تشن اور احکامات کو جو دا کرنے والے جی سفر اپنی کے دو اور شرف المی سے مباری میں اور جنت کی اور جنت کی دامنوں سے ایس کے دو اور شرف کی تاقر افول سے بچھی سے کرتم کس وج سے جہم کے سنتی قرار دیے جو جوئ کے۔ بیا بل برنت اللہ کے نافر افول سے بچھیں سے کرتم کس وج سے جہم کے سنتی قرار دیے گئے جو وجواب میں کہی ہے ک

- (ا) مَهُوَرُسُ بِرَحَ هِـــ
- (۲) مسكينون اورحما بول كوكهانا زيكلاتے تھے۔
- (٣) والأك جود إن اسلام كي جها ئيول برفته جديول كرتے شھ بم أكل ان كرم اتحاثر يك رہے ہے۔

پاره نسر۲۹ تبارلِش الای

سورة نمبر ۵۵ الْقِيَامَی

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# 4 2307,000

## بِسَدِهِ اللهِ الرَّغُوُّ الرَّحِينَ مِ

ال سورة كا ظامر بيب كرزول قرآن كرونت كفا دوشر كين كرمايخ بيب قيامت ادراً خرت كرواقع موغ كوبي ان كياجا ترووال كواتمكن مكت موت كتي كروب عادى بذيال كل مرز جاكي كي اور عارب و بزوك ورات كمر جاكي كرق ايم دوباره كيس عيدا مول كي جمال فتال فروس تعروك كراى قرار دية موت فرمايا ب كد

سردة نجبر 75 كل دكون 2 آياست 40 الماذ و الكاف 164 تردف 682 شنام زوال كركر

' بھی قیامت کے دن اورنفس نوامہ ( طامت کرنے والانفس ) کی حم کھا کر کہنا ہوں کہ کیا۔ اشیان نے کیجھد کھا ہے کہ جب ہم اس کی فرایل کو مزدر مزہ کرد کی تھے قو ہم ان کود مارد جع

کی تی اور طابع کے لیے کہ رہے تھے کہ ہرووا ہے اگر ہو تکی ہے اب کی جھاڑ چونک والے کو بنا لو کیونڈ اس وقت اسے بقین " جائے کا کہ اُس اب و نیاے رضت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک بند کی ووسری بند کی ریخ ہوائے کی اور آخر کا رووا ہے رب کی طرف دوننہ ہوج سے گا۔ فربایا کہ بیرانسان کی کتنی بزی ہندہی ہے کہ دو زندگی مجرسجائی اور میں کوشلیم کرنے کے بھائے اس کو جمِناتا دہا۔ اس وَخماز تک کی تریش میل کی سکیر بغرور کرتے ہوئے وہ استے محروانوں میں خوش رہنا زیادہ بہند کرتا تھا۔ ایجا دوش زندگی کو بہ لئے کے بجائے ہروقت اپنی بیٹنی میں لگارہا۔ وہ اس بات کوجول کمیا تھا کہ وہ حقیر بانی کا ایک قطرہ اور ملفہ تھا جورمی اور يس نيكايا كيا تما ، يكرده كوشت كالوقع ابنا، مجراس كاجهم بناه الله في الشبه كوادرا عضا كورست كيال كمي ومردك كوتورت ( كمي كوز اور کی کوبادہ) بنادیا۔ کیاد واللہ انسان کودہ بار ویدو کرنے اور دوباروز ندوکرنے کی قدرت کیس دکھتا جینینا وی اللہ مس نے اضان کو الكيامرت بداكيا بوى اى كود بارد بداكر عداك كى يزكو كليام نيد بداكرنا مشكل بوتاب الكود بارد بيداكرنا كيا مشكل ب اس مورة عن الك اورابهم بات كي المرف متوجر أما الراس اوروه بيسب كرقر أن كريم التدكي كمآب بيراي في اس كو نازل كيا بيدى الريك هفاظت كافر مداد بيداس بات وآبات كدرم إن بيان أرفيا بها دروه بيد باكر جسية محل هفرت جرئل ا شن قرآن کریم کی آیات کوآب پین کے کی تقسید مبادک پرنازل کر ہے تو کی کریم پینٹی اس خیال سے کو کھیں عمد ان آیات کو جول نہ جاؤل جلد كي جلع كي إذ كرن كي كوشش فريائية اورايينا مونول كوتركت ويتية الفرتعالي نے فريايات كي ينتي أ آب اس وي كويا و کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کوٹرکٹ ندویاکریں۔ اس قرآن کریم کوٹر آئیں پڑھٹے کے قلب میادک بر) جن کردین ادر پھراس کو بیان کراویتا مدری د صداری ہے لہذا جب بم (جرنگل کے داستے ہے) آب تھٹے برطاوت کریں قو ' بے بیٹے اس کوفور سے منے اوراس کے بعدائر تر آن تُریم کی تحری اوروشا دیں آزادی فلی کے ذرید ) بران کرانہ بنامجی ہم نے اپنے ذے لے رکھا ہے۔ ان سے معلوم ہوا کے قرآن کی حافظت بھی اللہ نے اپنے ذیے لے دکھی ہے جس کو وہ قیامت تک جس ہے اور جیسے ع اب کا خاطب کرائے کا اور آن کرایم کی آیا ہے کی تعمیر واقتر آئے بھی اللہ نے این کریم کا کا کا خودی تعلیم فرمال ہے البذا قر آن کریم کی تقریر کا دروضا صنت بھی وی بورگی جس کی ٹی کر بم ہنگتا ہے اصادیت کے ذریعہ بمیں تعییم دی ہے۔ اگر کوئی تخص قر آن کر بم کی کسی مراد کی تشری این مرش سے کرج ہے تو وہ اللہ کے بال ہرگز قبول نہ ہوگی۔اللہ تعانی میں قر آن کریم اور منت رمول ﷺ بر مطنے کی تو کتی عطاقر اے کیونکساکی شرو ہوری وست کی تجاست اور کامیالی کاروز ہوشیدہ ہے۔

#### و سنورة النسامة

### بِسُدِ والله الرَّحُوْ الرَّحِينِ

لآ أَفْسِمُ بِيَوُو الْقِيْمَةِ ٥ وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ٥ وَكَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ٥ اَيَّهُ مَعَ عِظَامَهُ ٥ بَالَى فَدِرِيْنَ عَلَى أَنْ الْشَعْتَ الْإِنْسَانُ لِيَغْجُرَ عَلَى أَنْ الْشَيْدَةُ ٥ بَلْ يُونِدُ الْإِنْسَانُ لِيَغْجُرُ الْمَامَةُ ٥ يَشْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلُمَةِ ٥ وَاذَا بَرِقَ اللَّهُمُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٥ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٥ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٥ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٥ يَعُمِونَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٥ يَعُمَونَ الْمَعْرُ ٥ كَلَّى الْوَلْسَانُ يَوْمَهِ وَإِنْ اللَّهُ مَعَ الشَّمْسُ اللَّهُ مَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ الْمُعْرَفُ وَاللَّهُ مَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ الْمُعَمِّدُ وَاللَّهُ مَعَ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْمَى الْمُنْ الْمُعْمَى الْمُعَلِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ترجمه زآيت فمبراتان

شی قیامت کے دن کی اور طامت کرنے والے تش کی تم کھا ناہوں کیا انسان پر بھتا ہے کہ ہم اس کی بڈیوں کو جع نہ کر سیس محرج سید شک ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگیوں کے نچرووں کو درست کر دیں۔ بلسانسان بہتا ہتا ہے کہ دو آ کدوزیم کی بی فتی و فجور کرتا دہے۔ دو بچرچشا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ (قیامت کا دن دو ہوگا) جب آ تھیس بھڑا جائیں گی۔ چاند بے نور ہوجائے گا اور مودج اور چاند طاکر ایک (حالت پر) کردیئے جائیں گے۔ (ایعن بے نور ہوجائیں گے )۔ اس دن آ دنی سکچھ کد آج گئیں بھاگئے کی جگہ ہے؟ ہرگزئیں ۔ کوئی پناہ کی جگرفیش ہے ۔ اس دن مرف آپ کے پروردگار کے پاس بی اٹسکانا ہوگا۔ اس دن آ دی کو ایکے وجھے مردے اعمال ہے: آگاہ کرویا جائے گا بلکہ آ دئی اپنے خلاف خود کھی ہوئی ولیل ہوگا خواد وو کتے میں بہانے ہائے۔

#### لخارشالقرآك آعشنبرا: ١٥

اَلْتُفُسُّ اللَّوْاحَةُ مامت كرنے اللَّسَ لَنْ نُجُمَعُ مِهِ مِرْزُنْ تَا يَدُرِينَ كَ

عِظَامٌ بُال

نَسْوِی مرابر عادی کے فیک شادی کے

بَنَانَهُ السَّانِهِ السَّاكِيِّةِ لِير

لِنْفُجُونِ tكسيكارل)ك

أغاغ مات

آبان ک

يَوِقَ الْمُبْضَوُ الْمُكَالِي كُلُ رَوْمِا عَكُ

خَسْفَ الْقَمَوُ وَالْمُرُكِينَ لَكُ وَالْسُكُا

اَلْمَقَوُّ بِرِنْجَاكِيَّدِ وَزَدَّ پِائِسَةِمِ اَلْمُسْتَقَوُّ لِكَا مَعَادِيْرُ يَعْلِينَ مَعَادِيْرُ يَعْلِينَ

### شرع بية براناها

ان آبات میں اندتعالی نے قیامت اور طمی نوارد کی تم کھا کرفرایا ہے کہ جو گوگ بیا کیج تیں کہ جب انادی فریان گل مزجا کمیں گی، چروچرہ ہوجا کمیں گی اور جو سے جم کے قام این الورڈ رات بھم کر ڈاپید ہوجا کیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جائیس گے؟ اور کمی طرح کی جم کے ذرات ان کر ان فی علی اعتباد کر تھیں گے؟ اور تعالیٰ نے فریا کہ کیا آدی ہے جھتا ہے کہ ہم اس کی فرج ان ویداند کر تھیں ہے؟ وہائی تلاقتی کو دو کر لے کو کلہ جاری قدرت آئی و تیج ہے کہ ہم قوانسان کی تعلیوں کے جو درے جو نسانی جم عمر سے سے نازک چیز ہے اس کو کی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

الشاقعان نے فرینا کہ یہ کفارجس بات پراعتراض کر دہے ہیں ان کے دل کی ایٹھی طرح جائے ہیں کہ اس بوری کا نکات عمل سادی طاقت وقرت الشاق کے لئے ہے دراصل یہ بہانے دیا کرا پڑا محمد زندگی گنا دوں اور مصبع ان عمل گذارنے کی قزادی چاہج میں ۔ اس کئے وہ کفار شاق از انے کے لئے بہتچے ہیں کہ ووقیاست جس کا وندہ کیا گیا ہے آخر وہ کہ آئے گی؟

ا شاقع نی نے قرد ناکے جب تیاست قائم کی جائے گی اس ون لوکوں کی آگھیں چند صیاب کی گ۔ جاند کا فرد سلب کرلیا جائے کا موری جی بے فورد وجائے گا در جاند مورج کی روشی اس طرح شم کردی ہوئے گی کدوہ دونوں بے تورک کی کیفیت عمل ایک بیٹے دوجا کی گے۔ جب تیاست کا اول کہ دن آئے گا اور مطام کا کنامت کود ہم برہم کردیا جائے گا تو اس تھیم انتلاب کود کچھ کران سے بیچے کے لئے آرک بناہ علاق کرنے کی کوشش کرے گا اور کھا گرآج کیس بھاگ کر بنا والر محق ہے جمراس کو کہتے بناہ زبل سے کھی۔ جان البت الذکے تیک بندوں کے لئے اطفری کے ہائے شکانا کی سے گا۔ تیاست کے دن ہر انسان کوائن کے کئے مورة القياسك أنأ بات متعلق جندباتين

ا) سن آیات ش مب سند پہلے قرقیات کے دن کی اور دوسری حمیمتر اوار کی کھائی ہے۔ قیامت اورش اوامد کا تعمیمات کی جدید ہے کیشن اواریشن کی دن کیفیت کا اسے اس میں آدک کا نفس ایک کا دیوں مطاوی اور کہ دول پر ند مت اور شرمند کی سکساتھ چھٹا تاہے۔

چانگہ قیامت کے ان پیشرمندگی انجاد ہو ہے ہوگی اس سے شمن واحد کی جم کھا کر آرویا کہ انسان ہے تیا مت داد تیں۔ ہے۔ کر ان کو اپنے شمن کی کا میریوں ہی شرمندگی ہے اور ہو قبہ کرتا ہے قبائیات میں ان کے سنے ہرداست وآ واس کو سامان ہوگا اور اگرزندگی مجرفطا از ساور گئی ہوں میں موسط رہنے کے ہاد جودان کو آج کی گؤٹٹی تھی ہو نہو کی اور دوا ہے آئی و بھوری لیکروں ن کے لئے بائی شرقان کا دی اداکا جس میں خارج ہوئی کے وجودانوا اس کا اپندوجودی اس کے طاف کو الی دینے کے کے کافی دوگا

۴) ۔ قرآن کریم ہی تکس اٹنائی کی تین جاجوں کاؤکرٹر اور کیا ہے یکٹس اور ویٹس دانہ اورٹنس معملیہ یکس کے معلی میان دون اور اٹنائی تعمیرے آتے ہیں۔

﴿ لَلْمُ اللَّهُ ﴾ أثراً کا کافف الله کوبرژین قوادیش ، ناج کزندقون اور برانی کے کا دون پران طری اکستا، ورزقیت و عالم بے کدو واقع اللّٰم فی قوادیشوں کے مقالبے شمالات ورسول کے احکامت کی پرواوٹیس کر تااوران پر ہے تھی س طری نالب آج تی ہے مان کے ول سماحت س گذوہ مند ہو تاہیق و ایسائل پراگرانشدکا کرمز دوقوہ واس کرائم تک میٹھا کرچھوڑ تاہید

مودة يوسف من معترت يوسف ف قريلية "إنْ اللهُ فَلِسَ لاَ مَكَاوَة" بِاللَّهُ وَالاَ هَا وَجِهَ وَبِيلَ" كه محرير سائلة كالمجددُم لا يوقِ عَلَى اللَّهُ كُلُونِ عَلَى الرَّبِينَةِ المائل له يَوْتَى الدَّهُ بِاللَّاسِينَ

﴿ لَلْمِيالُا اللَّهِ ﴾ كَا كَا كَامُ وَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَيْلِ الدَّمَانِ وَالْحَيْلِ الْمَدِينَ الم شي لا شات بادع والدي قرمنده يوكرا بنا كان بركر شاكلة ب عن الديث الدينكي الوركز و كااصل زند وربتا بسبد ووالبيط كالا الال برندامت كاللوبها ي بسياد ول على ويشاب كذاكر على شابيد شرية والآثال بي بمنامة الواكر بش في جها كام كن تواس سے بھی فرت میں کتنافا کو وہوتا۔ اس کوش اوا مدینی طامت کرنے والائٹس فریا گیا ہے جس کی تنم اوڈ نے کھا گی ہے۔ ایسل میں جس ول میں گناہ اور قواب کا احماس زندہ وہتا ہے جب جمی اس سے کوئی گان وسرز وہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے شرعند کی کا اعماد کرتا ہے تکیوں پرافشہ کا شکراوا کرنا ہے تا ہے تو کا کوئا فرکا وقو بدکی تو نیش معلمہ کے اسٹونی کن جاتا ہے۔ کرے تو و نیش معلمہ کے فلٹ بک کا سٹونی کن جاتا ہے۔

ہ کھی معلید کے جب آ دی ایمان جمل صافح اور افذ کا قرب حاصل کرنے کی جدوجہد میں اللہ ورسول سے برجم سے آگے بناسر جھکا و جائے ہے۔ اس کے مزان کا حصہ بن جا آب ہے وہ ا آگے بناسر جھکا و جائے اس کو نگیول سے محبت اور کھنا جو لیا سے ختر مت اوجائی ہے۔ شریعت اس کے مزان کا حصہ بن جا آب اپنے نفس پرخواہش سے کھنا لب جس آئے و بناء اس کے برکام میں اللہ کی رضا و خشود کی کا جذبہ خالب ہوتا ہے قواس کو خس دواست سے بھا خال کردیا ہے تا ہے احداث اللہ نے مورہ تجر عمل فریائے ہے کہ 'اس کھس مطمئن جل اسپنے دیسے کی طرف آواس سے داخی دواقعہ سے داخی، بھرامیر سے بندول جس شائل ہو داور میری جنت عمل وافل ہوجا ۔

۳ اخذ قدانی نے اور بول کھر بول انسانوں کو بہدا کرنے برایک کودوس سے مختلف منایا ہے۔ معودت بھی۔ موان بھی انسان کی سے فیص بلا فودا کی ہے ہوئے کہ موان ما آلے انسان کی سے فیص بلا فودا کی ہاتھ کی انگی دوس سے باتھ کی انگی اور کی بی تعدا لگ الگ بین نے تشکر برن سے بھر موں کہ پہلا بیا تا ہے اور نشان انکو فیا تو ایٹرا ہے آئے کہ مدوس سے بھر موں کہ پہلا بیا تا ہے اور نشان انکو فیا تو ایٹرا ہے آئے کہ مدا کے سے بدوانوں بھر بھی انسان کی میں فیصلے انگر ہوئے کہ بات ہیں۔

اند تعالی نے فر مایا ہے کہ انشر تعالیٰ وسرف دی ہے۔ کی قدرت حاصل ٹیس ہے کہ وہ چھوٹی ہوئی فیصل کو جوز کر انسانی ڈھانچ چرسے بنا سکتا ہے بلک انگیوں کے جوڑوں، کلیرول اور تعلو مائٹ کو چرسے بناہ سے گا۔ یہ چنزیں اس کی اقدرت سے باہر نہیں جیس کینکہ ان سب چنزوں کا پیدا کرنے والا انقد ہے جس نے کہل سم جد بنایا ہے وہ وہ بارہ بنانے پر قدرت کیوں ٹیس دکھا؟ یقیمان نشرکا ذات ہرچز پر چوری فذرت رکھنے والی ہے۔

۳) کی آباست کا دن ہو ایک ہولوناک دن ہوگا۔ میرانظام کا کانت درہم برہم کردیا جائے گا ادر سوائے اللہ کی طرف اوٹے کے انسان کے لئے اور کوئی جائے بناہ تدہوگی ۔ سورٹ اور جاند دولوں ووٹی سے عموم کر دیتے جا کیں گے ستارے بھم جا کمیں گے، بیر ذخبار ہن کراڑتے بھر میں کے معیدان دشر ہاتم ہوگا درائی نٹس آ دی کے کئے ہوئے برگل پر ہڑا ہا سرادی جائے گی ۔ انداندا کی بم سب کوئیا مت کے دن برطرح کی رسوامیوں اور مغالب سے عموم فاقر ہائے ہیں

لاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْأَنَهُ أَوْ وَإِذَا قَرَأُنَّهُ فَاشْبِغَ قُتُرْانَهُ أَهُ ثُمَّرُانَ عَلَيْمُنَا بِيَانَهُ أَهُ كَالْأَبَلُ تُحِجُّوْنَ ٱلْعَلَجِلَةَ ۞ وَيَكَذَّرُونَ الْأَتِحِرَةَ۞ وُجُونًا يَوْمَبِذٍ كَاضِرَةً ﴿ إِلِّى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوُجُوهً يَوْمَيدٍ بَايِمرَةً ﴿ تَكُلُّنُّ <u>ٱنْ يُنْعَمَلُ بِهَا فَاقِرَةً ۞ كَالْآ اِذَا بَلَعَنَ ِ الثَّرَاقِيَ ۞</u> وَقِيْلَ مَنْ عَرَاقٍ ﴿ وَظَنَّ انَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ الشَّاقُ بِالشَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِيْكَ يَوْمَهِـ ذِ إِنْمَسَاقُ ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَٰىٰ ﴿ وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَٰىٰ ﴿ ثُمَّرَدَهَبَ إِنَّى ٱهْلِهِ يَتَّمَطَّى ﴿ ٱوْلِىٰ لَكَ فَٱوْلِىٰ ﴿ ثُمَرَ أَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي هَا يَحْسَبُ الْإِنْسَاتُ أَنْ يُتْرَكُ سُدُى ﴿ ٱلَّهُ مِيكُ نُطْلَعَةٌ مِنْ مَنِي يُصَّلَّى ﴾ ثُمَّرَكَانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوَٰى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوَجَأِنِ الذَّكَرَوَالْأُنْتَىٰ ﴿ النِّسَ ذَٰلِكَ يِقْدِيهِ عَلَىٰ اَنْ يُّحْرِكَ الْمَوْثَى أَهُ

#### ترجمه أيت ثم ١١٦ وم

(اے نی ﷺ) آپ اپنی زبان کو (وقی : زلیا ہوئے کے وقت) جلدی جلدی حرکت نہ و یا کریں ( کے قرآن یاد ہو جائے ) بلاشیاس کا ( آپ کے قلب یر ) جمع کرا دیتا ادر کھراس کو يزهواديناهادي: مدداري ب- بحرجب بم اس كويزها كمي وآب اس كي قرأت كوفور سينتے .. پھراس کو داشتے کرا دینا (مطلب مجما دینا) بھی حارثی ہی ذمہ داری ہے۔ برگز نبیں۔ بلکہ (اے كافرو) تم جلدي حاصل بون والى دنيات ميت ركية جواورة قرت كوتيور بيني بوراس دن يكي جرے دونقر دارہ وں محما دروہ اینے رب کی طرف دیمے ہوں محماد داس دن این من جم ہے مادنق (م مجائے ہوئے ) ہول محے اور وہ مجد حاکمی کے کہ ان کے ساتھ کم تو زموا ملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ جب مان م کے کہ بنسل تک بھی جے کی۔ اس وقت کہا جائے گا کے کوئی جھاڑ پھونک والا ے؟ اور و مجھ لے كاكريرونيا سے رفعت ہوئے كا وقت ہے اور ايك يندل و مركى بندل برليث ہ ہے گی ۔ دوون تیرے رب کی طرف جانے کاون ہوگا۔ مگر شقواس نے (انشاوراس کے رسول ک ) تصدیق کی اور زنماز یزهی به بلکه این به نه جنلایا خذا در منه پیمیرافغا به مجروه فخر و نر وریکه ساخد (اکرتابوا)ائے محریٰ طرف چل دیاکرہ تھا۔ بربادی ہے تیرے لئے اورخوال ہے تیرے لئے۔ کیا آد کیا کا بیگمان سے کدوہ ہوں ہی ہے کاراد رضول چھوڑ ، باجائے گا۔ کماُو ونطقہ (حقیر بانی کا قطرہ) شرقعا جورجم میں والا جاتا ہے۔ چھروہ خون کا لوَّمز ابنار چھر( اللّٰہ نے ) اس کو بیدا کہا ، وراس کے اعضاء کو درست کمالے مجراس نے آ دمیوں کی دونشمیں مروا درعورت بنائے کہاوہ (انڈیہ)اس مر قادر خیس ہے کہود مردول کو (دوبارہ) زندہ کردے؟

لغات القرآن المصفيره والمها

لاتُخرِک ﴿ ﴿ كَانَادِنَ

قُرُ انْهُ' ال کوردهجادی بَيَانَهُ وس کوکھول دینا۔ میان کرا دینا ٱلُعَاجِلَةُ مندين والماجز ناضرةً abž يَاسِرُ قُ اوائل ہوئے وائے فاقرة مَرُولِةُ زِرجِ وَلَيْ تراقى أخل حماز چوتک کرنے والا زاق ايت محلي اليت محل التقت ألمشاق حان پاروانگی يتمطى وكرتابوا اَوْلَىٰ لَکُ تيريه لخ فرائي ب سُذي نول مکا يُمُنى بكانىكى ئخي ووندوكرتاب المؤتني من سام جابان

#### نشريخ: آيت نمبراا انا ١٧٠

هنزت همرات الناب الآن بيان من المارة على الشاه على إدب في كرام يفضح برقر آن نازل كيابات فو آب ال لوف المستخدل في كرام يفضح برقر آن نازل كيابات فو آب ال لوف المستخدل في يقد الماري المارة والمارة بالمراي ( كروه والوالد الشاق في الشرف أو المارة براس المراي المراي المراي ( كروه والوالد المراي المراي ( كروه والوالد المراي المر

اس نے بعد ان تعالی نے وگوں کو ظاہر کرتے ہوئے قربایا کرتے بیند ماسل ہوئے دانی (ویؤ کی چیزوں ہے ) قرب انہا تعہد کرتے ادار اس تقرب کے اس کا بھون کے بوجو کا روش کر بین کے بنا ایک بولاناک اردائل ایمان کے لئے راسوں ہے گھر چدون سوک اس دن بھوچر نے نیکٹ ایک روش ٹی ٹائل اور روش ہوں کے اٹیک اندکی کالجائے کا کھی جھموں سے ویر رائیس دو گا اور جنت کی بہلی راشیں ان کی منظم ہول کی ۔ اس کے برطاف بھی چیزوں پانچوست ہے ۔ وقتی اور ادائی کی انسان نے کہائی ہوئی ہوں آن رووا ہے اسائٹ بھیم کے مذاب کو دکھے رائی بات کا ایکی طرح کا انداز دکھائیں گے کہ وہ بہت جدا ال

آرای کا آر بیان کا آر بیان کا آر در این و رخود که کین بیستان کی باز کا آرایش کا گاری کی این و بازی بیان کا در ب شده قصلی کا جب و دارش بیان پیشان کے کئے جو قابی اردو واقع میں ایک ایک کا ایک کا ایک کا ایک بیان کیا روز اور در چنانی میرانگی کا گاری تو میکن کی کا این بازید کا تسامی طالب و درای تجواری این میان کا وفران می از این و بسیم می این ک مستنده تی چرانی اکتران تا بین کا آن کلی میداد میکن اور از میران کا شاخت کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا

خرافی یده و گلد بول کے جنول نے دقواند کے این کی قدوین کی دوکہ زائر دیا ہی دائی یک ہری او گوئٹ کرا ہوں اے خود و گئیر سے اپنے چیول کو کچیز کو دوگا اور کیا ہے غرار و گئیر سے دوائی توثیول بھی تکن تھی ہے بھی و آرام کی طرف ڈل دینے مہول کے ساتھ نے غروا کہائے ہوگوں کے نئے ہر غرال کی ہروہ جارے کے موالے کھوٹک نے دوئا ادرائے تا لگسے در جمعیں کسان کو جال ان بریکار دونغول جھوڑ دیا جائے کا ہمان کو تخت مراوی جائے گی۔ الذرنے فرما کے انداز ہے ایک المان ہے جھی اپنی جو ائس پر کھی فررے ہے افریا کیا وہ حقیریائی کے ایک قعرہ ہے بیدا ا کیں کیا کیا جوم، درمی ذال کی فلا ہے رو ہوں کا فوا اسان کی بھرات نے اس کے پیس میں۔ س کی ما معنا درست کے اور اس کی تباہ اس کے بیس میں۔ س کی ما معنا درست کے اور اس کی تباہ کی اس کے تباہ کر ہے میں ہوا کہ ایک میں کہ اس کے بھرائی اور اس کے جس طرح بالیاں کو تنفی جنسوں بھی تبہم کر ہیا۔ بیسس کے اللہ اس کے بھرائی فدرت کے کیا تھی کہ ایک میں میں کہ دیا ہوا ہی گئی ہوا کہ دیا ہوا ہی گئی گئی ہوا ہوا ہی گئی گئی ہوا ہوا ہی گئی اور جارے وجود کے دامت کو کا اس میں تھر جا جی گئی گئی ہوا اور دیا اس بات پر قاد در کر اس کی اس بات ہوا کہ اس بات پر قاد در کر اس کی کا فات کی دیک ہوا کہ دیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا گئی گئی ہوا گئی گئی ہوا کہ اس بالیا کہ اس بالیا کہ اس بالیا کہ اس کی جارہ کی جارہ کی جارہ کہ ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ اس کی جارہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ ہوا کہ دیا گئی ہوا کہ ہ

(۱)۔ لا شخصیۃ کتے ہو بیسانگ ۔(النی سے پی تائی ) آپ پی نہاں کو اس قرآن (کے پاستانس) ہمدی جدی حرکت نہ دینے سال کی دغیامت سے پہلے قرآن کر کم کی پندائیات لا تفیار کینے تا کہا ان کا خمیرم ایکی طرق مجھ می آجے۔۔ادفیق کی نے فرانی

عزمین فک ایم نے قواس وکر ( آرائن کر ہے ) وہ ان کیا اور پیشک بھی جس کی چھاندے کرنے والے جی۔ جزمین فٹک س ( قرآن مجیر ) کو (جریکن ) مذک تھے ہے آپ کے آب پر تازل کرتے ہیں۔ (جر و ) بالایم آپ و ( پیقر کن ) اس طریق باعد کیل گے کرآپ اس کو محول دیکھن کے ( امامی )

زاد دهبية تسات بيري ال خرج قر آلي ( آيات ) مازل ورم والكي سي وقت تكساك بي جود كي دركا الجيمة (حر)

منا زیرہ جا درمورے القیام میں اند سے قربلیا کہ ''آپ اپنی تران کو اس جیاسے ) جد لی جندی حرکت شاہا کریں۔ ( کردوی رہ بات ) کیاگلہ س قرآن کو ( ''ب کے قب پر ) کی کا کردینا در پاسوادینا ہے در آیا اساری ہے ۔ بغواجب انساس کو ( نیر کئی کے واصلے سے ) پڑھ کی آئی اس کو چوری توجہ سے منٹے ۔ ( انتیاب )

للكرد وآوت شراعته قالي في فيارت وشاحت مناجع بالدياب كرية أن ميرا كلام ب أس كو على في البركش ك

ار رید حضرت او معنی خفظ کے تقب مردک برنازل کیا ہے۔ میں خودی اس کا منافت کرون کا۔ اس کا خاطف کے سے جم اگئ کافٹان تھیں ہوں۔ کی آری منطقاً کو شاویا کی کر جب آب خفاقی برقر آن کر کی کو زل کیا جا دہا ہوۃ آب اس کو یا اگرے کے اپنی تربان کوجلدی جسری حزامت شادیا کر میں اوروس کی گلرٹ کیا گری کہ آب اس کوجول جا کیں گئے ہوکھا کی قرآن کو آپ کے تقب برقع کرد بناور چھر کر کڑنے کی زبان سے او کرا دیتا ان وقوس ہاتوں کی فسرداری جو دی ہے۔

ا حاویت سے تابیت ہے کہ آپ چاتھ نے دام جہ چالا آن کہ کی معترے جرکس میں کو علیہ ہے۔ تاویخ کو اورے کہ معتودا کرم خاتھ کے دورے آن تک رکھوں کروڈوں ایسے لوگ دہے جی جنوں نے قرآن کر کم کا مفتا کر سکے اندرکے ان وعدے کوچوا کرنے کی معاومت مامسل کی ہے۔ آن مجی قرآن کر کھاکا یک ایک انتراکھ اند تیا درز کا اند تیا مست تک محتوظ دیے ک

قرآن کریم کی ان آیات اور تاریخ کی قاربوں کے باو جو داگر دی کے بہتا ہو کرتر آن کریم کے جالیں بیارے مصاف میں سے دی حضرت عائش کی بحری کھا گی یا ای طرح کی کوئی اور نشون بات کرتا ہے قور حقیقت وواللہ پر انزام دکاتا ہے کیاللہ ایپ وعدے کے باوجود قرآن کریم کی مناطقت شکر سکلا خوذبات)

(۱) رفیاؤا فوافیة فیا فیبغ فوافیة دیرب به س کوریز کے دائیے دی ہوائی ہوتا کے بات کے بار ما کی ہوتا کے بار ما کی واسے دوران کے بار می کا کہ جب قرآن کے بار میں کوریز کی ایک ایس فران کی بار کی بار کی ایس فران کی بار کی بار

(٣) - كُمَّةُ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - جُراس كودائح كرادية (مطلب مجادية كل) تاري وسروري بيد

ندنقان نے کی کریے عفریت محمصلتی منتیکا کا فضاب کرتے ہوئے ٹومیا کہ سے کی چکٹے ایسیافر آن کریم فازن کے جائے آپ ال فوف سے اپنی زبان کاجدی جلوق کرسے ہویا کریں کھائی کے بھی جسے وآپ جول جا کی گئے۔ کے لکھ ہے عدا مکام ہے ہم تن اس کے فقا ہی لہذا ہیں آب کے سے قرآن اریم کی آیات مزوت کی جائے آ آب اس کو فورے سے اس کان کرے ا اس کان کوآپ کے ال پر ٹنگ کرے آپ کی زان میا کے سے ان آبتوں کا مطلب برخیوم معنی اور مرز کو بھو ریڈی ہوئی ہند تی زمیدا ارتی ہے۔ جانچ آپ نے تیکس ممال کے طویل وسے می قرآن کر کم کی آیاسائید آبت کا مفوم اسے ارشادات ورشل سے ماضخ واضح کر کے حالے کرافٹر کی آب ایک با کا دورشد می ہنا ہوت تیز کی جنول نے قرآن وسٹ کے برتھم پائل کر کے قرآن وسٹ کی مسان میدوجہونی کی۔ تعیبات کومیان کا اٹنا کی بھی نے کی محسان میدوجہونی کی۔

سح به کراشاوران کے بعد آنے اسلے الکیمی بڑھے بھیں اگر جہتر ہیں بھرشی علی کرام اور ہزاگاں وہی کے حضر اگر مربیخا اور آپ کے جال شارمحالیڈ امرانی میں جد دجید ورکوشش کوآ کے بدھاتے ہوئے ارش دے بوی کی روش میں قراش و حنت کی تحریق قربانی اور مداو مستقیم کی رابول کوروشی وسٹور کیا لیکن عارت دور میں کیے اپنے جفوب پارٹ کی جس جوز کی پیندی عد جد جدور کے تناصق کا نام کے کر قرآت کر کم کی ایک میں الی تحریق اور تاریخ رکز ہے جس جس کی آر آن دست ہے وہ کا گ اور طرفیس ہے۔ وہ آبی کر نام شاملے کی موروزے کو گئی مازش کا نام دے کر ہے تا موم مقاصد کی محیل کرتا ہے جس لیکن افسانڈ عدر ساما مادر بر زگان دی سے ایت او میں کی مازش کو بہتے ہوئی کر سے کی سسس کوششیں کر کے اپنا فرش جورائیا ہے اور اسٹا مارش

(۵) ۔ تُعجبُّنون الْعَاجِلَةُ وَ فَلْوَوْنَ الْأَجُونَةُ بِهُ جِندِي عاصلَ بون وال (وي) عامِية ركع بواور به قرت كوچوز يَعَة بور كيت كان هي كاملوم يا ب كرجب آدي آخرت اور ال كانجام ب فالى بو جاج ب قودو ماجد ملحي ديناور ابن برخم ك فور كانچورز من محصلات كيافرو يا كورن في كورت كان موران برخور سالم كام بارور خوت كا تنج اس تفريس آنا وليد اوون حاص كرف شرائد كي مجركار بنائ والكام كام يالي مجت ب مالا تكرام لي كورن برج آ دی وَ آخرت عمی نفیب ہوگی جو بیشدگی زع کی جوگی۔ دینا کی زعدگی ادراس میں حاصل ہونے والا بال اور دوات وَ اس کا سرتھ اس وقت تک و بیتے ہیں جب تک موت نگیں آ جو ٹی سوت کے ساتھ ہی سر وانکھیل تم یہ جاتا ہے ۔ افسان کے بیسے اعمال ہول ک وجان کو آخرت میں فود محمول کر سلمکا بنا مجھے قیامت کے دن الل جنت کے چرے آ خوشی ہے دکھے رہے ہوں کے اورائل جنم ک چرول برموائے اوالی اور باجوں کے اور بھو کھی ندیونگ

كاكريم مكافئ في الك فطهاد شاهر ماجي كاخلامديد

(۱)۔ اِلیسی رَقِهَا فَاخِفَرَة ''۔ وہ اپنے رب کی طرف دیکھے والے بول کے بیخی قیاست کے وزن وک الفرق اُل کو اپنی کھی آگھوں سے دیمیس کے اس سلسلہ می بوش ہے کہ اس بات پر تنا مطاح اللہ سنت واقبہا عب اور فقیا و تعدیش کا اجراح ہے کر قیاست میں تمام اللہ بنت اللہ کی کچلیات کو ہے تجابانہ دیمیس کے پنٹی درمیان میں کوشم کی دکاوے ایر دے ذریوں گے۔

حضرت میں ہو وہ نے عال کیا ہے کہ رسول اللہ تفقہ نے قریا جب اٹل بہت جت میں تنتی ہو گیں کے قوا اللہ تعالی اللہ عظرت میں ہو ہے گئی ہو گیں کے قوا اللہ تعالی اللہ عظرت میں ہو ہے کہ تم اللہ علی اللہ نے عاربے چیرے دائش کے جہ میں گئی ہم تم اللہ کہ ہو تھا کہ اس کے عاد داورد دوکون کی فت ہے جس کی ہم تم الرکھتے ہیں ) حضور اکرم تفاقہ نے قربایا کہ اس کے جواب میں ایک جو ب اتف جائے گئے ہو دو اللہ کے قربایا کہ اس کے جواب میں کہا تھا تھا ان سب سے ذیادہ کچیب و بیادی چیز کی دیے ادر الی ہوگا ہے۔

مرشک کے اس کا بیال ہوگا کہا تی جن کرد بھی مط کیا تم تھا تھا ان سب سے ذیادہ کچیب و بیادی چیز کی دیے ادر الی ہوگا ہے۔

آپ نے قرآ آن کر کہا کہ یہ تا وہ تا دائی

ای طرح حفرت الا بریود نے روایت بے محابد رسول الشبطانی نے فرض کی یارسول الشبطانی کی جم قیامت کے دان ا اپ رب کو دیکسیں 27 آپ بھٹا نے فرایا کہ جب بادل شدہ اور سوری پیک ربادہ قرائی فی طرف ویکھوٹا کیا کوئی شک یا رکادے بوئی ہے اور موٹر کیا گریٹیں۔ گھرآپ تھٹا نے فرایا کہ دب چوجوی کا کہا تھ جسک رہا وادر بادل شدہو کیا جمہوں اس کے ویکھنے میں کوئی دخواری موٹر ہے " موٹس کیا کی ٹیس ۔ آپ تھٹا نے فروا کہا ہی حرب آیا مت کے درج آپ میٹ درجہ ویکھوگ۔ عماد برے تیں آتا ہے کہ بود یا دیکھ دکول کوروز شاہر کو کوروز کے دربار کرکٹ وش موٹا کی جے سکا ہے۔

> و احر دعوانا ان الحمدية والسالمانيين خواند بلوغ خواند بلدية عديد بادياد باديان باديان

پاره نسر۲۹ تباركِ اللاي

سورة نمبر ۲ کے

النكفر

• تعارف • رجمه • لغت • تشريح

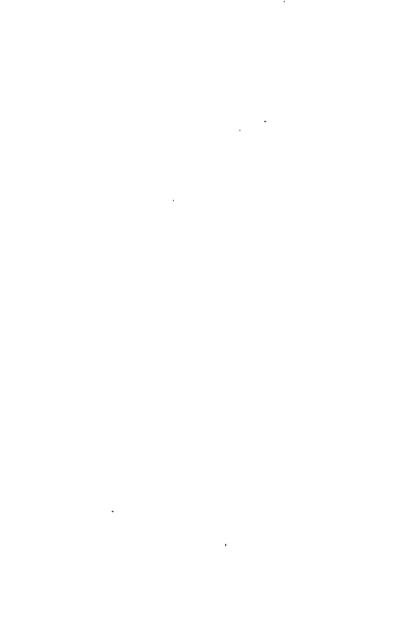



## بِسُهِ اللهِ الْتَعْمُو الْتَعْمُو الْتَعْمُونِ الْتَعْمُ وَلِيعِينَ عِلَيْهِ اللَّهِ الْتَعْمُ وَلِيعُمُ وَالْتُعْمِينَ الْتَعْمُ وَالْتُعْمُ وَلِيعُ لِلْعُلِيمِ وَلِيعُ لِلْعِلْمُ وَلِيعُ لِلْعُلْمُ الْتُعْمُ وَلِيمُ وَلِيعُ لِلْمُعِلَيْمِ وَلِيعُ لِلْمُعِلَيْمِ وَلِيعُمُ عِلْمُ لِلْعِيمِ وَلِيمُ لِلْمُعِينِ وَلِيمُ لِلْعِيمِ وَلِيمُ وَلِيمُ لِلْعِيمِ وَلِيمُ وَلِيمُ لِيعِلْمُ لِلْعِيمِ وَلِيمُ لِللْعِلْمُ وَلِيلِي الْمِنْ الْمُعِيمِ وَلِيمُ وَلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمِ وَلِيمُ وَلِي

سورة الدهمرين انسان كور درنا ما كرنات كرآج تو وواسته وجوداور وي مخي نعشون بر سرة تم 76 بذا فخر كرة اورا زاتا ہے كيكن اس برا كيا ايساز بائ كل كر داہے جب و مؤمول قاعل ذكر چيز تاب 11.5 2 31 ۔ قبارائن کے دجود کی ابتدا مائی جنتے الانہ ہے ہو گی جوا کہ کلو مانطقے نے بھرانشہ نے اس کو سنتے - Sec. 20 246 و لا اورد کیمنے والا ہنادیا ۔ بیائی کی کڑی آ زیائش ہے کہ وہ انٹیکا شکرا وائمرتا ہے بااس کی بغتوں 3,7 1099 يحكم المنافقاري الدناشكري كرناب الفتون بإشكرادان كرف والداوافتون بإشكر واكرسة مقاميزول والبطار وفوریا سکے بدقر کنا اور بہتر کن اٹھام کا ذکر کرتے ہوئے فربایا پاشکو کی اور کم کرنے

جا تھیں مجے وہ جس ملرے میں ہیں ہے ان بھلوں کے کھاسٹے سے لطف اندوز بول سے بان کے آئے جاندی نے برتن اور ٹیٹ کے

پیائے رقی کر رہے ہوں تے پیٹھنے تھی اپنے نوبصورت جو جاندگی کھرج چکتے ہوں گے۔ ان پیانوں کوٹیک اندازے کے مطابق خوب اور گئے۔ ان بیانوں کوٹیک اندازے کے مطابق خوب بھر تو اندازے کے مطابق خوب کے میں مواقع (مشک اورک) کی آمیزش ہوگا۔

میر ہے تے آم دیکھ کی شریع کا اس سین ہے نے ان کی عدمت کے ہیں افرائ کردوئے گھر ہے ہوں کے جو بیشٹر لاک کن رہیں گے۔ آم دیکھ کے میں افرائ ہو جو تھر دو اور تی تعمین کی تعمین کے میں انداز کے میں انداز کے میں انداز کر انداز کے میں انداز کر انداز کر انداز کی میں انداز کی تعمین کی میں انداز کو بیٹ کی گئے۔ ان اور انداز کا در ان اور انداز کا در بار کوٹھ انداز کا در بار کوٹھ کی کار میں کی گئے۔ ان کا کر بیٹ کوٹھ کا کر بیٹ کی گئے۔ انداز کا کوٹھ کی کر بیٹ کوٹھ کی کر بیٹ کوٹھ کوٹھ کی کار کر بیٹ کی گئے۔ انداز کا کہ کوٹھ کی کر بیٹ کوٹھ کی کوٹھ کے کہ کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کے کوٹھ کی کوٹھ کے کوٹھ کی کوٹھ کے کوٹھ کی کھی کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کیا کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کے کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کوٹھ کی کوٹھ کی

### الم المنافع الم

# بِسُهِ حِاللَّهِ الرُّغُزُ الرَّجِينَ عِ

هَلُ ٱلْى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِنَ الدَّهْ لِلْمُرَكِّمُ تَنْ ثَيْثًا مَذَنُورًا<sup>©</sup> إنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمْشَاحٍ "نَتْبُتَلِيْهِ فَجَعَلْمَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا®إِنَّا اَعْتَدُ نَالِلْكَفِيرِيْنَ سَلْسِلْأُوَاغْلِلْاَوْسَعِيْرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيْنًا يَتَشْرَبُ بِهَاعِيَا دُاللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۞يُوْفُونَ بِالنَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الظّعَامَ عَلَى حُبّهِ وِسُكِيْنًا وَيَتِيمًا وَاَسِيْرًا ۞ نِمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَاشُكُورُا ٣ إِنَّا غَنَافُ مِنْ رَيِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا۞فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَرَّذَٰ لِكَ الْيُوْمِو*ُ* ڵڡؙؿٚۿؠؙڔ۫ڡۜۻٛڗ؞ٞٞۊۜڛۘڔؙۅٛڒٞٳۿٞۅؘڿۯڹۿؙڡ۫ڔؠ۪۪۪ػٵڝڹڔؙۏٳڿؿؘڎٞۊؘڿڔۣؠؙڗٳڰ۬ مُتَكِئِنَ فِيهَاعَلَى الْآرَآبِكِ لايرُونَ فِيهَا شَمْمًا وَلا رَهْهُويْرُوا فَوَكَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلْلُهُ اوَذُ لِلْتَ فَطُوفُهُ الْلَالِدُ وَيُطَافُهُ الْلَالُهُ وَالْكُولِيُلَا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَالْمُوابِ كَانَتَ قَوَارِيْرَا فَ قَوَارِيْرَا فَ وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ فِلْ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَا تَقْدِيْرًا فَوَلَا مِنْ فَضَا كَانَّ مَنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَا فِيهَا كَانَّا فَا مَنْ مُنْ فَعَلَا فِيهَا كَانَّا فَا مَنْ فَعَلَا فَيْ فَا كَانَ مِنَ الْمُعْلِدُ وَلَا اللّهُ فَلَا فَا مَنْ فَعَلَا فَيْهُمْ فَيْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَوْلًا اللّهُ فَوْلًا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْكُولُونُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا ۲۲

 جس کی تخی برطرف میں ہوئی ہوئی اور دہ لوگ جواس کی مہت پریٹائ بیٹیم اور قیدی کو کھا ؟ کھا وسیتے میں اور (وہ کہتے ہیں کہ ) ہم تو صرف اللہ کی رضا و فوشنو دی کے لئے کھالتے ہیں۔ ہم تم سے زبو سمی طرح کی اجرے کی تمار کھتے ہیں اور زشکر سے کی خواہش رکھتے ہیں۔

جم البية بردروگار كے اى دن سے ڈرتے ہيں جو انجائی مصيب كا تبايت مخت دن ہوگا۔
پر اللہ اللہ كوائى دن كى تى ہے ہي لے گا اور ان كوائى علاقہ مائے گا اور ان كوائى سے مبر و
استقلال كے بدلے جنت (اور اس كا) رہنى البائى دیا جائے گا۔ وہ اس جنت میں مسر پوس بر تكفیہ
استقلال كے بدلے جنت (اور اس كا) رہنى البی دیا جائے گا۔ وہ اس جنت میں مسر پوس بر تكفیہ
لگائے جسلے ہوں گے۔ اس (جنت) میں شرق مورج كی تیش پائیں گے اور ند تخت ضفرك اور
ورخوں كے مائے ان بر جلكے جا رہے ہوں كے اور ان كے چکل ان كے اختیار میں وید ہے
ورخوں كے مائے ان بر جلكے جا رہے ہوں كے جن كوائر سے والوں نے فورے پیش كے
جائيں گے۔ وہ شخت كے برتن جا تھى كے ہوں كوائر كوائر سے والوں نے فورے پیش كے
جائرى كے۔ وہ شخت كے برتن جا تھى كے ہوں میں موخى آئيزش ہوگا۔ اور دان میں آئي۔ چشمہ ہو
کا جس كا نام مسلم ہوگا۔ اور ان كے اور آئے ہوں كے جو ان كور جام شراب لئے) ووڑتے ہوں كے جو

اورات فی طب تو دیاں بری بری فی فتوں کو دیکے گا جو بہت مقیم سلطنت ہوگ ۔ اور (الل جنت کا )او پرکالباس باریک ریشم کے مزکر کیزے ہوں کے اور دیزریشم کے کیزے بھی ہوں ہے۔ اوران کو (بدشاہوں کی طرح) چاندی کے کئن بہنائے جا کیں گے۔ اوران کوان کا رب شراب طبور (پاکیزہ شراب) چائے گا۔ اور (ان اہل جنت سے کہا جائے گا کہ) بیسب نعیش تہارے لئے تیں ۔ یہ باری نیکیوں کا بدلہ ہو اور مہاری کوششیں مقبول ہوئیں ۔

نغات الغرآن آمة نبرا ١٧٠

اللغر

زاد

الكافرات تبارليف اللاي ٢٩ مَذْكُورَ 100 أغشاج مي بني پيزير أغلال طوق مجينان في مسطير قيرك رور پر غبو س -12- x2 % فمطرير فطوت كجفل فواريو غثے کے برتن زنجيل كالور وللذائ 62/6 مُخَلَفُونَ أوانو منتورا تبحرب ويموني وميكرتم لحضو Z وشفترق ريزرش

#### پیتائے جائیں کے

حلوا

## شراع المساورة

کا تات عمی چنی مجی تھوقات ہیں ان عمل سب ہے مورد فضل اور بھر بن سانچوں عمل و حال کرجی تھوں کو بیدا کیا جا ہے وہ انسان ہے جس کو افراق آخلوقات موسے کا قرف حاصل ہے۔ اس کے انشر تعالیٰ نے قام نہوں اور درمولوں کو انسان میں سے مختب کر کے ان کے سروں پر بوت کا تاریخ بالے ہے۔ اور تعالیٰ نے یادولا یا ہے کہ انسان کوائی پیدائش اور وجو پر فورکرنا چاہیے کونکہ برانسان مراکب الیار اندی گفت رہائی اور وجو پر فورکرنا چاہیے کونکہ برانسان براکب الیار اندی گفت رہائی اور جو برائی وہ برائی ہوائی ہوائ

محلوط نطف سے مرادیہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اور حورت کے الگ الگ نطفوں سے تھی ہوئی بکد حورت کا بینند (Ovum)ادر مرد کا نطفہ (Sperm) دیس بدد تو ان آئیں شرائی جائے ہیں تو اس وقت مال کے رقم عمی دو پنز بنا شروع جو جاتی ہے جو مخلف فطری مرطول سے گذر کر آخر کا دائیہ جینے جامعے انسان یہ بدار کی مورت بھی اختیار کر کھی ہے۔

مفرین نے آئی پر بھٹ کی ہے کدائی نسان سے مراد حفرت آخ ہیں یا کا نکات میں قدم رکھے والا ہرانسان ہے؟ حضرت مبداللہ انان عمال اور محالہ کراخ ہے بد والیات نقل کی گئی ہیں کہ یہاں انسان سے مراوکو کی خاص انسان ہیں ہے بلک اس سے مراد " جش انسانی" ہے بھی آج کل جنے انسان آھے ہیں یا آئدو آگی ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گلی اور پیدائش کا مقصد بدیوان کیا ہے کہ "ہم سب مجمدے کرانسان کو آزیا اور جانچا جا ہے ہیں" کہ دویہ سب بھی یا کر بہک جاتا ہے یا اللہ کی نعتوں کا شکر اواکر کے جنے کی اور کی داخوں کا سختی بن جاتا ہے۔

اس سلسلہ بھی اللہ کا اُل کانون بیہ ہے کہ جو بھی کفروٹرک اور ناشکری کا طریقہ اپنانے کا اس کو انتہائی سخت سزا وی جائے گی۔ اللہ نے ایسے اشکرے کوکول کے لئے ایک نظیر کی جائز کردگی جی جن جن بھی جائے کہ کان کوکسیڈا جائے کا۔ ان کی گردلوں بھی طوق ڈال کراوراک کومشرو نا باعد مرکزان کوجئم کی جو کی آگ بھی جو تک دیا جائے کا کیکن و واوک جنہوں نے انڈی ختل س کی قد دکر کے ایمان ادر شکر کا داست انقیاد کیا ہوگا ان کو جند کی تمام داختی ادر فعیش عطا کی جا تیں گی۔ وہاں ان کو اس جہتر ہیں اور حرید ارتزاب پاؤٹی جائے گی جس بھی کا فور کی آمیز ٹی ہوگی۔ وہ بہتے ہوئے ایسے فتھے ہوں کے کہ الی جنت بہاں جا تیں گ چھے ان کے ساتھ ساتھ ہوں کے سعد میں ہیں آج ہے کہ ان کے باتھوں بھی ہونے کی ایک چیزیاں ہوں کی کر دو ان چیز ہوں سے جس طرف اشارد کردیں کے نہری ای طرف بہتا شروع ہوجا کیں گی برکون لوگ موں کے اور ان کی ضوصیات کیا ہوں گی؟ اس کی تفصیل ہیں ہے۔

(۱)۔ میکی تصویرت ہیں کہ وہ جب یکی کوئی نا ریاست اپنے چیں آور واس کو چی اگر تے ہیں۔ اسمل جی ناریاست وہ چیز ہے جس کے کرنے کے لئے شریعت نے مجبوثین کیا کیونکسا کیے شخص اپنی سرخی سے ایک منت بانتا ہے اوراس کے چیرا کرنے کواپنے اور بالازم کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ جوخودے ایک شکل کا ادادہ کر کے اس کو چورا کرتے چیل این سے اس بات کی آئی اسید ہوئی ہے کہائیے لوگوں پر افضہ نے جس ہاتوں کو فرخی اور لازم کیا ہے وہ اس کو یقینا نہو اگر نے والے بھوں سے ابرا اپنے موسیت ان کو جنت کی دامنوں سے بم کا دکروں ہے۔

(۲)۔ دومری تصوصیت ہے کہ دا پروقت قیامت کے اس دن ہے ڈرتے ہیں جو جوس کے لئے بدا ہولناک ون ہوگا در اس دن کی کے ساتھ کوئی د مایت گئیں۔

ہوگا در اس دن کی کے ساتھ کوئی د مایت گئیں کی جائے گی جس کا جیسا محل ہوگا اس کے مطابق آئی کو جڑ ایا سزا دی جائے گی۔

(۳)۔ چھری تصوصیت ہے ہے کہ ان کا مرکام اور خدست الشرکی دخیا و شوشوں کے لئے ہوئی ہے ان کے کسی کام شن ریا کا در کیا در گھا وہ گئی ہوگا کا گا ہے۔

(۳)۔ چھی تصوصیت ہے کہ دو کوئی شکل کے زنوان کی تمنار کھتے ہیں کہ کوئی اس کا شکر یہ اوا کرے اور دو کی ہے۔

میں بدلے کے طاب گار می تیں ہوئے۔ ان کی زبانوں پر اس جگیا ہوتا ہے کہ ام جو کہ کو کر رہے ہیں وہ اپنے رہ سے ور سے اور سے کر رہے ہیں۔ وار سے در سے ور سے اور سے کر رہے ہیں۔ اور می اس دور ہے جس دو رہے۔

ہو نے کر در ہے ہیں۔ اور می اس دان سے بنا دیا تھے ہیں۔ جس دان مجمول پر انتہائی جیت کی اور موضود دن ہوگا۔

فر مایا کو ایسے میروشش قمی ادر برداشت کرنے والوں کے لئے اللہ ان برکن کوئی آ سان فریادے کا۔ ان کو رونا ڈی، فرقی ادر سمرت عطافر ہائے گا۔ ان سکے میر کی جدے ان کو جنت کا ریٹی لیاس پیتایا جائے گا۔ وہ شاہانے اٹھ کے ساتھ خوصورے ترین سمبر ایل پر بچکے لگائے بیٹے بھول کے۔ بڑا فرشگوا را دو معتدل سوم ہوگا ندائی بھی اگر کیا کی جش ہوگی ادر بہروی کی شخصات اور خفذک میرے بھرے دو فقول کے سائے ان پر بھکے ہوئے جوال کے جن دو فقول کے برطرے کے بھی ان کے لینے ادر اعتباد علی بھول کے دوجی قد دوادر بینے ان بھول کو کھانا جا بیس کے کھائی کے برونے جاندی کے کھی ، سونے جاندی کے کش

## إِنَّانَحْنُ نَزُّلْنَاعَلَيْكَ

الْقُرْانَ تَنْزِيْلُا ﴿ فَاصْرِبُولِ عُلْمِ رَبَكِ وَلا تَطِعُ مِنْهُمْ الْمِمَا
اَوْكَفُورُا ﴿ وَاذْ لُواسْمَ رَبَكِ كَالْمُونُ لَا صَيْلًا ﴿ وَمِنَ الْيُلِ
فَاسْجُدُ لَا وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيُلا ﴿ إِنَّ هَوُلا مَيْجُنُونَ
الْعَلْجِلَةُ وَيَكْرُونَ وَرَاءُهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ﴿ فَوَلَا يَعْجُنُونَ الْمُعْلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر۳۴ تا۳

(اے نی تفق ) ہم نے آپ ہی سے آپ ہے میں قرآن کھوڑا تھوڈا کر کے زن کیا ہے۔ آپ اپنے

روردگار کے تقم ہرڈ نے دہنے اور ان میں ہے کی فی آن دکافر کی بات نہ النے اور کن وش م اپنے

روردگار کی تھے کیے۔ اور دات کے کھے جے میں قراز ہو ما نیجے اور دات کے برے جے میں قوب

اس کی ہا گیز گی بیان کیجے ر(ب شک یہ کافر) جلدگ بات والی چیز (و نیا) کو پیند کرتے ہیں

اور کیک بہت بھار کی دن کو چھچے ڈاے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا بید کیا۔ اور ہم نے می ان کے

جوزوں کے بروحوں کو فرب معلم والے خوا ہے اور ہم جب جاچی کے ان کے بد کیا۔ اور ہم نے می ان کے

اور لوگوں کو لے آگی گئے۔ بہ شک بیر آر آن) ایک تھیت ہے تا جا جا ہے دب تک و دب ہت

کا داستہ بنا ہے۔ اور آم آن وقت تک نیس جاو تھے جب تک انڈ نہ جا ہے۔ ب شک و دب ہت

جائے وانا اور ہوئی حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جس کو جاپتہ ہے وائل کرتا ہے۔ اور جو فالم

لغات اغر؟ن - آيت نبر٣١;٢٣

فَنَدُوْنَا جِم نَ عَلَيْهِا مُا

ماراهن

أسو

تم زین او سکے

فاقطآء وز

## تشريخ: أيت فير٣١٣٣

اصل شرعهد باتحا آجائے والے داری مفاوات واس کال کی واقعاتی دومقا کدکی گروی و گرر بر واکیر برواین کری تیر جو اس و مساقت کو گول کرئے تھی سب سے بوگی رکاوٹ تیں۔ جب کمی کی ایٹیر نے بچائی اور پینام الی کو ان ویزا پرستوں کے سائے چٹن کرنے کی وشش کی آو انہوں نے اس کوجھٹانے اور بے حقیقت کا بت کرنے شرائع کی چوٹی کازور لگا ایار

فربالا ک اگر بہم چاہیں اوس کے بدل کر کا دیں۔ اس کی جگر کی اور تلوق کو لے آگیں۔ اس سے بعد فربالا کرہم نے اس قرآن کو جو سراسر ہدائت اور دھت ہے تھوڑ آخوڑ اگر کے نازئی کرنا شروع کردیا ہے اس کی تصحت اور فیرخوات کے اصوال سے جس کا دل جاہے اپنے پروردگا د کی افر ف راستہ بنا لے لیتی اس کی رضا و خوشنودی ماصل کرنے ایکن جاہے اللہ نے اپنے اس رکھی ہے وہ جس کو جاہتا ہے ہوائیت دید بنا ہے کو کہ اس کا نکات میں وہی ہوتا ہے۔ میں کروہ جاہتا ہے اور جسے جاہے جند کی ابدی رامتوں کا مستقی بنا و بنا ہے لیک زراہ تی تھی چلے میں ابروقت اللہ کی آئر فتی مانتھے رہتا جاہے۔ مدے ہوستے والے خالموں کا انجام رامتوں کا مستقی بنا و بنا ہے لیک زراہ تی تھی چلے میں ابروقت اللہ کی آئر فتی مانتھے رہتا جاہے۔ مدے ہوست بوست والے خالموں کا انجام ریہ کران کے لئے دیشہ نے شد یو عذاب جارکر مرکھا ہے۔ منسرین نے سورۃ الدحرکی آ مند نمبرہ ۱۳۵ ور ۳۶ کی تخریج کرتے ہوئے فر بلیا کہ ان آبنوں بھی پائی وقت کی آماز ول کامہ ف بشارہ موجود ہے۔ میچ دشام اور رات کے حوالی جص ش الشرکا فرکر اور اس کی حد شاکر نے کا بھترین طریقہ نماز ہے۔ آبی کرتے بیک اور موشن کے لئے بیامول بیان کیا کہا ہے کہ این جی کو پہنچنے شی جب مجی مشکلات وٹی آئی کی وجہ ہے تی مقابلہ عہادت سے کیا جائے اور زن لوگوں کی زیادہ مرواہ شدکی جائے جوابے وزیادی مغاوات اور لا کی کی وجہ ہے تی وصد القت کی کا خت کرتے ہیں۔

# پارونسر۲۹ تبارلش الای

سورة نمبر 22 المرسكلات

• تعارف • زجمه • لغت • تشريح





# بِسُمِ واللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيثِ

مورة المرسلات بمی الله تعالی نے ہواؤی کی تم کھا کر فریا ہے کہ اللہ نے قیاست کے لیے جورن اور وقت مقر دکر رکھا ہے اس کے آنے بھی شک کرنے کی کوئی وید شیس ہے کی تک جس اللہ نے زبین و آسمان کو پیواکر کے ایک زیروست اور جرت انجیز اللم و انتظام بنایا ہے وہ جب جا ہے گا اس نظام کو تو کر دکھ دے گا کیونکہ اس کا نکامت بھی سا دی طاقت وقوت اور قدرت اللہ تو کی ہے۔

سوة مجر كل دكن 2 كما يات 50 الفاظ كانت 181 ترون 846 شام بزول كركر

فرنايان مواول كالتم جوزم اورخو عمور انداز عسلس جلى بي ادرجمي طوفاني

رفارے پہلی جیں، بادلوں کوا شاکر پھیلائی اوران کو چیاز کر الگ الگ کروجی جیں۔ پھرولوں میں انشاکی یاوکو عذریا ڈراوے کے طور پر پیواکرٹی جیں۔ جس جز کا ( قیامے کا) تم سے دورہ کیا گیا ہے وہ شرور داقع بوکر رہے گے۔

 فربایا کراگرایک طرف قیاست اوراس کی نیاه کاریاں اور کافروں کا براانجام ہوگا تو دوسری طرف وہ ٹوک جو الی تقو فی بین اس وان ساہیں اور چشموں شن ہوں کے وہ جو گئی گئی کے ان کوائی وقت ویاجائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ خوب کھا کی اور تشکی بیان کے اعمال کا جدیہ جو وہ ویاش کی کرتے تھے۔ اور ہم کیک اورائی تقو فی کو ایسا ہی جدارہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجرم اور کمناہ کا دول سے قربایا ہے کہ تم میکھوں خوب موسا اوالو کی مختلف یہ ہے کہ تم اللہ کی مزاج کو تر اللہ کا اللہ کے اور بھا کہ اللہ کی مزاج کو تر اللہ کا کہ ایک ایک اور اللہ کی مزاج کئی ہے اور بھا کہ اللہ کے ایک اور اس کی مزاج کئی کے فربایا کہ بھا کہ ایک اور اس کی مزاج کی مزاج کی ایک اور ان کر تم کے بعد وہ کون مراکلام ہے جس برتم ایکان اور کے ؟

الشاقعائي نے اس مورت ہی متعدد مرتباؤ بلائے کہ " کَا اَلْ اُوْ مُعَبِلَ بِلْفُکْلِمِینَ " جَای ہے ان جُنائے والوں کے کے مینی جب آیا من آئے گی تو کی کار برح اس مورم کی گے اور برطرف سے ان کی جای کے ممانان موں گے۔



# بِسَهِ اللَّهِ الرَّكُمُ يُوالرَّهِ الرَّكُمُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

وَالْمُرْمَلَةِ عُرُفًا أَفَالْمُصِفْتِ عَسْمًا أَوْ اللَّهِ رَتِ نَشْرًا ﴿ فَالْفُرِفُتِ فَرَقًا ﴿ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿ فَالْمُلْوَال نُذُرًا فَإِنْمَا كُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ أَهْ وَإِذَا التَّجُوْمُ طُوسَتْ فَ ۉڸڬٵڶؿۜڡؘٵؿٷٙيجَتْ٥ٙوإِۮَا الْجِهَالُ نُبِعَثُ ۞ وَإِذَا الرُّسُلُ ٱلْمِثَتُ اللَّايِّ يَوْمِ أَجِلَتُ اللَّهِ مِالْفَصْلِ فَ وَمَا أَدُلْكَ مَا يُوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيْلُ يُوْمَى إِلَّهُ كُلِّهِ اللَّهُ كَلَّهِ مِنْنَ ﴿ اللَّهُ نُمْ إِنِ الْآلِائِينَ هُ ثُمُّ لُنْبِعُهُمُ الْآيِرِيْنَ 6 كَنْلِكَ نَغْمَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَيُلُّ لِيُوَمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ المَرَّ نَصْلُقُكُمُ وَنُ مُا وَمُولِينٌ ﴿ فَجَمَلُناهُ فِي قَرْرِهُكِئِينَ ﴿ إلى قَدَرِمْ عُلُومِ فِي فَقَدَرْنَا ۗ فَيَغْمَرالَطْدِرُونَ ٥ وَيُلِأُ يَوْمَهِ ﴿ يَلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ المُرْبَجُعَلِ الْأَرْمَسُ كِفَاتًا ﴿ أَمْيَآةً وَأَمْوَاتًا فَ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَرَوَاسِيَ شَمِيعَتِ وَ ٱسْقَيْنَكُمْرِ مَاآءُ فَرَاتًا ﴿ وَيْلَّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَافِينَ ﴿ الْطَلِقُو اللَّهُ مَا لَنْتُمْ مِهِ ثُكُذِبُونَ ﴿ الْطَلِقُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(34)

ذِيْ ثَلَاثِ شُعَبِ أَوْلَاظَلِيْلِ وَلا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أَ إنَّهَا تَرْئَى بِشَرَرِ كَالْقَصْرِهُ كَانَهُ جِمْلَتَ صُفُرُهُ وَيْلُ يَّوْمَهِذِ لِلْمُكَلِّذِ بِيْنَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْ َطِقُوْنَ ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيْنَ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكُذِيثِنَ ۞ هٰذَا يَوْمُ الْفَصَيلِ جَمَعُنْكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ لَكُمْرُ كَيْدُ فَكِينَدُونِ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَهِ إِذِ لِلْمُكَدِّمِ إِنْ فَإِنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُوْنِ ﴿ وَوَالِهَ مِمَّا يَشَتَهُوْنَ ﴿ الْمُتَّقِيْنِ إِنَّا لِيَشْتَهُوْنَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مَّنِيَّكُمُا بِمَا كُنْتُمُ رَتَعُمَ لُوْنَ ﴿ وَأَنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ®وَيْلَّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّ بِيْنَ® كُلُوْا ۅٙٮۜػڴٷؙٳۊٙڸؽڷڒٳٮٚٙٛٛٛٛٛٛػؙؠ۫ؗۄؙۼ۫ۼڕۛڡؙۅٛڹ۞ۅؽڹڷؙؿۅٛڡؠۮ لِلْمُكَاذِبِينَ®وَاذَا قِينُلَ لَهُمُ ارْكَعُوْالَا يَرْكَعُوْنَ®وَلِكُ ؿۜۊٛڡؘؠؠۮؚڵؚڷڡؙػڐڔؠؙؽڹٷڡ۬ؠٵؾٚٷۮؽؿؿ۬ڮڡؙۮڎؙؽؙٷٝۄٮؙٚۏٙؾؙۛڨ۫

#### ترجمه الآيت فيم النامك

ان ہواؤں کی تھم جونفع پینی نے والی ہیں۔ پھران دواؤں کی تھم جوطوقا کی اعداز سے چلتی ہیں۔ حسم ان ہواؤں کی جو ہاولوں کوا تھا کر پھیلا تی ہیں۔

(346

پھران ہواؤں کی تئم (جو بادلوں کو پھاڑ کر ) مبدا کر دیتی ہیں۔(پھران ہواؤں کی تئم) جو دل میں انڈ کی یا رڈ ائتی ہیں۔

بیانٹری یادمندر کے طور پر یاز رادے کے طور پر۔جس کا تم سے دعدہ کیا گیا ہے ( آیا مت ) وہ ضرور دانج ہوگی۔

جب مقارے و ند پڑھ جا کمیں کے۔

جب آسان میں مٹکاف ڈال درج جا کیں گے اور جب بہاڑ افر ادینے جا کیں گے اور جب رمولوں کے فیش ہونے کا دائشتہ مقرر کر دیاجائے گا۔

سمرون کے لئے تا خیری گڑھی؟ نیطے واسلے دان کے سئے۔ اور کیاشہیں معلوم ہے کدوہ نیطے کا دن کیا ہے؟ اس دن جمثلانے والول کی بزی جاجل ہے۔

کیا ہم ان ہے پہنے اوگوں کو ( نافر ماغول کی اجہ ہے ) ہر بادئیس کر بھیے ؟ بھر ہم بعد والوں کو بھی اسکے لوگوں کے سرتھ ملاء میں کے بہم کنا وگاروں کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا کرتے ہیں۔اس دن جنلانے والوں کے لئے بوئی تیا تی ہے۔

کیا ہم نے شہیں ایک بے قدر ( نطفے ) پائی ہے تیں منایا؟ پھر ہم نے بی اس نطفے کو ایک مخوط و معبوط مقام پرنہیں تھم رایا؟ ایک مقررہ اندازے تک دکھا۔

میر ہم نے (اس کی بناوٹ کا ) آیک انھازہ کیا اور ہم کیسا چھ بنانے پر قد دے دیکنے والے میں؟ اس دن چملائے والوں کے لئے بوی جاجل ہے۔

کیا ہم نے زین کوسب زند داور سرد دلوگوں کو سینے دالا ٹیس بنایا؟ اور کیا ہم نے اس میں او نیچے او نیچے بوجن پہاڑتیں بنائے؟ اور کیا ہم نے کو گوں کو بیٹھا یائی ٹیس پلایا؟ اس وی مجتلائے والوں کے لئے بوی تباہی ہے۔

ائی دن کافروں سے کہا جائے گا کہتم جس عذاب کو چنٹا تے تھے اس طرف چلو یتم وحو کیں۔ کے ایک سمائیان کی خرف چلوجس کی ثین شاخیس ہیں، جس میں شرسا پیرے شدو آ گے کی لیٹ ہے۔ جھاتا ہے۔ وہ اسکی چنگاریاں مجھ کرتے ہیںے بڑے برے کل۔ جیسے وہ زردی ماک کا لے کا لے (اوٹوں کا کافلہ بر)۔

اس دن مبٹلاسنے والوں کے لئے ہوئی ٹرائی ہے۔ بیدن وہ ہوگا کہ( اس میں بیادگ ) ایول مجی ندسکیں گے۔ ندان کو عذر ہوٹی کر سنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور پھر وہ عذر بھی نہ کرسکیں گے۔ اس دن جنلائے والول ہے کے بری ناہی ہے۔

یہ ہے وہ فیصلے کا دان حمل میں ہم ہے تصمیری اور تم سے جیلے لوگوں کو بھی جی حمر کر لیا ہے۔ پھر اگر تمہد دکی کوئی تم میر ہے تو وہ جھو پر 'زیادہ سے دان جیٹائے والوں کے لئے بردی جامی ہے۔

ب شک مریز کارسانول اور مشمول علی ہوں کے۔ اور وہ جو ای چیل جا ہیں کے ان کو سلے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو پکوتم کرتے تھے اس سک بدلے میں خوب ایکی طرح کھاؤ ہیں۔

ہے شک فیکو کاروں کو ہم ایک علی جزاری کرتے ہیں۔ اس وان جوہلانے والوں کے لئے بول جاتی ہے۔

(اور کا فروں ہے کہا ہے ہے گا کہ ) تم قوڑے ڈول تک کھا یوزو نا کدے حاصل کر تو یقینا تم (انشد کے ) مجرم ہو۔ اوراس ون مجتلاب والوں کے لئے بری بڑائی ہے۔

اور جب ان ہے کہا جاتا تھا کہ (انفہ کے سامنے) جھکوتو وہ جھکتے نہ تھے۔ اس ون جنال نے والوں کے لئے مالی جاتی ہے ۔ آخر بیلوگ اس کلام کے بعد اور کس بات یہ ایمان کا کمیں کے ؟

لغات الترآن آمه نبرانه

أَلْمُوسَلاتُ عِلْدَالِال

غُرْق ناره پنياه

(350

عصفت تيز جلتے واليال تأشرات بعيلان والون فرتث مجازت والوال ألملقيث لائت والبال مڙاوگ<sup>اڻ</sup>ي طُمِسَتُ نبغث ريزوريز اكردي كي مقررى گ أُقِّتُتُ انزی کرری تی أجكث يَوْمُ الْفَصْل فيعلے كادن وَيْلُ خرالي- بربادي حقيرياني مآء مهين كفات أكفيا كريني والل ار کے شبعث فَوَاتُ مثعاياتي ذِى ثَلَثِ شُعْبٍ ت**تين شاخو**ل والما دو پینگی ہے تومِیُ

(35

جملت" صُفُ " زرواونت لا تنطقت ن

وہ نہ پولیس سے

تفتك أوأن 1. 1. S. Becker

> ظلاء مائے

> غُوُن (غَين") پېتر

اَی حَدِیْتِ مرز و کارونون

### شَرِينَ أَنْ السِيْمِ اللهِ وَهِ

مورة المرسلات كيا ابتدائي فيهآ بنول ميل بواؤل ادران رحتين فرشقول كيتسيس كوة كرار شادفريا المماسي كقر أك كريم نے قیامت کے جولناک دن کے متعلق جرممی خبر می دی جس وہ ای طرح واقع موکر د جس گیر یہ دن کفار دمشر کیس اور اللہ کے : قرمانوں کے لئے بہت خت ہوگا اورانڈ کے قرمال پر دارانل ایمان بندوں ہے قرمانا جائے **گا کہ** وور نامی زندگی تجر**ج ہمی اع**بال کر کے رہے تیںآ ج ان کے میلےاور جہلے ہیں و وہب والی جنتوں ہے برطرح عیش و وام کاسانان عاصل کریں۔

غر میاان ہواؤں کی تتم جونغ مینیائے والی مزورہے چل کرطوذان بن جائے دولی میادلوں کواغما کر پھیلائے والی ، دلول کو جدا کر کے بھیرو ہے والی اور جذر ہے یا ڈراوے کے طور پر واول بھی انٹد کی یہ دکوتا ڈو کر دینے والی میں وہ وجدہ چرقم سے کیا حمیا بي لائل قيامت كا أنا ووول يهت جنداً في والذب ورودوات وكرد بكا-ماداطًام كائنت وديم برام كرديا جائك مثارول ے دوشی چین کران کو بیانو رکر دیا جائے گا ، آ سان میسٹ جا تیں ہے ، بیا ڈفشاؤں میں اڑتے پھریں گے ۔ اس دی اللہ کے تمام پیفیروی اعتوں کے معاملے عمل محمای دینے کے لئے عاضروہ جا کیں مے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچار یا قبار پہنچلے کا دن ہوگا جواف ورسول اوروس کے وین کوجھنا نے والوں کے لئے بودی ہو ہی و بریادی کا دان ہوگا۔

الشاقعة في نے نافر بن قوموں سے اتجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر کا کدان لوگوں کو گزری ہوتی قوموں کے

بدترین انجام سے جرت عاصل کرنی چاہیے کرجولوگ و نیا کے ذراست مال دودات براس قد دائر ایا کرتے تھے اور برجائی کے پیام کوجھٹا کر اپنے آپ کو جبت طاقت در در زور آور تھے رہ ہے تھے دواس دن کی جولٹا کیوں سکے سامنے نہایت ہے جس اور عاج نظر آگیں گے۔ ان کی آبھیں چکی رہ جاگیں گی۔ ان کے مند پر ایبت اور خوف سے تالے پر جائیں سکے اور دوائی دلی کیفیات کا اظہار تک کرنے سکے تاکیل غدیوں کے ساگر دوکوئی غذر دیش کرتا ہاجی آن کوغذ دیش کرنے کی مہلت تک مثل سکے کے

قرمایا کرانسان کس بات پراتھا تر اٹا اور فرور کیر کرتا ہے بھی اس نے اپنیا ہیرائش پرفور کیا۔ وہ پانی سے ایک تقراور بدائد وقفر سے بیرائش کی کمی آئا کی شخفے کو ہم نے ایک محلوظ مقام پر دکھ کر لیک خاص دے بھی دکھ کر بیٹا جا گان انسان کیں متایا ? فرمایا کہ کیا اس نے زمین کی بیرائش پر بھی کمی قور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بلغ اور ترکس سے بچانے کے لئے اس پر بوجمل بیا فرمان ہے۔ اس فرمت سے اللہ نے اپنی قدرت و تھت سے بیٹھا پائی بیرا کیا جس کو ٹی کر برجاندار ذکرہ و بہتا ہے۔ زمین مربز وشاول ریک ہے۔ اور آدئی اس سے برطر س کے فاکسے حاصل کرتا ہے کی بھرکھی شکر اور ٹیریں کرتا۔

ا اشتقانی نے فرمایا کہ اس ان وہ لوگ بیش و ترام اور جنت کی راحق میں ہوں سے جنہوں سے خوف اٹھی کے ساتھ ایسینٹ فرائفن ذخر کی احس طریقے پر بوری طرح اوا کیا ہوگا۔ وہ پشموں اور درختوں کی تھی چھاؤں شن :وں سے۔ ان کے لئے ہر طرح کی تعتیم اول کی وہ اس جنت میں جو جا ہیں تھے بار ووک ٹوک ان وطا کیا جائے گا اور ان سے کیا جائے گا کہ آج تم پر کوئی باہندی کئیں ہے خوب کھا ڈیجا دوریش وآر م ہے رہوں بیان کی نیکیوں کا مسلموگا کیونٹسا ملڈ تعدانی ٹیکوکاروں کو اس ک مداریا کرتے ہیں۔

کنارے کہا جارہا ہے کہ تھوڑے اور تک قرب کھا فیاں وہ نامے مصل کرونکن اس بات کا پار موکو کم انتہ کے بڑھ جواور ترکی دھایت کے ''تی تین ہو کیونکہ جب تر ہے ہیں جاتھ کرتم انتہ کے سرے بھوٹو تم اس کا کہ ان ازات ہوئے کہتے بھے کہ ہم جا فردان کی طرح بھکٹے کا بڑاتو ہیں تھے جی ۔ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرانا نے جانے کا کہ اگر تم دنیا ہیں انتہ کے سامنے انٹر کر بڑی جھاکھیں۔ سامنے انٹر کردین جھاکہ کے آئی تا تر مند کی ہے تیں۔ ایسے لوگوں کے تھاکھیں۔

خرمار کریتھ مہا تھی ایک جائیاں ہیں کہان پر بھین کری جا ہے۔ اس کے باوجود کی اگر بیٹوگ انشری باتھ ں پر بھین ٹیس کرتے و گھرودی ہے جہ جوکی جس پر وہ ایمان ماگھی گیا!

> و اخر دعوانا ان المحمدة وب العالمين الله الاعتراد الما الانتراد الاعتراد الاعتراد الاعتراد الاعتراد

یا رہ نمبر ۳۰ سورة نمبر \Lambda 🚄 النَّبَا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح



# 4 (315) + (315) \$

# بِسْدِ واللَّهِ الرَّحْمُ وُالرَّحْتِيَةِ

ان سورة مي قيامت وآخرت الن كو النظ دانوں كے ليے نجات اور ندوان والوں ورب عال كرير من نائج سة كا وارفرواركيا كيا ہے۔ بہب في كرام عَنْ ف ك كدوالوں كرسائے اللہ كار كار كوش كركے يہ بتاني كر بہت جلداكي اليہ وان آنے والا ہے جب الن ديا كوش كركے اكم تو جن تقريركيا جائے كالا دائى شراولين و تركين سب انسانوں وقت كركے ان سے زائد كى كے برموار كے حساب ليا جائے كا ورض كر بينے اقال

ہوں گے اس کے مطابق اس کو جنت یا جنم کاستخن قرار دیا جائے گاتو کیڈیٹری ہر طرف ای سر

| 78    | سودة فبر    |
|-------|-------------|
| 2     | tiJ         |
| 40    | آبات        |
| 174   | الفا ؤوكرات |
| 801   | حرني        |
| بركار | متامززرل    |
|       |             |

صور بھی چونک باری جائے گی تم فوج ورفوج زمین ہے فکل آ کر مے۔ آس ن کول دیا جائے کا جس میں برطرف دروازے ہی

درورزے ہوں کے۔ بیاز ریت کی خرج اڑتے تھم می کے بیشعے کا دن ہوگا۔ فریغا کرے ٹکٹ بہتم ان افریغول کی جات میں کی بولی ہے۔ وجہتم جارئش اور فلاموں کا ٹھاکا نہوگی اس بل کئی طرح کی ٹھنڈک کا ساران ند ہوتھا۔ سے کے لئے گرم کھو تے ا آنی اور باب کے موا کو ندہوؤ برای ، ٹی کے مذاب کوچکمیں کے بدان سکاعمال کا بورا بورا بدایہ و گااور برائی بات کی مزاہو گی کہ و و اس صباب دورنصفے کے در رکی توقع ہی تاریختا تھے۔ جاری آبات کوچھا ہے تھے نے بایا کہ ہم نے اردی ایک ایک وہ ساکارنکارڈ دکھاہیاے باان سے کہا جائے گا کہ سیاتم اس کے خااے ویکھوٹائیا دے لیے ای مذاب میں اضافہ ہی کما ہوئے گئی شہوری ۔ اس کے برخلاف دونوک میٹیون نے اینڈ کے فرف کے میاتھ زندگی ٹز رزا ہوگی ان کوم طرز کر کام بیار، عطو کہ مو کس گیا۔ سین ٹرین باغ انگورہ بمعمرادر ٹوخیزلز کمال اور تعلیقے ہم ورشاب کے مام زوں شے وہاں کوئی مفوضول اورشا دی ۔ ہے ہیا گ تیہ ہے گی۔ مقبلہ ہے دیسے کا افعام ہوگا ۔ ماس مسالہ کمین کی حرف سے کرم ہوگا جوزی و آسمان اوران کے درمیان کی جرچز کا نا لک ہے روی دن ای کے مربطے کئی وہات کرنے کی ہمت ند ہوگی رائن دن جرکل ورڈ شے صفحی بالد مے اند کے ماہتے کترے ہول کے کوئر تھی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر ندکر سکے گھادرہ وقعیک ہی سفارش کر سے کا بعثی الل ایمان کے لیے ہ کی رہائش کرے گائے بالا کہ رقصعیا ورقومت کا دن مالکل برق ہے رائے میں کا ال جائے وہ اپنے وہ سائی طرف جائے کا واستہ بنائے فریالاک تمائے تعمیر ای ہذاب نے اوری طرح آگاوگرا ، ہے جوبہت اورٹیل ہے جکہ انگل قریب کی گائے ۔اس وان آوئی اپنے وال مُش کو ڈن کاموں ہے و کھے کا جوال نے اپنے ماتھوں کے آپ کھھاے رقر ملاں وہیت ڈک ان موکا ڈپ ' وَقَرْ مُبِدِا شِ**نْعِيرُ } كاشِّياشِ ا**سْ ان وَن وَال يَعِينِ ہے <u>سلم</u>ون كى بيوسُميا ہوتار

### و خورة المنها به

## بِنْ مِاللَّهِ الرَّحْمُ لِلرَّفِينِ مِ

عَمَرَيَتُسَاءَ لُونَ فَعَنِ النَّيَا الْعَظِيْمِ فَ الَّذِيْ هُمْرِ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۞ كَلَّاسَيْعَامُوْنَ۞ ثُكَّرِ مَلْكِ سَيَعْلَمُوْنَ۞الَعْرِنَجُعْمَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا۞ٞوَالْجِبَالَ أَوْمَادُٱ۞ وَخَلَقَنْكُو الْوَالِمَّالْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُهُ مِسْيَاتًا فَ وَجَعَلْنَا الِّيْلَ لِمَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَالُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَ ٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُغْصِرٰتِ مَاءُ ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ يِهِ كَبَّا وَسُرَاتُهُ وَجَشْتِ ٱلْفَافَا اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا لَا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِفَتَأْتُونَ أَفُواْجًا ﴿ فَيَحَتِ النَّمَآةُ فَكَانَتُ آبُوَابًا ﴿ وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا أَوْلِظُغِينَ مَا أَيَا فُلْبِثِينَ فِيهَا كَمْقَائِنَاهُ لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَائِنَا هُولَا حَمِيْمًا وَّ عَسَّاقًا ﴿ جَزَاءٌ وَفَاقًا هٰ إِنَّهُ مُرَكَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿

1

وَكَذَّبُوا بِالْمِيْنَا كِذَابًا۞ وَكُلَّ شَيْ ۗ ٱخْصَيْنَهُ كِلنَّا۞ فَذُوْقُوا فَكُنْ نَوْيُدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَالَّا ﴿ حَدَآيِقَ وَاعْنَاكِا ﴿ وَكُواعِبَ آثُرَابًا ﴿ وَكُأْسًا وِهَاقًا ﴿ كِيَمْمُعُونَ رِفِيُهَا لَغُوًّا وَلَا كِذْبًا۞جَزَآءٌ مِنْ تَتِكَ عَطَآءً حِسَائِكَاهُ زَبَ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْسُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا فَيُوْمَرَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلْبِكَةُ صَفَّاةً لَا يَتَكُلُّهُونَ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذٰلِكَ الْيُومُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءُ اتَّخَذَ إِلَّ رَبِّهِ مَا عُا۞إِنَّآ ٱنُذَرْنِكُمُ عَذَابًا قَرِيْبًا لَمْ يَوْمَرَيْنَظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَذَهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلْيَتَنِيُ كُنْتُ تُرابًا ﴿

#### ترجمها أيت فمراتاهم

وہ آئیں ہیں کس چیز کے حقائق ہو چیز ہے ہیں۔ ( کیا) اس تغلیم واقعہ کے متعلق جس میں ہے لوگ مختلف و تمیں کر دہے جیں؟ ہر گزئیں۔ وہ بہت جلد کان لیس کے۔ ہر گزشیں وہ بہت جلد جان لیس کے۔ کیا ہم نے زشن کوفرش، پہاڑوں کو مینیں اور تسہیں جوڑے جوڑے گیں رہا یا؟ کیا ہم نے تمہاری نیندگورا منت ( کا فریعہ ) ہرات کولیاس اور دن کوک کی کا فرر بیٹیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہارے اوپرست مضبوط آ سان مان میں چیکا دھکا سورے اور جاوان سے بہت زیاد و پر سے والا پائی تیس برسایا؟ تا کہ ہم اس کے فریعہ تعدام بڑی اور چوں میں لینے ہوئے گئون یا فری د

ے شک (اللہ کی المرف ہے) نیملے کا ایک ون مقرر ہے جس دن صور میں پھونک اری جائے گی تو تم مروه در مروه بن مر آ و معے ، اس ون آسان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں وروازے عل دردازے بن جا کمی مے۔ بہاڑ اس طرح جلائے جا کمی مے کروہ چکتارے بن جا کمی مے۔ ے شکے جنم کھات میں کی ہوئی ہے جوسر کشی اختیار کرنے والوں کا امکانا ہوگی جس میں وہ ایک لبعر مع تك (بيش) ربي محران عن تعترك ادرواحت كاكونى سامان تدوكا ران كوموات گرم کھولتے بانی در بھتی ہیں کے پکھند دیا جائے گا۔ بیان کے (اعمال کا ) میرانے رابدلہ ہوگا کیونکہ وہ آخرت کے صاب کا ڈرندر کتے تے اور جاری آیات کو مجٹلاتے تھے۔ طال کرہم نے ان کے (تمام المال کو) محفوظ کردکھاتھا۔ان ہے کہاجائے کا کرتم (عذاب جنم کا) مزو چکھو۔اب تمہارے او یر ہم مذاب ہی ہو ھاتے جا کس مے ۔ (اس کے برخلاف) یقیناً برمیز گارول کو کامیالی فعیب ہوگی۔باخ وانکورونو جوان ہم ممر تورتیں البريز تھلكتے جام ہول مے۔ وہال تاتو كوئى بے ہود وہات سنی مے اور ترجمون سنی مے۔ یہ آ یے کے اس دب کی طرف سے کائل انعام ہوگا۔ جوآ سان ، زشن اورج بجوان کے درمیان بنبایت وجم كرنے والا بے كى كا كال شاوكى كركوكى اس کام کرنے۔ (یہ دون ہوگا)جب ہرجان دارا درفر شنے (اس کے سامنے ) مغیل باعرہ کوئے ہوں مے۔اس دن رضیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہ کرسکے گا (سوائے اس کے ) جوتی بات کہتا مور سادان برائل ہے۔ جو جا ہے اپنے بروردگار کے باس (ابنا) کو کا نابنا کے رب بھی تم نے تمہیں قريب آتے والےعذاب سے آگا و كرويا ہے۔ وہ وان جب آوك اسينة اعمال كود يكھے كاجواس كے باتھوں نے آ کے بیسے میں ہو کافر کے گا کاش میں (اس دن کے آنے سے بیلے تی) علی ہو کیا ہوتا۔

لغات القرآن آعت لم ١٦١٠

مسے کس چڑے معلق؟

غم

يَعَمَاءَ لُؤَنَ (مُسَاوُلُ) ﴿ مِهْ جِحْ إِن

سنة ٣٠٠ الثباك

النبا العظيم ایک بیزی خبر بجوار رامت کی پیز أوتاذ ليفين سُبَاتُ را دينه وآ رام مغاش روزي په وز ق په کواني بنينا يم نے بنایا سَبُعٌ شِدَادُ مغبوط مات (آنان) سِرَاجٌ ЫZ وُهَاجُ وحكاءوا المعصوات يانى ئىل بىر بور بادل لَجُّاخِ (ثُغُج) تيزينهموالياباش خَبُ نيَاتً بريالي يميزي آلفات م معنى جول داسك مِيْقَاتُ وتتامغرر فتأثون بجردوآ کی کے مِيَّا لَيُّ كُنِّي مُيُزَثُ

ا مازت دی بوکی

فيكرفيك

أذِنَ

صَوَابٌ

اِتَّخَدَّ بنايا غائب نمكان اَلْفَوْنَا بهم نـ آكادوا يَسُطُّونُ دَيِحَانًا الْفَوْنُ آدى الْفَوْنُ آدى الْمَوْنُ الْكِيْسِينَ الْسَائِسِينَ الْمَائِسِينَ الْسَائِسَانِينَ



افتہ تعالی نے قرویا کہ کیاد ولوگ اس بری اور طلیم الشان تیر مینی قیاست کے بادے میں یا تھی بیاد ہے۔ تیاں جو بہت بلد واقع ہوئے دائی ہے۔ تیاست کے درے واقع ہوئے دائی ہے۔ تیاست کے درے اللہ ہے۔ تیاست کے درے اللہ ہے۔ تیاست کے درے جس کا ایک واقع ہوئے دائی ہے۔ اس اس بری اللہ ہی جس کی حقیقت بہت جدد اور ایک شدید محکم در المحس میں جاتا ہیں جو بہت طرح اللہ ہوئے دائی ہے۔ اگر ایسے الگ ذرا مجھی کا اس بری واج اور ان اللہ ہوئے دائی ہے۔ اگر ایسے الگ ذرا مجھی کا ایک کا ان بری واج کا در ایسے کی ساری المحتیات کے جم نے زمین کے اور باللہ وبالا کی ساری المحتیات دور ہے کا ایک دور سے کا میں اور ان کے وجھ دکھ کر اور بیون کی طرح کا ذرا کہنے اور فرکت کرنے سے محلوظ آئیں بنا ویا ہے ؟ کیا جم نے بریخ کو ایک دور سے کا جو المحتیات اور بری کا نظام واقع ہے ؟

کیاود فکر دیکھتے کہ ہم نے ٹیفوگورا منت کا فر میں بناویا جس سے وہ تاز وہم ہو کر گھر سے کا م کان کے قابل بان جاتے میں۔ کیا جسنے تن دات کو میں کی حرح آرام دسنے والا اورون کوروڈ کا دھامس کرنے کا فر رکھیں بنادیا ہے؟

کیا وہ اپنے مرول پرسان آسانول کے مفیوط نقام کوئیں دیکھتے جس کی ویہ سے نقام کا کنانہ قائم ہے۔ کیا وہ اس سورن کوئیس دیکھتے جس ویم ہے وعلمکا جواروش چراخ بنایا ہے؟ جس سے ترارت اور درشنی عامل ہوتی ہے۔

کیا دوان پر سنے واٹیا پارٹوں کوئیں و کھتے جو ہر سنے کے بعد غلہ مانائ مہزے بہزی باہیم نے کھیے اور یا قول کوایک ٹی دوئی اور تازگر رہی ہیں؟

قر ماؤ کہ یہ ہے وہ نقام کا کات مے اللہ جا د ہاہے وہ تؤور مطلق ہے۔ وہ کا اللہ جم نے ان تمام جنے ول کو اورانسا نو پیدا کیا ہے وہ وہ مرق مرتبیان کو پیدا کول ٹیس کر سکا؟

فر او کریے قال قیاست سکھ آئے ہیں جنگ کریں بات کریں القد نے اس کا ایک وال مقرد کردیا ہے۔ وہ بھنے کا دان ہوتا ہے ہی مور ہیں چونک اداری ہوئے کی خام اتھا م کا کا ان درہم برہم ہو ہائے ہے جو تھی اور ہر جان دار پر موت حاری ہو جائے گی ادر جب دور کری ہر تیسمور ہیں چونک ماری جائے گی ادر جب دور دور دور کی آئیس کے دائیں۔ اپنے افران کے گور اداری کر جوان کی استہوں کا میں دور کے ہوئے کی درہندہ بالاستہوں میں دور کے ہوئے کا درہندہ بالاستہوں کی خون دیے جائیں کے اور ہندہ بالاستہوں کی خون دیے جائیں کے اور ہندہ بالاستہوں کیا ڈیکٹے درجائے کی خون ان کے بھری کے اور ہندہ بالاستہوں کہا تھا ہے۔ وہ جنم جس میں مندک اور داست کا کوئی ما مان درہوگ اس میں محمد کر ہے تھی اور اس میں مندگ اور داست کا کوئی ما مان درہوگ اس میں محمد کر ہے تھی انہائی کے امرید میں درہوگ کی کہا گے دان ان سے ان کی زندگی کے ایک لیے کا حساب لیا جائے گا اور وہ بھٹر اوار کا تھوں کو چٹا ہے رہے ہیں۔ قربا یا کہ ام نے ان کی ایک ایک بات اور کمل کو تعنو فار کھا ہوا تھا۔ جس کی ان کو پر تر اوی جاری ہے۔ ان سے کیا جائے گا کہ وہ اپنے کئے موے اعمال کا بدلینی خذاب کا من چکھیں اور اس طرح جم عذاب برعنا ہے بوجائے ہی مطلب جا کیں ہے۔

> واخر دعوانا ان الحمد فرب العالمين خوخو خوخو خوخو خوخو خوخو

# یاره نمبر ۳۰ سورة نمبر 9 🖊 التَّانِعَات

• تعارف • رجمه • لغت • تشریح

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## 📲 تق بف مورة النازمات

## بِسْسِهِ اللَّهِ الرُّحَالِ الْتَحْلِيلِ الْتَحْسِينِيمِ

وہ نوگ جوم کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کو مقل سے دور کی وت تھے تھے ان کو اند نے اپنے ان فرطنوں کی تئم کھا کر جوکا خات میں تعلق امور پر مقرر چیں فریلا کہ افتہ ہو مرطرح کی قدرت وطالت رکھ ہے جس نے زمین وہ مان کو پیدا کیا ہے وہ ساج اور سے کی تین سے کہ انسان کو اور در کو درادہ بدائے کر تھے نے بالا

ان فرشقوں کی تم جو ذوب کر ( تخق سے کافروں کی ) جان نکالتے ہیں اور ان فرشقوں کی تم جو بند کھول دیتے ہیں ( بھٹی مونوں کی جان نمایت آ مشکل ہے تک لئے ہیں )

ان فرطق کی تم جو (ای قد رتیز علی کرتے ہیں چیے ) اور تیرو ہے ہیں ۔ ان فرطق کی تم جو (افدے تکم کے مطابق کا ڈوٹ مل)
معامات کا انتخام کرنے کے لیے تیزی ہے دوڑتے ہیں کرجس ان افزر ہے کے تنظیم ریارا تے چلے ہا کی کے اس ان کی گول کا پنے دور حز کتے جوں کے اور ان لوگوں کی نگا ہیں تکی جو کی جو یہ سوچنے ہے کہ جب عادی کھو گلی بڈیاں گل سو بگی جول گی کیا بھی دور عدا ہے ہی گئی اور دیکی والی صالت پر لوٹا نے ہا کس سے کا اگر اید جوافی ہم ہو سے کھا تے اور فسان میں وہیں گے۔ حالہ کر اس واقد میں ور رز کے گی مکہ ایک فریوست اور خت آواز (صور پھو کئے ہے جد ) ہوگی اور بکا کہد مب لوگ

نی کری مین ہے ہو اور کیا گیا ہے ہی میکٹ اگر آپ تھٹ کوموکا کے واقعہ کی ٹیر تیگی۔ جب ان کے دب نے آئیل ایک مقدال وادی شن بھارکر کہ تھا کہا ہے موق کھ اس فرعوں کے پاس جائے جو نر فرف دہنمانی کرداں ، تیجے تیزے دب کی طرف کو کہا اس فرعوں اکیا تو چاہتا ہے کہ شن تیجے میں حارات دھا کہ پاکیزگی کی خرف دہنمائی کرداں ، تیجے تیزے دب کی طرف اوادوں تا کہ تیزے اندراس کا خوف پیدا ہو مجموع موسورے وکی کے اس کے سامنے (عما کا) بوا مجود میش کی گر اس نے مقادت سے محروک ، نے سے انکار کردیا ہے مجموعات نے کا جبل کی بیانات کے لیے کہا ہے گوئوں کو تک کیا اور پھر کر کہا کہ بھی جی تبدارا دب بنی ہوں یہ آخر کارانند نے نہتے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا( غرق کردیا) اوراس واقعہ میں ہراس گفتی کے لیے بعد کا سامان مزدو دے جو نشر کا خرف رکھتا ہے۔

الشرقان نے فریا ہے کیا قر لوگوں کا بیدا کر تاہوئی بات ہے یا آ سانوں کا بیدا کرنا؟ شے انتد نے کا بنایہ ہے۔ اس ک حمیت کو فرب نو نچا کیے۔ گھراس میں قوائن کا تم کیا۔ ای نے دات کو تاریک اور دن کوروثن مالیا۔ ای نے فریس کو قرش کی طرت بچھاریا۔ جس سے پائی اور میارے کو نگال مائس دیمن میں قوائن کے لیے پیاڑوں کو مسخوں کی طرح کا از دیا۔ ای نے قسماری فرمگ گزار نے کے اس سے اور قسمارے میں میشوں کے لئے دن کی کو بدا کہا۔

پھر ہب قیامت کا بولناک اور ہو ابنگار فیزون ہوگا تو اندان کو اپنے کیے ہوئے اٹال یاد آبیا کی گے۔ ہرگناہ گاد کے سر بینے جہم کو کو کر کے ویا ہوئے گا۔ جس نے مرکمی کی ہوگی اور اس نے دنیا کی زندگی تا کا صب بھر کھولیا ہوگا جہم اس کا ٹھکٹا جو گی۔ اور جس نے اپنے پروودگا و کے سانے مکر نے ہوئے ہوئے ہوئے کہا تھا گانے سے نوچ ہوئے آبی کہ آخر وہ قیاست کب اس کا ٹھکٹا جن ہوگی۔ کی کر کم کھٹا کو فلا ب کرتے ہوئے قربالا کہ و کا فرآ پ چھٹا ہے ۔ نوچ ہوئے آبی کہ آخر وہ قیاست کب آئے گی '' آپ چھٹا کہ و بچھے کہاں کا طم تر اف کے مواکمی واگئ ہے اور آپ چھٹا کا ان سے قبل بھی ٹیمی ہے کہ آپ چھٹا تھے۔ قیامت کے درے میں بے چھا جائے۔ آپ چھٹا کا کا م صرف اوگوں کو ان کے برے اٹھا لی سے فہراد کر کا اور اس سے قوف والا سے فرمین کرجس دن بے قیامت کو کیکس کے قوان کو بیصوں موقا کہ دو (واقیا میں یا قبر میں ) صرف ایک می اوکیس شرم

#### و خرفانانوب و

## بِنه والله الرُّعَمُّ الرَّحِينَ مِن

وَاللُّوعٰتِ غَرْقًا ٥ُ وَاللُّيْنِطْتِ لَنَّمُّنَّاهُ وَاللَّبِيحْتِ سَبْعًا ۞ فَالسِّيقْتِ سَنِقًا ﴿ فَالْمُدَيِّرْتِ امْرًا ۞ يَوْمُر تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ٥ تَتُبُعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿ قُلُونَ ۖ يَوْمَهِ ذِ قَاجِفَةٌ ۗ ٱبْصَارُهُاخَاشِعَةٌ ۞ يَعُولُونَ ءَرَنَّالْمُودُودُونَ فِي الْمَافِرَةِ ۞ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَجَرَةً ۞ قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كُزَّةً خَاسِرَةٌ۞ فَانْمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً ﴿ فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ مَلْ أَشْكَ حَدِيْتُ مُوْسَى ﴿إِذْ نَادْنَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُورُى ﴿ إِذْهَبُ إِلَىٰ فِرْيَعُونَ إِنَّهُ طَعْيَ ﴿ فَقُلُ مَلَ لَّكَ إِلَّى آتُ تَزَكُّ ٥٤ اَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْتَى ۞ فَٱرْبِهُ الْأَيْهَ الكُيْرِي ۚ فَكَلَدُّبَ وَعَصٰى ۚ ثُنْمَ اَذْبَرَ يَسْغِي ۗ فَحَسَٰمَ مَنَادَى ١٤٤ فَقَالَ إِنَا رَكِكُمُ الْأَعْلِي أَفِي اَخَذَهُ اللهُ تَكَالَ اللاخرة وَالْأُولِيا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَوْمُوهُ لِمَنْ يَغَنَّمُ ۗ فَالنَّفُرُ اَتَكَذُ جَلُقًا آمِ التَّمَاآءِ بَنْهَا أَوْرَفَعَ سَمَكُهُ اَفَرَوْمَهُ أَ

وتفايزة

į.

وقضلات

£

وَاغْطَشَ لِيَلِهَا وَاخْرَجَ صُعْهَا ﴿ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ مَاعُهَا ﴿ وَالْحِبَالُ اَرْسَهَا ﴿ وَلَمْ عَالَ وَالْحَبَالُ اَرْسَهَا ﴿ وَلَمْ عَالَمُ الْحَلَقُ الْكُبُرى ﴿ مَنَاعًا لِكُورُ وَلاَ نَعَامِ كُوفُولَا اَجَاءَتِ الطَّلَمَةُ الكُبُرى ﴿ مَنَاعًا لِلْكُورُ وَلاَ نَعَامِكُمُ فَوْلَا الْجَحِيْءُ لِمَنْ تَرْى ﴿ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مَنْ الْجَنْهُ فَى الْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### أترجمه: آيت نمبراتايهم

مسم ہے گئی ہے جان لکالنے والے (فرشتوں کی) اور زی ہے جان لکالنے والے (فرشتوں کی)اوران (فرشتوں) کی جم (جو ہودیں) تیرہے ہیں۔

پھر (ان فرختوں کی تم) جو دوڈ کر آگے تھتے ہیں (برنتم کو پورا کرتے ہیں) پھر ان (فرشتوں) کو تم جر ہرکام کی تم بیرکرتے ہیں۔

جب وہ لرزا و بنے والی (قیامت) سے گئی جس کے چھپے آئے وہلی چیز (گلے ٹائیہ) آئے گیا۔ اس دن ول وحز کتے ہول گھان کی نظرین نیکی ہوں گیا۔ وہ (منگرین قیامت) کہتے ہیں کیا ہم کہلی حاست پرلوٹائے جا کیں گے؟ جب ہم پڈیال ہوجا کیں گےتر کیا پھر(جاری) دالیجی ہوگی۔

(ووکمیں گے اگر ایسا ہوا) ہیروالہی آو بزے شمارے کی والہی ہوگی۔ پھروہ واقعہ تو ایک خمتہ (بھما کے ) آواز ہوگ۔

اوراجا نک وہ میدان( حشر ) بیس ہوں گے۔(اے نی نظف ) کیا آپ تک موکیا کا واقعہ پہنچا جب انہوں نے طل ک ٹامی مقدس وادی میں اپنے رب کو پکا را تھا تو ( ان سے کہا کمیا تھا کہ ) تم فرمون کی طرف جاؤ کیونکہ و دھدسے نکس کیا ہے بھراس سے کیوکیا تو جا بتا ہے کہ تجھے باک کر و ماجائے۔

اور بی تخیم تیرے دب کی طرف راہ ہدایت دکھاؤں تا کرڈ اس کا خوف بھتیار کرے۔ پھرموئ نے اس کو بری نشانی ( ججزہ ) دکھائی۔

اس نے این کوجنا یا اوران کی نافر مانی کی۔ پھراس نے پیٹیر پھیری اوراس نے ( حضرت موٹا کوزلیل کرنے کی ) کوشش کی۔

اس نے لوگوں کو تیج کیا اور گھرایک ہا تک لگاتے ہوئے کیا (لوگو) عس تمبارا رب اللّٰ (پرامروردگار) مون۔

لعراللہ نے اس کو نیااور آخرے وولوں جگہ ( ذات وخواد کی کے ساتھ مذاب میں ) کیڑا۔ بے شک اس میں ہرائش محفی کے لئے سامان عبرت ہے جواللہ سے ڈرتا ہے۔

کیاتمبارا بنانا (پیداکر؟) مشکل تعایاس آسان کا جس کواس نے بنایاس کو فوب او نیما کیا اوراس کودرست بنایا۔

اس نے دانت کوتار کیساور دن کورڈن بنالے مجمواس کے بھواس نے زمین ( کے ) فرش کو جھایا۔ اس نے اس زمین ہے اس کا پانی اور ( جانوروں کا ) چارو

اس کے پیاڑوں کو گائم کردیا۔ پھرتمبارے لئے اس می (زندگی گذارنے کا) سمان

ہے اور تمہارے مویشیوں کے سے بھی ر

لیجہ جنب ووہ نگار خیز دان آئے گا آدئی اپنے کے بوئے کا اول کو یاد کرے کا مداور کھنے والول کے سے جہم کو کول کر کھ دیا جائے گا۔ پھر چو گئی حدے پر صادر گا دراس نے اپنا کی زیم گی وڑھیج دلی ہوگئے تاریکا محکان دوز ٹی جس ہوگا۔ اور جواستے رہ سے اس کے سامنے کمڑا جوئے سے زیرا ہوگا در اس نے اپنے آپ کو (تا جائز) تجاہشات سے دوکا ہوگا تا ہے تھے۔ جنب اس کا تمکی کا ہوگی۔

(اے کی مُلاقہ) وہ آپ ہے آیا مت کے بادے اس با چھنے میں کہ وہ کب اُن کم ہوگی؟ (انکین) اس کا وقت بیان کرنے ہے (آپ کو) کیا وہ سعالان کا طرقوا مذہر فتم ہے۔

البند آپ قاصرف ای شخص کوفیر دار کرنے والے ہیں جوائی کا فوف دکھا ہے۔ جس وال وہ آیا مت کو دیکھیں کے قوال کو بیرمسول ہوگا کہ وہ دنیے بھی ایک والت یا ایک گئے سے چھود پر (اس و نے ہیں) تقمیرے بھے(اور لیم) کے

لغات القرآن أين نبراهوم

اَکَنَّازِعَاتُ الْمُحِيَّادِ عَ غُولُ قَابِرُ النَّاشِطَاتُ يَرْمُوكِهِ وَ عَ النَّاشِطَاتُ يَرْمُوكِهِ وَ عَ

الشابقات آكنه وياخواك

ألْمُذَبِّرُاتُ النَّعَامِرُ لَـُواتِ

(372

واجفة وهو كن وال ألخافؤة ئىكى بىدائش نجرة 575 · كَرْةَ وفيارو زَجُرَةً وَاحِدَةً آبك زيروست ذالت الشاهرة ميداك وكعايا . اری آلايَةُ الْكُبُرِي بوي ن<sup>ي</sup> ل خشر ال نے جع کما نگال أشأدتحلقا زياده مشكل سب بنانا زفغ بلندكروبإ ئننگ الوزان أغطش النيابية سياه كرويا طخي چرمتی وحرب دَخي اس نے پھیلایا

مَرْعي عارو( به نورون)ی نترا) الطآمة آفت ومعيسته خامر کردی کی بُورِٰٽُ ١ؿۄ ی نے افتیار کیا پر مجادی المأوى نهم النَّقُدَ اے ننس کوروکا ر را. فيوانس كأنب م کی کروو لَهُ يَلْبُوا دوزنع زک

## تشريج: آيت نمبرا ٢٧٢

الفقه في نه الخافدات كالمستالية سيدة الرشون ويد كيامية الدوروت ال كالم كالم تا يتكور بي قي ييم ال الن كالم كال الموادي الموادي كالموت الموادي كالموت الموت الموت

ای طرح بید تو موں کے ظائل اور تقیدوں میں زیادت بھاڑی پیدہ دوج تا ہے تو مند کو پر انتقال وکر ہا ہے کہ دوان کے تقیدوں اور طابق اندگی کوسٹوار نے کے لئے اسپانچ کیزوشن تغییروں کو تیجنا ہے تا کہ دو ان کی اسدان کر کے دروان پر کی ہے بھاکرا کرت کے داستا پر ڈال ویں اور انٹین میدبات انجھی طرح مجد دی جائے کہ دیوکئ ٹرائے گئی ٹرائے تھے اور ایک مدر پر فتح ہو جانے والحا ہے اس بھی کی چیز کو قرارتیں ہے لیکن آخرے کی زندگی اور اس کی رائتیں یا طواب بھی دفتم ہونے والی طبیقیں ہیں۔ معادت مند لوگ ان تیفیروں کی باتوں پر اٹھان لا کوھل صالح احتیاد کرتے ہیں اور ابدی جنسے کے ستحق بن جاتے ہیں لیکن برنفیب وگ زندگی جو بھی کہتے وہ جاتے ہیں کہ بیابات قو حاری عمل میں ٹیس آئی کہ جب ام سرجا کیں گے دور حاری بڈیس ک کا پیڈئی و ڈیادوں فوج دوبارہ کیے زندہ کتے جا کمی گے؟ ان طرح وہ بیٹیروں کی تعلیمات کوچھٹا نے اور ان سے کھرانے کی جسارت کر کے لیک ان اندازہ فرت کا سینے باتھوں بریاد کر لیتے ہیں۔

د برمطاند آزت شی اللہ نے ان بی باتری کوفرشتوں کی جم کھا کرفر بایا ہے کہ جونوگ آخرت کی دندگی کو جھٹا تے جی ان کا انہا منہا ہے عبرت ناک اور بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ اور جونوگ قیامت اور موت کے بعد کی وندگی پر لیقین رکھتے ہیں آئیس ہر طرح کی معادتی عطا کی جاتمی ہیں۔

- (۱) امند تعالی نے فرمایا ہے کہ ان فرشنوں کی تھم جو دوب کر مہرائیوں ہے ( کا فروں کی ) جائ تھنے گا گئے ہیں۔ میٹی جب احدے مقرر فرشنے ان کا فروں کیا جائ نکا لنا جا ہے ہیں تو روح چینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ذیر دی اس کی روح کر کا کی لیے ہیں تا کہ اس کو اس کے تنوام تک میٹھا دیا جائے۔
- (۱) ہے جمع کی اور زی ہے (موسول کی جان کے) ہندھن کھول وینے والے فرشنوں کی تم یہ یعنی اللہ کے فرشنے جب موسول کی جان نکا انا چاہتے جس قواس قدر آ بھنی اور زی ہے نکا گئے تین جیسے کی بند چیز کے بندھن اور کر ، کو کھول ویا جات ہے اور اس طرح موس کی کو وج کے بندھن کھو گئے ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

انسان کی جان کوشش کرنے کے بعد اس کوشن کی ہے آ جا توں کی طرف نے جانے والے فرشنوں کی تم ۔ این وہ اس قدر تیزی ہے اس دوح کو آ جانوں کی طرف نے جاتے ہیں جیسے وہ ضائوں میں تیر رہے ہیں۔

- (r) وافر شے جوروج کو لے کر (اچھے یارے انعاث یر) پہچائے جی جلدی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کا تم
- ۵) الشائد ادکابات کو ایورک کاشت پر) قاقد کرنے دائے شنون کی تم یعنی و افریقے جو ہروقت مستعد دور منی بائد معے مرسند سبتے ہیں: کدار موقع ہوا اومرد واس کی تھیل کرنے کی سعادت سام می کرلیں۔

ان بائ فرشتوں کا تعمیر کھا کرفرال ہے کوجے قامور تی ہوتک دن جائے گی جس کے لئے آیہ فرشندا ہے س

یں اس کولئے سمڑا ہے کہ جے ہوگا ہی موری پنو کہ ماروی جائے گی ہی وقت وارز اوسینا والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کے اس ہولا کہ دن میں ان توگوں کے وفی دھوک رہے ہوں کے اوران کی نظر پی شرنندگی سے چکی ہوں کی جو زندگی ہجر ایر کتے دہے کہ جب بھاری کم یون کا چروانو وہائے گا تر ہم دور رہ کہا والی شکل دسورت کے ساتھ کیسے زند و کئے جا کی ہے جا گراہیا ہوا تر تم ید ہے کہ لیے اور فقصا ان شن رہیں گے۔

ا خاتی لی نے فرد یا کہ قیامت کے آئے شرکوئی فلکٹین ہے۔ جب ایک زیراست و مواکا ہوگا تو سازی کا مُات دویم برہم ہوجائے گی اور زیمی و آسمان ، چاند سوری میں سب آئیں مل کراجا کی کے دویکر ان ہی ہے ایک ایک سپائٹ اور ہموارز میں تیار ہوجائے گی جس میں اولین و تر زیرسا دے تھے روستا جا تھے اس میدان منز میں بھٹا جا کی کے اور انہیں ذعرک عمل کے کے افکار کا حرب و بناہوگا۔

فریغ کراس پوری کا کئٹ کا لیک سے میں جاور پر اردو ہونہاں کی قدرت سے بعیدتیں ہے کوئیہ و ہوئی ہے بوئ خاتت کوئموں میں نیست و نا بودکر دیتا ہے جس طرح قرفون جس کو اپنی طاقت وقوت و مطلعت اورا پی تو سکی طاقت پر برا ا ناز قداد و گوئی ہے اپنے آپ کرسیا ہے بہتر اور سیا ہے اس سووقر اور بٹا تھا۔ اس کوادراس کی طاقت وقوت کو اقد نے چند کھوں ہی تیس کر کے دکھویا۔

کہ جب معزے موق نے وادی مقدی (وادی فوی) پی کانٹی کرانڈ کو پکار اٹو انٹرنے ان کے سر پرتان توے وکا کر گھر ویا کہ ووال فرعوں کے ہاں جا کی جواتی مدول کو پار کرچکا ہے۔ استدان بات کی دعوے دیں کر اگر وواڈ یہ کر کے انڈ کا خوف اختیاد کر کے فونشان کے قام گرنہ دول کو معاف کر کے یا کہ صاف کر دیکا ہے۔

چنا تی جب معترت موئی نے فرمایا کہ جس اس کی تعلیم و سے اور تیقی بدایت کے دائے ہے مائے کے لئے اند کی طرف سے پھیجا کیا ہوں اور فہوں نے اپنے کھڑات کی دکھائے تو فرحون فرور و تکبر سے چیئو کھیم کر چل دیا گھرائی نے معترت موی کی بات یا نے کہ بجائے اپنے قام وگوں کو ٹیٹا کر کے ان سے کہا کہتم موٹی کی وقول عمل سے آنا ہے میں تل تبدرا از رب اکل ''جول۔ میر سے علاوہ کوئی معبودا ورب ایل نئیس ہے۔

ا کی طرح قرع انا ادران کی بات و سننا واست اسیع مخروش برازے دیے ۔ هنرت موکی قرم ان اوراس کے وسفتہ

والوں کو مجھاتے رہے کیکن فرعون حضرت موگ کو نیا دکھانے کی کوششوں جی نگار ہا۔ آخر کاروانڈ کا وہ فیصلہ آگیا جواس نے بافریانوں کے لئے مقرر کیا ہواہے نے جوان اورائی کی قوم کو پائی جس فرق کر کے تباہ دیر باڈ کر کے دکھ دیا گیا۔ اور وہ لوگ جنیوں نے حضرت موکل کی بات بان کران کی خاصت اورانتہ براہان کا افراد کیا تھا ان کونہات عطا کردی گیا۔

الله تعالی نے آخرے اور دوبارہ کے جانے پر تجب اورانکار کرنے والوں سے موال کیا ہے کہ تھیں ووبارہ پیدا کری مشکل اور پائٹس کا مرقابان میں وآ جان بھی محقیم الشان چیز وں کو پیدا کرٹا کا بیٹن اللہ نے زمین وآ سان ، چا ند سوری ستارے ، بیماز اور دریا بھی چیز وں کو رہا ہے جوابیے وجود اور طاقت وقوت میں میت بڑے تیں۔ ان سب چیز ول کوائ اللہ نے بیدا کیا ہے۔

ای نے آسانوں کو بندادراد نیجار دائق کو جو کیساور دن کوروٹن بطیا ہے۔ ای نے اس زیمن کواس طرح بنایا ہے کہ جب اس پر برش برش ہیں جو اس سے ان ٹول کے لئے راحت وا رام کی چیز نی اور رز ق بیدا اوتا ہے اورای ہے تمام جان داروں کی غذا کی ادر جار دیدر کیا جاتا ہے۔

دی نے بہا زوں کو بنایا جس سے زمین میں ایک خاص آوازین قائم کیا گیا۔ اگر یہ آوازی نہوما تو انسان کا جینا کالی جو جا تا نہاں سے غذا کی اضرور بات زندگی اور تیزوں چڑ کے اور جا تو رول کے لئے جارہ پیا اور تا نہ کوئیس میسر آتھی سیخن بہتمام چڑ میں اس اور کیر تا است میں جڑھی کو اور نے اعمال کا پورا جوا حساب دیا توگا۔ جانے کالور کھر قیامت میں جڑھی کو ایسٹے تکے دوئے اعمال کا پورا جوا حساب دیا توگا۔

یدون وہ ہوگا جب جنم سب سے سامنے ہوگی۔ ہروہ تھی جس نے دنیا میں اپنی عدود کو بھا تھے کرای ونیا کوسب رکھ بھی لیا تھا اور س کو آخرے کی ترکز تھی نداس کے آنے کا بیشن تھا اس کا تھا کا جنم ہوگا اور جس کواس بات کا بیشین تھا کہا ہے دیں اللہ کے پائس کا نیجا ہے اور اس نے ہرنا جا تو خوا بش کو کھڑا و پاروگا اس کا کھڑا ہوئے۔

کی کرے میکنے ہے فطاب کرتے ہوئے فرمایا کراہے کی میکٹھ اگران خام کا کیوں کے باوچووائیل کی مت ہے آئے ہ پیشن فیمل ہے اوروہ بھی نچ چھے جہل کہ'' آخروہ قیامت کہآ ہے گئ؟'' تو آب اس بات کا اطان کرد چھے کہ بھے اس بات کے معلم کرنے کی کیا خودر سے کرقیامت کہآ ہے گئ؟ اس کا علم قو عرف اللہ کا ہے واکا موقع ہے کہ جس برخض تھے۔ اس پیغام ک پیٹھاووں کہ جونگ اللہ کا خوف رکھے والے ہیں۔ اوروه لوگ بواس کی جلدی چارہ بیں ان کریہ بات متادول کردب وہ آیا سن میں پینچیں مے قو اکٹس ایسا محسول ہوگا جیسے وہ ایک راست یا لیک سن کے دقت مجھ دیم اس د نیا میں تقمیرے تھے اور اس سینچی ان جلدی چائے والوں کو ایس سینگر جیسے وہ عذا ب بہت جلدہ عمیادرد نیا کی ذیر کی میں جیند کردگئی۔

الفداندانی کے فضل وکرم ہے آپ نے سود آوان اسال کیا تمام آیا ہے کا ترجداد رفظ ترتبیر و تشریح الاحظ فرمانی ہے۔ الف تعالی جمیری این باقر اس بر تولی کرنے کی فرنسی عطاقر بائے۔ (آجری تم آجن)

سورة نمبر 🖈 ٨

عَكِسَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

.

.

·

# -

## بسهداللوالزعم الزيخ والزجيت

أيك مرتدرسول المشقظة كي مجلس عن حقير، شيده الإجهل وامبيا بن خلف ادرا في ВÔ این خف چیے ہوے ہوئے آرنگی سردار بیٹے ہوئے تے جنہیں آپ ﷺ وین اسمام آبول کرنے برآء دوکرنے کی کوشش فرمارے تھے۔ نی کریم 🛳 کی دلی طوائش اور تمناعی کہ 130 قریش کے مردار اسلام تحول کرلیں تو سارے عرب ٹیں دین کا ج جا عام ہو جائے گا۔ 533 كمكرمد اً بستكانا بإن فرداري هي كرا ما تك أيك ايرا مخالي عفرت هبراند ان وم كوم أاسك

الفاط بكرارس ران مقامزول أنبس يدمطوم زقا كدائي وقت رقك مخفل كياب رعرض كيايارمول الفرقكة مجصره ارت ويجيا اوسيرها داستروكها ويجيه معزت فبد القدائن عهام فرمات بين كرووقر أن كريم كي كي أيت كا مطلب إلى جدرب تصر بجرمال بالعطاع في وجدت أتص معلوم ندقا

كواك وقت أبيدي من براوال يوجه استاس في بأكراء الله في شفقت عرفه بالرشرا الجريد المي بناه ينادول آب ا نے چرے مردران قریش سے خطاب شروع کردیا۔ بچدور کے بعد نامینا محاتی نے چراہے موال کو: برایا آمیں ﷺ کوان کی ہے بات اکوارگزدی دورآب کی بینال بر بکال بر مکال بر سکا دورآب سیکافت برنی اختیار کی سرداد ال فرنش و آب سیکاف کی ملس ا فدكر بيط مح ادر كچھا تقاركر كے حترت مجالشان ام كتوب في دائس كمر لوٹ محناي ونت حترت بنر تمل دق لے كرا سے ادر آ بيد الله تك مود كانس كي آيات كانها كي -ان آيات شراالله تعالى في جوفر ايا بها ان كا خلاصه بيدب -

فرمایا کراے نی 🐲 ا آپ کے چیرے برش بڑمگ اور آپ 🇱 نے اس تابیعا کی طرف توجید شکی جو ہوئے شوق اور ز ب كسائد آب ين المارية المارة بين المارة بالمارة بين المارة المارة المارة المارة المارية وواس وهيان ويااوراس ے نفع حاصل کرتا؟ بوفنس آپ کی یاتوں کی طرف توبرٹیس کرتا آپ پیکٹے اس کی طرف بیکھے میلے جارہے ہیں حالانکہ اگر وہ نہ سمدح ہے تو آپ ﷺ برکوئی الزام نیمن ہے کیکن وہ گفس جو فود آپ کے باس دوز کراور لیک کرآ رہاہے اور وہ اپنے ول عمل الشرکا خوف مجی رکھتا ہے آپ تیکٹھ اس کی الحرف سے ہے دفی اختیاء کرد ہے جیں۔ برگزشیں۔الڈ کا کلام (قرآن جید ) تؤمر امراہیمت بی تھے۔ ہے۔ میں کاول جانے وہ فول کرئے۔ جوالیے محیفوں میں موجود ہے جوقائل حرّام بائد مرتب کیزواور مقدنی ہیں۔ معزز اور ٹیک کاجوں کے چھے سے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیے بدنعیب لوگ میں اور اپنے آپ کو جانی میں ڈال رہ ہے ہیں جواس تھانی کا انٹار کرے دشتری کرد ہے ہیں۔ کی انسان نے ان بات پر قور کیا ہے کہاند نے اس کوکس چیز سے بیدا کیا ہے۔ ایک ک کے تقریب سے اس نے اس آدن کی مقرر مشرری چراس کے لیے زمرتی کے راستوں کو آبان کیا۔ اس نے زندگی کے بعداس کو موج سے ام کانز کیا ورقبرش چھار ہا۔

پھر جب جا ہے قاد دار روز دو کر کے اتھ کھڑا کر ہے گا۔ یکی بائیسی ہے کہ دو اسپنا ال فرش کو اٹھیں کہا ۔ یکی بائل ہے گئا ہے

### و سوروعيس و

## بِسُهِ اللهِ الأَعْمِرُ الرَّحْمِينَ عِيهِ

عَبَسَ وَتُولِيُّ أَن كِاءَهُ الْأَعْلَى فَوَمَا يُذْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُمْ ﴿ أَوۡيُكُذِّكُمُ فَتَنۡفَعَهُ الذِّكُرٰى ۞ امَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۞ فَٱنْتَ لَهُ تَصَدُّى ﴿ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا يَزُّكَّىٰ ۞ وَ اَمَّا مَنْ جَلَرُكَ يَسُعِي ﴿ وَهُوَ يَخْشَى ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تُلَهِّي ﴿ كُلَّا إِنَّهَا تَذَكِرَةً ۞ فَمَنْ شَكَاءً ذَكْرَهُ۞ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۞ مَرْفُوْعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿ يَالَدِى سَفَرَةٍ ﴿ كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْغُرَهُ ﴿ مِنُ آيَ شَيْءٌ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةُ اخَلَقَهُ فَقَدَرُهُ ﴿ ثُمَّ النَّبِيلَ يَسَّنُ ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرُهُ ٥ ثُمَّ إِذَا شَآءً أَشَرُهُ ۞ كُلَّالُمَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ﴿ فَلَيَنْظُو الْإِنْسَانُ إِلْى طَعَامِهُ ﴿ أَنَّا صَبَهُنَا الْمَاءُ صَبًّا ﴿ ثُمُّ رَسَّعَقُنَا الْكُرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْتَبَنَّا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنْبًا وَ فَضَيًّا ﴿ فَنَنْ يُتُونُا وَ نَخْلُا ﴿ وَحَدَالِقَ عُلْنًا ﴿ وَفَالِهَهُ وَابَّا ﴿ مُتَاعًا لَّكُو وَ لِانْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا

وتشالان

جَآءَتِ الصَّآخَةُ ﴿ يَوْمَ يَفِزُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ ﴿ وَ أَمِّهِ وَ اَمِنِهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ﴿ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ يَوْمَهِ ﴿ شَأَقَ يُغْنِيَهِ ﴿ وَمُجُودٌ يَوْمَهِ ﴿ مُسْفِرَةً ﴿ صَاحِكَةً مُسْتَبُشِرَةً ﴿ وَمُجُودٌ يَوْمَهِ إِ مُسْفِرَةً ﴿ صَاحِكَةً مُسْتَبُشِرَةً ﴿ وَمُجُودٌ يَوْمَهِ إِنَا مَسْفِرَةً ﴿ صَاحِكَةً مُا مُسْتَبُشِرَةً ﴾ فَارَةً ﴿ وَمُجُودٌ مُنْهُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿

#### ترجمه أيت فمراناام

(اے نی تا فی آپ نے) کا گوار شموں کیا اور مند چیر ایا الی وجہ سے کہ آپ کے پائی ایک نابیعا (اند حل) آخمیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کرشا یدوہ سنور جاتا۔ یاو دبات کو قبول کر لیٹا تو تصحت اے فائدو رقی ۔ جو تحض ہے نیز کی دکھا تا ہے (پرداہ ٹیس کرتا) آپ اس کی طرف بھے جے جارہ ہیں۔

(اے نی تافی) آپ کی کوئی ذریدالدی نمیں کردہ کیوں ٹیمیں سنورتا۔ اور چھن آپ ک پاس دوڑا چلا آر ہا ہے اور دوالقدے ذرتا ہے تو آپ اس سے بریروائی کرد ہے تیں۔ جریز تیلی۔ پر قرآن تکیم تو اکیک تصحت ہے جس کا دل جائے اس کوتو ل کر لے۔

وہ تحر مجیفوں میں ہے جو بلند مقام والے اور مقدس ہیں جوابیے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جونہا بہت نیک اور پاکیزہ ہیں۔

ي رت بوجائ إنسان كدوه كيها ناشكراب -

( مجمی اس نے خور کیہ کہ )اے کس چیز سے پیوا کیا گیا ہے؟ ایک گندے پائی کے قطرے ( نطفے ) سے پیوا کیا۔

مجرایک انداز دستر دکیا میاب- مجر(اس کی زندگی کا کراستهٔ سمان کردیاب-

ەلى

مجراس نے سوت دے کرائے قبر ٹی پہنچا۔ مجر جب اللہ جائے گا تواس کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ ہر دمیں۔

انسان وبوتكم ديااس نے پراند كيارة ان كوچاہيے كرددائے كھائے (پينے ) كى چيز دن كى طرف أظرد داڑائے كرب تشكى ہم نے خوب يائى برسايا۔

چرہم نے زبان کو انجی طرح چیاڑا (پیدا دار کے قائل بنایہ) گھرہم نے اس میں دانہ (غلہ) انگلیا۔ انگورہ ترکاریاں از بتون انگجورہ گھٹا تھیاں باغ (طرح طرح کے) پھٹل اور (جا تورون کے لئے ) جارد بداکیا۔

بیسب چیزی تمیدے اور تمیدے موبشول کے (فائدے پینی نے کا)سامان جی ۔

جُرجب كافرل كو چياڭ دين والى آواز آئى كى (صور چونكا جائى كا) اس دان آدى اپنے بحالى دائے دال باب الى تورى درائے جيل سے بحائے كا۔

اس دن برفض ای حالت میں بوگا کدائے اسپے سواکس کا بیوش نہ بوگا۔

اس دان العض چرے چک دک رہے ہول کے۔

ہنتے مشتراتے اور فوش و مسرت کا اظہاد کرد ہے ہوں کے اور کیکھ چیروں پر خاک اڑر ہل اُن

ان پر سیری چھار ہی ہو گی ( کہنا جائے گا کہ ) بھی دو ہدکار میں جو (لفدور سول کا ) نگار کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن أبت نبرانام

آلاغطى تيندانهما

ووپا کیز کی حاصل کرتاہے

تفع د بی ہے

َنْنَفَعُ تَنْفَعُ

ؽڒؙػٙٚؠ

جو ہے پروائی کرڑ ہے تَصَدُّي ومتود 1872 تلهى أومنه بجيرتاب عَذْكِرُ ةٌ ایک تعیمت ہے۔ وَدَارِ نے کَا جِیزے ضخف مكرمة عزت دان کتابوں میں ہے مُطَهُّرُ ةً بإكيزه أيدى سُفَرَةِ لكعنة والول مك بإتحد كِرَامٌ بَوَرَةٌ انیک اور بلندمقام والے ضبينا مم من او پر ہے ڈالا شفقنا 的设立人 غُلُبٌ مکنے اَبُ فإدو الصاحة زيرومت آواز \_ في ا شأن ايكن حانت يفييه جواست پھنسائے کی مُسُهِرَةً منيكة ويحق ضَاحِكَةٌ جے ہرکے

مُسْتَبُشِوَةً نوشِال مِناكِهِ وَعَ غَبَرَةً مُرُونَا تَوْخَقُ بَهَا بِالْكَلُ قَوْخَقُ بِهَا بِاللَّهِ اللَّهِ فَقَوَةً بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ ال

### Mary Late (1958)

 ش سے تے جو کہ کور میں بہت پہلے ایمان البیع تھے دوام الموشن حضرت فد کیڑے پھوٹھی آ اد بھائی اور ہو فریل کے معزز لوگوں میں سے تھے چونکہ وہ تا بیوا (اندھے) تھے تو انہیں بیر معلوم ہی ہے تھا کہ آپ اس وقت ہو فریش کے مرا اول سے گاام خرب ہیں جی کے اس وقت آپ کا جذبہ لیکن ویس کی قدر موروج پر ہوگا ہیں ای ووقت حضرت این احکوم کا 'کر موال کریا آپ ک اچھائیس دیگر آپ نے شفقت ہے فرویا کہ مبداللہ ٹیفوش ایک ہتا ہموں کر کچھ در ابھوانیوں نے پھروش موال کیا اورکی مرجہ کیا آ آپ کی چیٹائی پر بچھ تاریخ موال الشریک کا موالہ کی بیات ہو تاریخ ہیں وہ بچھ در انتظار کر کے اپنے کمر تھر ایف ایم تکر اورکی موالہ کی مرجبہ کیا آ یہ کی چیزاں کے کہ شاہد رمول الشریک آپ ہے کی بات پر تاریخ ہیں وہ بچھ در انتظار کر کے اپنے کمر تھر ایف میں آپ کی بات سے اور میں مرواد وال کے گئر کر کے اپنے گئر کر کے اپنے گئر کر کے اپنے گئر کر کے اپنے گئر کو کر ایک کے اور مرادوں نے آپ کی آئر کئی کے طرح وزاد وال کو گئر ہو گئر کو کر ایک کا وارٹ نے کر اور ایک کا وارٹ کے کو کا درائے گئروں کو بیات کی ایک کے کا بات سے کے لئے تاریخ کر بھر ایک کے ایک کر کر ایک کا بات سے کا درائے تاریخ کی بھرت کی طرح کر بھر کی گئر کی کا بات سے کا دورائی کا کہ کا درائی تاریخ کے اورائی کی ایک کر کر ایک کے ایک کر کے ایک کورٹ کرنے دیا تا کہ کہ کہ کورٹ کے تاریخ کی مرب دورائی کیا کہ کر سے کہ کر کر ان کر ان کورٹ پہنچا دی ہے جو کی طرح میں آپ کی بات سے کا مورٹ کی تاریخ کی تاریخ کر دورائی کا کر کے کہ کی بات کے لئے تاریخ کر دیا تا کہ کر گئر کر گئر کی کا کر کر کر گئر کر گئر کر گئر کی کر کر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر کر کر گئر کر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر گئر کر گئر کر

 تمام اصفاء من محاورای نے اضافی علی اصابر کی اورو کی پیتاکا ہو گیا تھی داستہ ہونے کے باوجوداند اس کو کی طرح اس ویش ساتم ایک کروہ اس دیا تھے مجاز کی احداد اس سے اس کی بال کو کی گوئی تصان تھی چہوا اس فوٹ برقواس کواٹ جشکر گذار ہوتا جاربے قد مگروہ اس برخوری نہیں کرتا اور اللہ کی تا تھری بیل لگا دیٹا ہے۔ فرویا کہ کمی انسان نے اس بات برمجی فور کیا کروڑیا تھی آنے کے بعد وہ اللہ کی تنی تھوں سے فائد ہے مامش کرتا ہے۔ دئیا تھی وہتا اور بنت ہے جشکی اس کی زندگی کے کھا ت بین ان کو گذار کرا ترکی مورٹ کی اس کی اس جا کر موربتا ہے۔ اب اللہ تھائی جب یہ ہے اس کو تھیا مت کے دن زندہ کر کے افعالیس کے اور چھرز ندگی محرکتے ہوئے کا موں کا حراب ہے کر اس کی انسان کے مطابق جزایا ہم اور بین کے۔

فرلما كرآ دى وان فعن ورفور كرما واسے جو كھائے مينے كى جيزى اوراساب بدا كے مح بي شاؤ اللہ بلندى سے يائى برسانا ہے جوز میں ہر برت ہے۔ اللہ نے اس زمین کو امیازم اور کھتی کے قاتل بنا دیا ہے کہ اس میں داند، غلہ وانکور مز کا ریاب و ز بیون بمجورہ کھنے تن باغات ، بھل وغیرہ پراہ اور تے ہیں جوانسانی ضروریات کو بورا کرتے ہیں۔ اس کی فذرت ہے کہا س نے نڈو کیں ال طرق ہا کی کہ وہ انسان کے کام کی بیں ان سے بیچے ہوئے جوے اور چینکے جانوروں کی غذائن جاتے ہیں بیخی غذاافیان کھا تا ہےاوراس کا مجوما مانور کہ تے ہیں۔ پیل اور فروٹ انسان کھا تاہےاوران کے بے اور تھلکے مانوروں کی غذا بناد کی گئے ہے۔ لیکن میں سب کچھائی وقت تک کے لئے ہے جب تک کا نور کو بھاڑ دینے والی چنے لیکن صور نیس بھو کا جا تا۔ جب صور پھوٹکا جائے گاتھ انسان اوراس کا نکانت کی ہر چیز ٹیا کروی جائے گا۔ دوبارہ صود پھوٹکا جائے گا توانشہ کی ساری بھوٹی زیرہ جوکر ميدان حشر على جمع موجائے كى - بيابيادن موكارت برقعم كواسية سوادومركا دوئر تك نديوك برايك كوايي ايي يزي موكل کوئی کی کے کام ناآئے گا۔ دنیا شروعیت کے وہ رشتے ہوا کی ادمرے کے کام آتے ہیں وہاں کام زرآ کیں گے۔ جما کی بھائی ہ بھا کے گا شفقت وقبت کرنے والی مال والدے برو کھ کو اٹھانے والاباب، زندگی جرساتھ دینے والی بیوی اور اس کی اپی اولاد ا کید دوم ہے ہے بھاکیں ہے۔ وہاں کا م آنے والی نیز انسان کے فیک اور بہترا شال بن ہوں ہے جواس کے کام آئیں ہے۔ جنا نجدان دن بعض جرے تو خشی اور مسرت ہے جلہ دیک ہے ہوں مے لیمن کچھوٹوگ دو ہوں مے جن کے جرول پر ماک الزرنق الوكي الن كے جرب اس طرح ساوح جا كي شير جيسكوكي وورسے گر ووغيار بن الاجلا آريا ہے۔ بدؤون لوگ بول محے؟ يقيق یرہ می اوگ ہوں کے جوزعکی محراشہ درمول کا اٹٹار کرتے رہے ہوں گے اور جو برے اٹھال کرتے رہے ہول گے۔

> ان آیات ہے متعلق چھریا تیں (۱) دھر یا میں اندازی اورکٹ مرور

(1)۔ دعرت عبدالغدائن امکنوم فیمنا ہے گرد بنا بھٹے بہت دورے آتے تھے۔ دور پچھ کراپنے کو تشریف لے کے کہ

شاید میرے آتا بھی ہے : داخش نیں۔ بہب یہ آبات ہزئی ہوئی تو آپ ملکٹا فوراً شعران عمداللہ این اسکام سے سر تشریف نے مجاوران کو ماتھ لے کر وائیں آئے ۔ آپ نے اپنی چاد رمبارک بچھا دی اور فرمایا کے عبداللہ اس پر بیٹھو تھرکھ گیسل شی معرف عبداللہ این ام کتوم بیٹھ کئے مجرآپ نے شفقت سے فرمایا کدارتے بچھوسی تمبارے برموال کا جواب دول گا۔ اس واقعہ کے بعدآپ کی شفقت و میت میں اور مجل امنا فی دو کیا اور جب بھی تھڑے کیدا نسانان ام مکتوم تھریف لانے قومرداد انہاء معرف محمد علی تھنگا ان واسط باس اپنی جادر بر بھنا کا کرتے ہیں۔

(۳) ر دهنرے عبدانندائن ام کوم کا پورانام مبدانندائن شریج ان ما یک انن دجیزهری تفار کنوم سی فیمی و کہتے ہیں جو آگھوں سے محروم ہو چونکہ وہ اندھے تھے اس لئے ان کی والدہ کو''ام کتوم'' ( نابینا کی مان ) کہا جانا تھا۔ کی مرجدانیا ہو' کر آپ نے سفر پر جاتے ہوئے مہم چونوی تھی اپنی جگہ دھنرت عبداللہ این ام کتوم کو امام مقرر فربایا۔ جنگ قادمید کے موقع پر وہ مجمی تا بنا ہونے کے یادجود جہادش شریک ہوئے اور ای جنگ تھی آپ نے جام شہادت فوش فربایا۔

> و اخر دعو انا ان المحمديّة و ب العالمين ياه باه انه انه ياه ياه باه انه انه ياه ياه ياه ياه ياه انه انه ياه



سورة نصبر ۸۱ التَّكُوبير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح



الدنا بكل ...

# 4 5 5 5 5

## بِسُمِ واللَّهِ الزُّعَمُّ الْأَوْتَ فِينَا مِ

ال مورة عن آخرت ، قیامت اور دسالت کے مطلق ارشاد فریا کیا ہے۔ فریا یا عب مورج لیبٹ لیاجائے گا لینی وہ بے فود ہوجائے گا۔ جب مثارے بھم جا کیں گے۔ جب عبالا اپنی جگ نے افرائے گئیں کے اور دیے گافھ میں جا کیں گے۔ ویں ماہ کی گا جس اوڈ کی جی مربی کے خوب کی بہت جمی ہوئی تھی وہ بھٹی پارے کی۔ جب جنگی اور وشی جانور مک ایک جگ استھے ہوجا کیں گئے۔ میں دیجو کرکر اکٹر فضال بن جا کیں گے۔ جب دون کو جسوں

ے جوڑ دیا جائے گا۔ جب زیمہ کا ڈوی کی اڑ کی ہے ہوجہ جائے گا کر توسمی باری گئے۔ جب پڑھی کے اعمال محول کراس ے ماسے دکھ دیے یا کمی ہے۔ جب جنم کی آگ کوخیہ دیکایا جائے گا اور جنے کوتر یب ترکز دیا جائے گا۔ آسان سے مب بردے درمیان سے بنا دیے جا کیں گے اس دقت برخنی کومطوم ہوگا کہ دو (دنیاسے ) کیا بھے لے کرآیا ہے۔ اللہ نے بلتے اور میں جانے دائے متادول کی حم کھا کرفرایا۔ اس دات کی حم جب وہ جائے گئی ہے اور اس مج کی تنم جودہ آئے گئی ہے کہ برقر آن الله في اسينة الكيم القرراور معزوفر شقة (جريكل اسين ) كور بيريج اسيد ووفرشية جوعرش والسائد كان بوى خانت و قوت د کنے والا ، بلندم تبرینهاس کانتم با ناجا تا بهداد وه ایافت واد بھی ہے۔ یک والوں سے فر پلیا ہے کہ تمیاد ہے ماتھ مکرش د ہنے والے (حزبت فردمول الشکٹ) کوئی دجائے گئل جی سان کے یاس دی قرشواً تاہے جے آپ کھنے نے آ بیان کے کنارے پ و یکھا تھا اللہ کے تھم سے اللہ کا بینام ال تک میٹھا تا ہے۔ وقیب کے اس فلم کو الوکول تک ) میٹھا نے شک کس اگل سے کا م تیس لیتے۔ يكي شيطان مردود كا تولي فين بيد فريا كراس عيائي كي كواي وتمهار بدول عي ديية بين عرقم كدهم ادركس رخ برجاري وج فرایا کدیتر آن جید جواللہ کا کام ہے ہرائ فنس کے لیے تھیجت اور داہر ہے جوسید مصراح ہے جانا جا ہا ہے۔ مگر اس کے لیے جب تک اللہ کی توشق مدووان وقت تک ہے دولت حاصل تھی ہوتی البند جب وہ رب العالمین جاہے گا تو مجارتی تل نعيب ووبائے کی۔

#### خورة تتاويز ا

## يِسْمِ واللَّهِ الرَّغَيِّزِ النَّهِ الرَّغَيِّزِ النَّهِينَ عِ

إِذَا الشُّمَهُ مُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا النُّجُوْمُ الْكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا الْحِبَالُ سُيَرَتُ ﴾ وَإِذَا الْمِشَارُعُظِلَتُ ۞ وَإِذَا الْوُحُوشُ كيشَوَتُ ٥٥ وَإِذَا الْمِعَارُسُجِرَتُ ٥ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتُ ۗ وَ إِذَا الْمُوْرُدَةُ سُيِلَتُ ﴿ يَا يَ ذَنْ عُيَلَتُ ﴿ وَإِذَا الْخُمُثُ ئِيرَتُ گُوَإِذَا النَّمَاءُ كُيثَطَتُ ﴾ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُغِرَتُ ﴾ وَهُرَتُ كُورَاذَا الْجَحِيْمُ سُغِرَتُ كُ وَإِذَا الْحَنَّةُ ٱلْأِلِمَتُ أَعْلِمَتُ لَفُسُّ مَا ٱلْحُضَرَتُ هُ فَلاَّ ٱقْسِمُ بِالْخُنْسِ ﴿ الْبُوَارِالْكُنْسِ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْمَى ﴿ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ فَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ ذِي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ﴿ مُطَاعِ ثُمُ اَمِيْنِ ﴿ وَ مَاصَاحِبُكُثُرُ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدْرَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُينِنِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَينِين ﴿ وَمَا هُوَ بِتَوْلِ شَيْطِنِ تَجِيْمِ إِفْ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرَّ الْعَلْمِينَ ﴿ لِمَنْ شَاءُ مِنْكُمُ أَنْ يُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَارُونَ إِلَّا أَنَّ تَشَاءُ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿

8

#### ترجيه أبيث براتاه

( جس دن ) سورج ہے تو رہو جائے گا اور جب ستارے توٹ جا نمس محے بور جب میں ڑ چنائے جائیں کے اور جو اونخیال بیائے (بچہ پیدا کرنے) کے قریب ہوں گی تو وہ مچھوڑ دی عا کمی گی ( قاتلی توجہ ندر ہیں گی ) راور جب وحش عا ؤور آگھیرا کر ) ایک جگیرا کیشھے ہو جا کس کے اورجب دري جُوْكات يو كي كاورجب لوكول كوجوز د إجائة كا ( قِنْ كرد ياجائة كا) ورجب زنده و مانی گخراز کی بےمتعلق ہو جیا مائے گا کہدو کس گناہ بھی آئی کی گئے۔اور جب نامیا ہی ل کھول ﴿ كَرَمَ إِنْ } وَكِودِ عِنْ عَالَمِي مِنْ إِلَا وَجِبِ قَرِيانِ كُلِّي عَالَمِي مِنْ اور جِبِ ووزخ خوب لِيز كافي حائے گی اور جب جنے قریب کر دی جائے گی تو بڑھی ( انھی طرح ) جان لے گا کہ وہ ( القد ک ورگاه میں ) کیاسلے کر حاضر ہوا ہے۔ چرش ان متاروں کا شم کو تا ہوں جو مطبع علتے چھے شخ کتے ہیں۔ اور کھوڈول کے سے میب ہے تے ہیں اور نظرتیں آتے۔ (اور قتم ہے) رات کی جب وہ جائے کھے اور مین کی جب وہ طلوع ہوئے گئے کہ بے شک بیا یک بحش مفر شینے کا (لا یا ہوا) گلام ہے جو ہری قوت والا اور عرش والے کے نز ویک بڑے رہے دیے والا ہے۔ اس کی بات مانی صاتی ہے إدروه امانت داريب - كه يتمبار بيرنتي (هفرت محرمه طلي ملك) كونُ ديوانه نيس بين اور ے شک انہوں نے اس فرشتے جریک ) وَ اسان کے صاف کنرے بردیکھا ہے اوروہ پوشیدو، تیں یہ نے میں بخیل بھی ٹیس ہے۔اور مرقر آن کسی مردورشیطان کا کہا ہوا کلام ٹیس ہے۔(تم فور کروکہ)تم کوحرجارے ہو؟ بد( قرآن ) تو ہرائ فض کے نے جومیدها مینا یا بتائے فیحت کی فیحت ہے۔ اورتم ( کسی بات کو ) نذک ج سے بغیر نمیں جاہ کتے۔ (مرف ) وی رب العالمین ہے۔

لغات القرآن آيت نبرا ١٩٠

تُحَوِّرَتُ لِيتِدَكِيا إنْكَذَرْتُ لَايَزِكِي) انْكَذَرْتُ لَايَزِكِي)

**ھ**لاء کی تی

شيرت

التنافونير ٨١

المستقراح

العشار كالجعن الانتتيار غطك مهيت كريجري أَلْوْ مُحُوِّشُ (وَحَشٍّ) ﴿ جَكُلُ جَانُهِ ﴿ خشوث المنيس بين عمل كفرته وجاري ج<u>هر که من</u> شجرث زوجت المزائد وزائد والبياك أنُمُوا فَاقَةً رتان ش محازر در کانی از کار شيلك يونجا س الصحف الول: ئ نُشرِث نبسیار ہے يرت كايت المسكرك كالمراحي وأي كشظت 3687 شقزت ا قري*ب كروق* في ازافت أخضرك ووشتكري مترتوا الخش وتصيرت جائے دالے الْكُنْسُ مھيديا نے والے غشعش مجيل کيا

تغن

روشی اوا

مرجيوالا

مَكِين

جس كالطاعت كالبائ يكركها الأجائ

مُطَاعً آلافتُ

كتاره

مخوى كريه فمولا

بطيئن

آخر ک<sup>ی م</sup>یت مرا ۲۹۰

قیامت کے بولنا کے دن دیب ہورے نقام کا کات کو درہم برہم کر کے میدان حشر عمد تمام کو گوں کو تی کیا جائے گا وہ دن انسان اور کا کات کے لئے بڑا ہواری اور چیت اک فور ہوگا۔ جس عمر کی کے ساتھ سے انسانی ندی جائے گی اور برخش کواس کے گل کے مطابق یا تو مذاب اور سزادی جائے گی یا وہ الشہ کے فعل دکرم اور انعام کاستی تی ہوگا۔ یہاں تک کر در مصوم از کی جس کو عالی آئی کیا تھیا تھا اس کی فریاد کن کرتا تھوں کیسزادی جائے گی۔

 کے اپنے کے ہوئے جمال اس کے ماسٹ آ جا کیں گے۔ ہمدا تھال ان کے باتھوں میں دیدہے جا کیں کے اور برخص انداز ہ نگائے کا کہ آرج وہائینے بردگا دکے ماشے کیا تھے۔ کم آیاہے۔

فرمایا کرجم طرح توست کا آثاری ہے ای طرح یے می خونک ہے کہ انتد نے جرنگ کے ذرید معزے جرمعطل کے پیا اپنا جو کام بازل کیا ہے وہ انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہی ہوایت ہے جو مجل اس سے جیست عاصل کر وہ جاہدا در کو اندک طرف سے قریقی مجی ال جائے تو اس کو اس تعیون سے دیت قائدہ مسل ہوگا۔ یہ دو پاکٹر وکوم ہے جو برطرح محموظ ہے جس کی افاعت اس کے فرقے کرتے ہیں۔ شیطانوں کی بیال قبیں ہے کہ دوائن میں کی طرح مجی مداخلت کرکئیں ۔ وہ تدک کا مرجیسا کار سے کرائشیں ۔

الشقائی نے قیامت کے مواناک دن معرب کچریکن کی قوت دیا تھ دیات دارات اور معرب موسطی کھٹے کی شمان رمائے اور قرآن کر کار کے مرام (میرون ہونے نے دناکی سے بعدان اوکوں سے سال کیا ہے جو آئی جائے ں کے باہ جودان کو مشلیم میں کرسے کے دوگوائم کو حرجارہ ہو؟ انسان کو ٹین کون ٹین کہ انتقاع کو تھ جب تکساس کی ڈیٹن مطاقیس کی جانے گیا اس وقت تک یہ سعادت تمہارے میں میں ٹیس آئی ، وجہ رہے کہ اس کا مکان میں وی ہوتا ہے تے جس حرح رہ رہ العالمین جا بتا

ह निक्र क्ष्यांचा है। प्रियम के एक प्रियम के क्ष्यांचा के क्ष्यांचा के क्ष्यांचा के क्ष्यांचा के क्ष्यांचा के

سورة نمبر ۸۲ الإِنفِطار

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

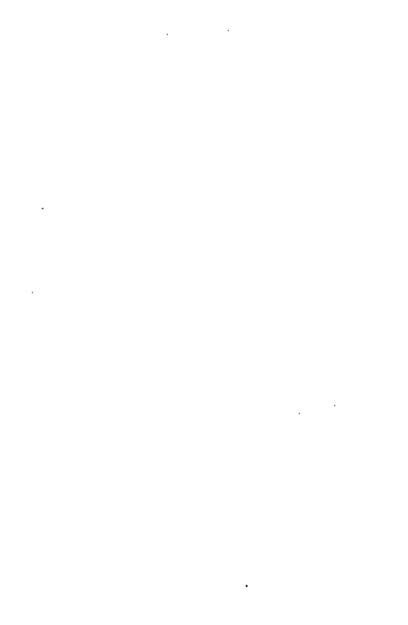

# المرافع المرافع المالية

## 

مذاب نصیب بوجی۔ الی مورة کا خلاصہ ہے بے۔ قربالی جب اس بھٹ جائے گا متارے بھر جا کیں گے ، جب سندر بھا تو دینے جا کی کے اور تمام قبرین کھول دگ ہو کی گی اس وقت برخمن کو بیسلوم او جسٹا کا کراس نے آئے کیا جبہا ہے اور بیٹھے کیا چھوڑ ا

### و خورة لامت ك

## بِسُهِ إللهُ الْأَعْزُ الْرَحْيَةِ الْمُعْزُ الْرَحْيَةِ عَلَيْهِ

ٳڬٵڷؾؙڲؙٳ۫ٳڷڡٛڟۯۣؾؙ۞ۊٳڎٵٲڴۅٙڲؠٵۺڗؙۯؿ۞ۊڸۮٵڷۑڿڶؠؙ يُرِينَ وَإِذَا الْفُيورِيَوْرَتِ أَعَلِمَتُ الْفَرِينَ فَأَوْرَتُ أَعَلِمَتُ لَفَسُّ مَا فَلَكُتُ وَأَخْرَتُ ف يَآيَهُا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيْكَ الْكُرِيْمِهِ الْذِي خَلَقَكَ فَسَوْرِكَ فَعَدَلِكَ هُ فِي آيَ صُوْرَةٍ مَّا شَاءً زَكَّبُكَ هُ كُلَّا بَلُّ تُكَذِّبُونَ بِالذِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيَكُمُ لِلْحَفِظِيْنَ ۞ كِزَامًا ڴٳؾؠؽڹ۞۫ؽۼۿۜٷۜؽؘڡٵؖڴۼٛۼڷۏؽ۞ٳػٙٵڒٛؠٞۯٳۯڵۼؽڵڡ۪ؽۄؚۿ وَإِنَّ الْفُجَّارَلَفِي بَجِعَيْهِرَاقً يَصَلُونَهَا يُوْمَ الدِّيْنِ ۞ وَمَا هُمُرَعَنُهَا بِغَالِمِينَ۞وَمَآ آذَلِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۞ ثُمُّ مَا ٓ ادُنْكَ مَا يَوْمُ الدِينِ فَيَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ ثَيْثًا ۚ وَالْأَمْرُ كَوْمَهِ ذِولِلْهِ أَ

#### تروب آيت برواده

جب آسان بہت جائے گا اور جب ستارے کھر جا کی سے اور جب سندر بہا ہے با کی ہے اور جب تیرین کھول دی جا کیں کی قو چھن جان سے گا کداس نے آسے کیا بھیجا اور چھیے کیا جھوڑا۔ اے انسان جھے وب کرئے ہے کس نے دھوسے جس ڈال دیا؟ جس نے تھے پیدا 

#### لغات القرآن آيت نبرا ١٩٤

فجرث الملايت بكثرث اکه ژگر بیمنگ دی گی فَدُمَتُ 1 أتحرث يتنصح ليموزا تھے کن نے دو کے بین ڈال و یا مَاغَرُكَ سَوَّاکُ من المنطقة الم عَدَلَ برة بركميا زئن كِرُاجًا كَاتِبِيْنَ باعزت تفيخوالي **ٱلْأَبُو** اوُ ئىك لاگ

٦

ألافر

## تشرق: آيت نمبرا تا ١٩

اس سورت شریم کی قامت نے بولنا ک دین کی طرف متود کرتے ہوئے فرمادا حمیاہے کہا ہی ان صرف انسان کے فیک ا عمال ی اس کے کام آئیں گے اوراللہ کے مواکو لی کسے کام نیآ تھے تھے۔ قربانا کہ قیامت کا دن ووا تھاوتی دن ہو گا جب اس سارے نظام کا نئے ہے گوامٹ و روائے گاہ آسان بھٹ جا کمی کے ستارے اینا قوازن اور ہاہمی کشش زیبونے کی دیز ہے ایک دوس ہے ہے تھرا عالیمیں شکے اور ہے وز لیا کی کیفیٹ کے ساتھ فضاؤن ٹٹریا تھر جا کس کے پرمسند رکا بانی جووٹا ہے تین گانز بادو ہے وو بوٹن ، مکروش بڑے گا اورز ٹین برمجیل مبائے گاتے ہی کھول دی جا کیر گی اورز ٹین میں جو پکیرموکا وہ اہر ' جائے کا اس دی ہر فض ال بات کواچی خرج یون لے کا کہاں نے اپنے نیک افغال میں ہے آئے کیے بیجی قداد رووایتے بچھے کیا جھوڈ کر آئی ہے۔ القد تو لی نے تمام السانوں ہے قطاب کرتے ہوئے قرن اے انسان التھے اس رب کریم کی طرف ہے کی نے وہو کے میں ال ویا جس نے تھے پیدا کر کے ہرطر نامخدال اور قائن عطافر بایا ہے۔ کیا تھے اس کے کرم پرامخارتیں ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ رب مرف کریم ہے تو وہ قیامت کے دن اخساف ہے کام نہ کے گا ''بیٹینا وہ انڈ اس دن برخنس کے مہاتھ انساف کرے گا بڑی اس کا سب سے بڑا کرم ہے۔ فرور کردے انسان آوا ہے بروروگارکو بھول کیا حالانکسائ کے تاثیر وجوز بخشار اس کے تفنل وکرم ہے اپ وجود جو سری کلوق ہے افغل وائٹر ف ہے ۔ ای نے اٹسان کی شکل وصورے کو جس طرح یہ بابنا دیا۔ اربول ہ کمر اور انسانوں کوایک می جیساجھ عطا کیا ہے تھی وہ ایک دوسرے سے استے حملف بین کمایک کی تھی ووسرے سے نیس <del>ای</del>ن ۔ عثل کا نقاضہ تھا کہان میں ڈٹ کے مرہمے تیرامر جمک جانا ورثوائی کی نافر مالی نہ کرتابہ خلا بنماروں اورعقبہ وی کی تلطیوں نے تقع رب کریم ہے خالش کر دیا ہے۔ ووق محق ہے کہ تو رتیا میں جو بگھ کرتا ہے ان کودیکھنے والہ کوئی ٹیس ہے۔ حالانکہ تیم اس راعل ل نامہ ناد کیا دریا ہے ۔ نمایت معتم کاتب فرشتے ( کراہ کاتبین ) تیرکن کک الکہ جرکت کوفرٹ کردہے ہیں جے دوقہ مت کے دن تیرے دب کے مرتبے چیش کریں گے ران اٹھال کے مطابق جو نیک ادرحس عمن دکھنے دالے ہوں گے دو جنت کی راحتوں ہے للنف اندوز ہوں کے در بدکاراس انسانگ کے دن جہنم عمل جمو یک دیے جا کمیں گے۔ وود بال ہے کئیں بھاگ نے تعمیل کے اوراج برے انجام سے بی زیکیں ہے۔

نی کرے بھٹے کوففات کرتے ہوئے فریا کہ کیا آپ کا معنوم ہے کہ واضاف کا دن کیا ہوگا ؟ در کیسا ہوگا؟ فریا کہ ہے وہ ون ہوگا ہے کوک کی سے کام مدا سے گار کوک کو گئے نہ پہنچا سے گار اس ون مردا اعتباد مرف منڈ دہ العالمین سے ہاتھ تش ہو گار و جس طرح جاسے کا فیصلے فریائے کا ہ

> واخردهوانا ان الحمدالله وب العالمين 分分分分分分分分分分分分分分分分分分

سورة نمبر ۱۸**۳** ۸۰<sup>دوس</sup> ۳۰

المُطَفِّفِين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

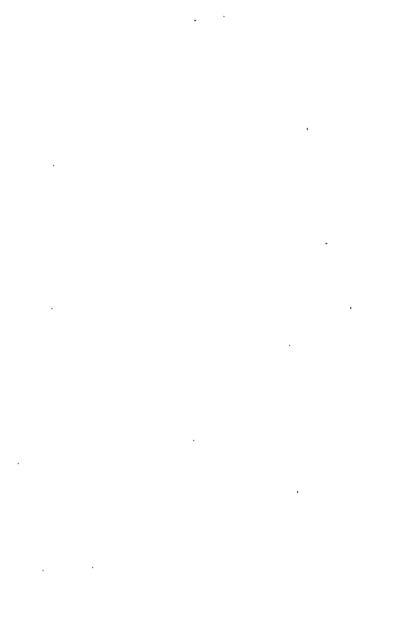



## بسسوالله التغر التحر التحتيم

اس سورہ میں آخرے پر لیٹین ، حقر آن العباد علی احتیاط و المصحاد رہے لوگوں کا العبام ، اللی ایجان کی کا حیات کے المحقوم العبان کی کامیائی اور کار در کفار در شرک کی حقوم کے العبال کا کھئ دیکا رفالد کے ہاں جھوط ہے جس کی حجر الی پرانشد کے فرشتے مقرر ہیں ۔ ٹیک الوگوں کی درجس علیجین علی اور بدکاروں کی درجس اور اعمال نامے کی درجس علیجین علی مورد کے دائی تعدان کا خاص ہے کہ دو الحل اعمان کا خاص ہے کہ دو الحل اعمان کا خاص ہے کہ دو الحل اعمان کا خاص ہے الے بوک کے العبان کی تحریف کی کرنے والوں کے لیے بوک

سروتيم 83 كاردك 1 كاردك 36 اطلادكات 173 احرف 758 عامزول كاركر

جائ ہے۔ جب وولوگوں سے بلے جرائ ہورائے جی اور جب ان کو باپ کر دیے جی تو گھٹا کردیے جی ہے کیا آئیل معلومتیں کہ ایک بہت جب برائ کو اللہ رب العالمین کے سائے ماضروہ با ہے۔ ان نافر بالوں کے اعلان کا کس ریا رہا ہوں کے اعلان کا کس ریا ہوگا ہوگا دیا رہا ہوں کے ہوئے ان کا کس است کے دن کر جہتا ہو گئی کہتر ہو کئی گئی ہوئی کہتر ہو کہتر کی جب ریا ہوئی کا در کا در کا در کا در کا بیا کہ ب

ہے جس کے پائی کو انقد کے مقرب بندے ہی جیس کے رقربا پر کہ میں کار جرین جب سلمانوں کے پاس سے کزرت مجے قر غمال اڑانے کے ہے آتھوں سے اشارے کرتے متھا اور بہب وہ اسپیٹا کمروں کو لوستے تو خوب اڑارتے اور اکرتے جائے ( جیسے انہوں نے بہت پر اکارنامہ انجام دیا ہو) جب وہ مومول کو دیکھتے تو کہتے تنے کہ اممل میں بدلوگ دیکے ہوئے ہیں۔ حال کہ ان کو یہ کہنے کافن ربھا کردکھ ان کو انقد نے ان رکوئی محمل میں رکھا تھا۔ تیامت کے دن ہر اکل ایمان شایا تہ

ھال کے ان کو یہ گئے کا کن ندھا کیونکہ ان کو افتہ ہے ان پر گوئی عمران بنا کرنو ٹیٹن رکھا تھا۔ تؤ میت کے دن پہانل ایمان شاہا نہ انداز سے او فچی مندوں پر پیٹھے کفار کے ہر ہے حال سے کو و کچے کران پر قبس رہے ہول گئے ۔ اس طرح ان کا فروں کی فرکول کا ایران پر اجلاش کرد ہے گا۔

---

## ٩

## بِسُــهِ اللَّهِ الْأَكْثِينِيةِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ اللَّذِينَ إِذَا الْمُتَالُوا عَلَى التَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَلِذَا كَالْوُهُمُ إِنْ وَزَنُوهُمُ مُنْغُيرُ فِنَ۞الَا يَظُنُ أُولِيكَ انْهُمُ مَّبَّعُوْثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبّ الْعَلَمِينَ ٥٤ كَلَّ إِنَّ كُتُبَ الْفُجَّا لِلْفِي سِجْمِينِ ٥ وَمَا آدُرلكَ مَارِيِعَيْنُ ۞كِنْبُ مَرَقُومً ۞ وَيُلُ يُوْمَهِ إِلْاَمُكَدِّبِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا يَكُذِّبُ بِهُ ۗ الَّاكُنُّ مُفتَدٍ ٱلْإِيْرِهِ إِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ الْكُنَا قَالَ اسَاطِلَيْرُ ٳڵٷڸؽؽ؋ڴڵڒڹڵ؊ۯٳؽۼڶڡؙڶۊۑڡؚٷ؆ٵڴڵۊٳؽڴؠٮؠؙۏؽڡ كُلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهِ فِرِيَوْمَهِ إِ لَمَحْجُوبُونَ۞ ثُمَّرالَهُمُ لَمَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿ ثُمَّ يُعَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمُومِ كُلَّذِي كُلْدَبُونَ ﴿ كَلْآوِنَ كِتْبُ الْأَبْرُارِلَهَيْ عِلْيَتِيْنَ ٥ُومَاۤ ٱدۡ لَيْكُ مَا عِلْيُعْنَ ٥ُ ڮؿڰؚۥ مَرْمُومُ وَيَشْهَدُهُ الْمُقَرَّمُونَ هَاِنَ الْاَبْوَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ عَلَى الْاَرْآ إِلِّي يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ

نَضُرَةَ النَّعِنِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ نَجْنِقِ مَّخْتُومِ ﴿ حِثْمُهُ مِ مَسْكُ \* وَفِي دُلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَ مِسْكُ \* وَفِي دُلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَ مِنْ لَذِينَ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَ مِنْ الْذِينَ الْمُثَوَّا يَضْحَكُونَ ﴾ وَاذَا الْمُتَابِقُولَ يَضْحَكُونَ ﴾ وَإذَا الْمَتَابُولَ الْفَلْمِنَ الْمُنْوَا يَضْحَكُونَ ﴾ وَإذَا الْفَتَلَبُولَ الْفَلْمِنُ اللَّهُ اللْمُنَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### المتاركة أريته فيماركه

والا مناه گارے۔ جب اس کے سامنے جاری آ بات طاوت کی حالی جس تو وہ کہنا ہے کہ بہتر محقارے والے لوگوں کے قصے کی نیال جی ۔ الیا برگزشیں ہے۔ بندان کے داوں بران کے ا محال کی وجہ سے زنگ ع حرکیا ہے۔ ایسا ہر گزشمل ہے۔ بے شک دولوگ ای دن اسیخ پرورد کار ے دیدارے دوک وسینے حاکمی ہے (محروم رہیں تھے )۔ پھر بے ٹیک پرلوگ جنم میں دخل کئے جا کیں ہے۔ کھران ہے کہا جائے گا کہ رہے وہ چیز جس کوتم مجٹلا یا کرتے تھے۔ ہرگز ربیانمیں ے ۔ بے شک جو نیک لوگ جس النا کا ڈ مدا تو ل' مطلبین ' میں ہوگا اور کرز آ ہے کومعلوم سے کیہ "صلیمی ن" کیا ہے؟ و مکھ اوالیک صاف دفتر ہے ۔ اللہ کے فرشتے اس کے عمرانی کرتے ہیں۔ ہے شک جونیک لوگ بیں وہ (جنٹ میں) آ دام ہے ہول محیمسم یوں پر ہنچے نظارہ کررہے ہوں محے۔ ان کے جبروں مر( نموثی وسم ہے اور )راحتوں کی تاز گی ہوگی۔ان کو خاتص مشک کی گلی ہوئی میر وانی شراب یلائی جائے گی۔اور رهبت کرنے والوں کو جائیے کہ وو اس تغییں شراب کی خواہش کری۔ای شماب بٹی تینیم (جنت) کے ماٹیا کی آمیزش ہوگی۔ پشنیم ایک جشرے جس ہے مقرتین بارگاہ میش کے۔ ب شک بحرم ( گناه گار اکنار وزیاش ) ایمان والوں پر ہسا کرتے تعدادر جب وہ ایمان والے (ان کے باس سے ) گذرتے تو آنکموں سے اشارے کا کرتے تھے۔اور جب وہ اپنے گھروالوں کی طرف لو نتے تو وہاں بھی ان کے تذکر و کا عزہ گئے تھے۔اور جب كافران كود كيمينة تو كبتية بيم كه يه بيمكي جوئة لوگ جن - عالانكه ان كافرون كومسلمانون ير محران بنا کرئیں بھیجا ممیا تھا۔ پھراس ( قیامت کے دن )اہل ایمان کفار پر شنے ہوں کے۔اویخے تخت اورمسم ہوں ہر بیٹھے و کھے دہے ہول گے۔ واقعی کا فروں کوان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

لغات القرآك آعة نبرا٢١٥

كم توشخة الت مكمنات دال

ٱلمُطَّفِّفِيْنَ

انبول نے ماپ کرلیا

إنحتالوا

يَسْتُوفُونَ ووايرا إوالية بي كَالُوْا ما*پ ک*دیں أوُّزُنُوْا بنبول نے وزل کیا يُغْسِرُونَ دو محنا كردية بن حفاظت سے رکمی جانے والی جز بَيجَيْنُ (بِيجَنُ) مَوْقُومُ لكمايوا زنك جم كميا زان ؠؘڴۻؙڒؙۣۮؘ دوکاتے ہیں مُحَجُّوْ بُوْنَ روک دیے جائیں کے بلندمقام (جبال نِك لاكون كاللال المع كلوط بير) عِلْسُنُ ال كو يكين ال يُسْفَرُنَ ودیائے جائیں سے خالص اور بهتزين مشروب زجيتي ر در د مختوم مېرنگادي کې بسك مكل يُقالس آسكيومتاب جندکانام *ہ* 

خۇۋا دەكەرى يىنىغاغۇۋۇ ئەكىمورىدە ئىن ئىن ئادارى كەر يەس قىكچچىش دىل كى كەر خەار ئ قۇر ب بىل دچامىيا

### التوالية بالماتية

تغلیف کے من الباقال پی چوری چھے کی کرنا ہے۔ لیکن مغلف برا موقعی کو کہتے ہیں جو کی کے بن میں کی کرنا ہے الشاكائق جو بإخد دارا كالسبرطرين كي كلفيت ما جائز ہے۔ بندون برالشكامين ہے كدہ والشرے مواكسي دوسرے كما عمادت وبندگي ش کریں۔اس کے مماتھ کیا وشریک ذکریں۔ ہر معاملہ بنی الفداوراس کے دسول کی کھل اطاعت وفروں بردا دی کریں تی فرور وہ زکو ہ ، فتح کے آواب واحکات اور فرائض و بوری طرح اوا کریں اور اس نے جیسہ عمر دیاہے اس کام کوائی طرح اوا کریں۔ بندول کا بندوں پر بیٹن ہے کہ و معاملات زندگی الین و میں اورتو رت ٹیسا دیکابات الجمائے مطابق محل کر میں اور کی کو کھی اطراح کی کی کا احماس ندمونے دین کیزکدجس معاشرویمی اندے ماتوشرک ادر باب تول ٹین کیا گیا جاتی ہے ووسوائٹر وہا بھی اعماد کھویشتا ہے اورزندگی کے تمام معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی آ جائے ہیں جوائے فال مفادات کے لئے بور کی قوم کے افلاق وکرواد کو تاو کرے دکھ اپنے تیزر سکن وج ہے کرانشرے ساتھ کفروٹرک جنابزاجرم ہے۔ تجارتی بددیاتی اوٹ کھوٹ وجو کردی اور ے دعائی محی انتائل ہوا جرم ہے جس کی سرااس قوم کی تمکن جائل اور ہے ، دی ہے۔ حضرت شعیب کی قوم بہت نوش حال تمی ان کے پاس مال دورات اور وسائل کی کئی تیم مکران جی دولیکٹر وہاں بدو دیوگئی تھی جن کی وجہ سے اس قوم پرانشہ نے عذاب نازل کیا ۔ایک و نخروشرک اور دوسر ب ماپ تول میں کی تعنی تبارتی بردیا تقی دھنرت شعیب ''حرکو'' فطیب الانبر'' کہاما تا ہے انہوں نے اپنے پر بوش خطبات سے اپنی قوم کو ہر طرح سم بھایا۔ انہیں کفوہ شرک اور ماب قرل میں کی ہے : بینے کی ترخیب وی محر بور کی قوم نے ماتھ دینے کے بچائے معرب شعیب کو طرح طرح سے سے داوران کو صلیال تک ویں محر معرب فعیب ان کو ہر اہم مجماتے رے جب بیق مائے مفروٹرک اور تمارتی اوٹ محسوٹ اور باپ قران تکرا کی ہے بازن آ گی آ آخرکار اس توسم برانشکا فیصلہ آسمیا اور

ووبيري توم جاي مصدوميا ربوكي

قرآن كريم شركامتها المساحر بالهدائل تك كاكا تبائي والمي أفريت ادروا المورقر ادريا كياب

قر بالأ تعبك أخياف كساحه وزن كرداورة في بل دومرول كونتسان ويتجاؤ (مورة الرحن)

جب، پوتو ۾ رائ ٻواور ڪج ترازو ڪٽو لو (يني اسراڪل)

جا المعاف كريم تو بورانا يواور قولو (ايانوم)

نی کریم بھکا نے کی ماپ قول میں کی کرنے کو ایک ٹوسٹ قرار دیا ہے جس سے اسانوں کا رزق رک جاتا ہے اور قطاء پر جاتا ہے۔ ایک مدیث عمل آپ میکٹا نے فرمیا کہ جوقو سمایہ قال عمل کر کی ہے اوقوم آباد جسی معیست عمل کر قارم و اق وامر کی حدیث میں ارشاد کر ای ہے جوقو م رب قول عمل کی کرتی ہے تو شاقعانی ان قوم سے درق کا سرید تھ کردیے ہیں ( قرطمی ) میں رفعہ عدما سندھ دو جو آب میکن کا بھی ماد میں میں معتاد میں اور بازی بھی در سے اور انداز کردیں میں کرتے ہے۔ جواجمہ ساتا میں

پر قست سائے موجود ہوتی ہے کر آد کی ایک ناریوں میں بہتا ہوجا ناپ کدورای قنت سے پیرانا کدورہ مس کرنے ہے قاسر بہتا ہے۔ ان

خلاصہ بیہ بے کہا ہا تول میں کی ہے معاشرہ میں کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ادراس معاشرہ میں وسوکا بقریب الدی ہے چھری افراک کوروز شوعہ مام بو واتی ہے جس سے میرے معاشرہ کا سکرے تباویر باور بوکر دو جاتا ہے۔ اس مشالد تبدی کی اوراس کے

رمول عفرت محمد رمول الله 🗱 نے باپ تول میں کی کاترام قرار دیا ہے۔

مریوں میں ماپ بڑل اور لین اور کی کے دو طریقے واٹ کے اور کی اور کیل

جن میز ول کالین دین قول کرکیو یہ تھائی کو درتی کیتے تصاور جن چیزوں کی ترید دفرونت کی چانے (برق) ۔۔ کی جاتی اس کو کیکی کیا جاتا تھا۔ کی نے قدان کرنے کے دوطرح کے بیغ (پھڑے کوکٹرے) بنار کھے تھے۔ لینے کے اور دینے ک اور اس کا طرح دوطرح کے بیائے (برتن کیور کے تھے جس ے دینے دفت کم تابیع اور بینے وقت بودا بیعے تھے۔ شریعی نے اس عاد سے کھتا جا تزاور جم ام قرار دیا ہے جس کے بیٹے کی طرورت ہے۔

جورے دور میں ترقی یافت اور غیم ترقی نے منتوں میں باپ توں کے آلے ہے۔ بہت جمقف ہزویے مینے ہیں۔ اس کے نئے یولی یولی مشیوں کے قروچ پیزوں کو ، پا اور تو ان با تا ہے۔ اس میں کوئی ہے این کی کا بھا ہرا مکان ٹیس ہوتا کی بوت کے اور تو ان باتا ہے۔ اس کے گئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ تاہد کا بار میں اور کی جات کے موس کو کول نے ان مشیوں میں بھی بہت ہے ایسے طریقے اختیار کرر کھے ہیں کہ گا کہ کہ کہ یہ ہی نہیں چتما اور وہ بری چال ک میں دھول جم کے کر باپ قول میں کی کر وسیت ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے قام طریقوں سے بولی کئی کے ساتھ میں کی اور سے لوگوں کے حق ق منافی دو تے ہیں۔ اس ایمان سے فرایا مجا ہے کہ وہ دائی تھے کہ نے کے لئے اٹری آخرے کو ریاوز کریں اور ا ہے معاشرہ کو تجارتی بدریا تھی ہے یاک کرنے کی برحکس کو شش کرتے رہیں۔ الحد رشامل ایمان نے بہشداس مسلامی اپنی خدر دار بول کو احس طریقہ سے جو اگر نے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جس طرح آلیک مکنی پورے تالا ہے کو کئے مکر وہی ہے ای طرح کچھ وگ اور ڈائی مغاوجی اسامی تقییمات کو بھا کر ماہد قول میں کی کرتے ہیں ساس موقع پر ہم ہے کہ تی کہ آگران کے سامنے وین کی مجی تقیمات جو تی تو وہ محل اس بدویا تی کا مظاہر و شکرتے یہ توجہ سے نیاز ہوکر ہلے والے تھی اس فرالی میں جاتا ہوتے ہیں جو مرامران کا اینا ذاتی تھی ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق تھیں ہے۔ بہر صال ہے ایمانی کی آثام مورشی الفداور ویس کے دس لیے کو دیکھ بھی تا ہوا وہ تامل مامت ہیں۔

که کرمه چونکه'' واری غیرزرع'' ریاسی بینی ایسی دادی جهال زراحت نیمی جونی تخی ان کا گذر بسرتجارت اورلین دین م تعاریب کردید کے تمام انصارها م طور برز دراعت پیشرہے نی کھی از دی کرے درایتا ہیں۔ یا گئے تھے۔ جب کی کرم م پیٹھ اور آپ کے جال ٹارمحا بر کام جرت کر کے درید متورہ پیٹے تو صورت حال بیٹی کہ درید متورہ کی یوری مارکیٹ بریمیود ہول کا بشند تھا واجي المرع وابيت ماركيت كوارم بينج كرت رج تصر العمار ميد مع مراد ح مسلمان تعود المحينون عمد النت كرت تعواد ا ہے خون اسمے کی بیدادار کو جب بارکیٹ میں لا کرفر وخت کرتے تو بن کوان کی جنت کا بورا صلیف آتھا ۔ ان کے لینے اور سے کے ے نا الگ الگ تھے۔ جب میں ہر میں مکہ نے ماد کیٹ کی طرف رخ کی اور اسا کی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویانت ، امانت اورانسانی جدردی کا سوالمہ کیا تو وہ ادکیت برجو تے مطلع مسے کیونکہ ان کو دنیا ہے زیادہ اپنی آخرے کی گرخی اور سامسول کی بات ے كريس كري كواس بات كي كركى رئى ہے كراس سےكو كي ايداكام نديم جائے جس سے اس كي آفرت جاويوكرو و بائے تواس کے ہرگل میں دیا تت واما تت کا پہلوٹما اِل ہوتا ہے۔ کیئن جس کوائل بات کا بیٹین بی نہ ہوکہ اس کومرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ے اور اللہ کے مباہنے حاضر ہوکراک الک الک الک ایک ایک کیے کا صاب دیتا ہے تو وود نیا کیانے میں بس قد رحمن ہو حاتا ہے کہ اس کودیانت داری ادرانسانیت سے زیادہ بال اکٹھا کرنے ادرجع کرنے کا شوق شکین دیتا ہے۔ زیرمطالعہ موریت بھی اللہ نے ای امولی حقیقت کوبیان کیا ہے کوجنہیں آفرے کی فکرنیں ہے اور وہ تجادتی بدویاتی س میں محصوبیج ہیں وویر تہمیں کران کے کرنوت کودیکھنے والا کوئی ٹیں ہے۔اللہ نے جوفعمل کے ساتھ دوا پیے فرشتوں کو مقرد کیا ہوا ہے جواس کی ہریات کوؤٹ کرتے ہینے جارے ہیں۔ جب وٹی آ کی مرجا تاہے تو فرشتے کافروشرک اور گناہ کاری دوح کو تھیں تک پنجادیے ہیں اوراس کا نا مدا عمال مجی اتن دفتر می محفوظ کردیا جا کا ہے۔ دوایات سے بہات ثابت ہے کو محمکنا زمین کے بیٹے سرتوس طبقے میں واقع ہے۔ اورجو لوگ و پانت وامانت اور حسن عمل کے مراتھ زیم گی گذاور تے ہیں این کی روح کو تسجیل بھی ویجا و یا جا ہے جو کہ حرش الحق کے بچے ساتويدا أسان كاوروق بهائي شران كالمساحان ومفوظ وبإجاناب

چیزے آئی اور مرب سے زونا زہ ہوں گے ان کی میمان نو زق ایکی شراب سے کی جائے گی چومبرگی ہوتی اور تہنم جو جنسے کی ایک تیم ہے میں کے پائی کی آمیز شن اور کے دو شاپا شاندان سے قربصوں سا اسٹی قت اور میں ہوئیں جی بھی بہترین ماندی آبات کا طرق ترین شراب پی دہنے ہوں کے جس کی تمنز ہوں میں ہوتی ہے اور ہوتی جائے ہو ان اور کسی دو ان کی تیم کیا ہے اندی آبات کے مقا ان میں جائے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے کہ میکن میں میں مورد کر اپنی مالیت کی تحریف دیا کے انتی فائد ان اُفسراد سے تھاؤ ہوگئا۔ ان میں جانوں کا انداق الذاتی الذائے کرتے تھے اور آنکھوں سے اشراب کر کے ان کو دیل کرنے کی گوشش کرتے تھے۔ کر میں جائے تو جاں تھی ان افر اوران کا انداق کا کرتے ان ان کے انداز میں کرتے تھے اور کتیج تھے کہا میں بیار گئے ہوئے ہیں۔ فرور کر

قربایا کہ قامت کے دن دولوگ جنہوں نے تقونی مرجیز کاری ہو برت اور امانت کے ساتھ زیدگی گذوری ہوگی ان کے

الندے قرید کے دنیائی جمیاطرین کفاراف ایران کالذاق از اے تھے تیاست میں اس کے اِلک ریکس معاملہ ہوجائے گااور دومیاران کنارکی مالت و کیکٹر ب عی ایران ان کوشائی از اگیں گے۔

> و (خر دعو (ما (ن الحمد تأوب العالمين (ن) (نَا خَارَ نَا نَا نَا اللهِ عَادِينَةٍ فِي عِنْ مِنْ عَالِهِ فَا عِنْهِ فِي مِنْهِ

سورة نمبر ۱۸ الإنشِقات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

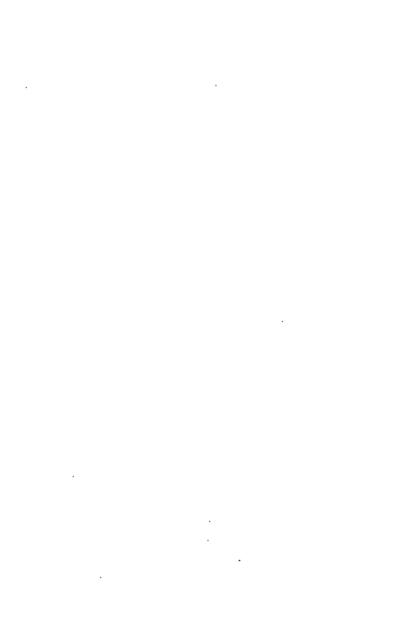

# 4 5 2 20 20 20 3

## 

یوسودہ نجر 84 یوسودہ کہ محمد کے اس دور میں نازل بوٹی جب کفار وسٹرکین قیامت کو شعرف کل رکوٹ 1 جمننا رہے تھے بلکہ اس سے شدید احتساف کرتے ہوئے مختم کھنا ہوبات کہ رہے تھے کہ جب ہم آباد عد کل ت اور عد کل ت کرون 430 ہوبات اور کا متناوں شرکیمی آئی اس کا تھوں پیشا کہ مرکز دوباروز ندہ ہوتا بھٹند کے راہنے ماضری اور تا مرزول مرکز مرکز کر مشکل کی اور کا اسکا وسال کا وسال دیا ہے تھے تھیں ہے:

الف فریاد کردندگری کارند کارنده که بدا کیا ہے وہ جب می اس کومت جائے کا تھم سستگارہ نیا کتم ہوکرا کے سنگی ونیائ کر تیار ہو جائے کی اس برلازم ہے کہ والبینے خاتق کا تھم اے اس برے کتا ہے کرندے کے لیے انتدے اس موروش پڑ کی فر دیا ہے اس کا اللہ بھارت کے ساتھ کارند ہے کہ والبینے خاتق کا تھم اے اس برائے کہ اس کرنے کے لیے انتہا ہے کہ اور انتہا ہے اس ک

جسبہ آسان بیست جائے جا دروہ اسپیغ بردردگا دیستھ کی گھیل کرے گا اس کے لیے لاڑی ہے کہ وہ اسپیغ درساتھ تھم بائے اور جسب زمین پھیلا کر بھواد کردی جنسے گی اورز میں اسپیغا تدرکی پر چزکو آگل درے گی اور باہر پھیٹ دے گی۔ یہ الڈ کا تھم ہوگا جس کی وہ جو کی طرح چیل کرنے گ

فرینا کہ برانسان برق تیزی کے ساتھاں منزل کی طرف چا جارہ ہے جہاں است اپنے رہ سے ملتا ہے اس وقت جس کا دساعمال اس کے دائے چاتھ تیں دیا جائے گا اس ستاس کا صاب آسمان اور بھالیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں جس فرش خوش سلے کا اور جس کا اس عمال اس کی چنے کے بیچے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا گئے تر وکرے گا کہ اس سے بہتر تھا کہ جس بھر مرکیا ہوتا کیکن ووجز کی آگ میں وافل کروہا جائے گا۔ بیوہ وہ کا جائے گروالوں عمر کمی رہتا تھا دراس نے میکھور کھا تھ کہ وہ کمی توٹ کرائے درب کے پاس نہ جائے گا۔ جانا کھا تن کارپ آداش کے تنا مواجل کود کھر ہاتھا۔

فرینا کے می مم کھا تا ہول شق (مورن) فوسینے کے بعد کی برقی) کی ادراس دائے جربیر بیز کو احذب لیجی ہے۔ اس

**a** 

بیانہ کا تعریب دوباد کالی ( چرد جانہ) میں جاتا ہے کہ تعمیل درجہ برجہ ایک جات سے دومری حالت کی طرف گفرے نے جان سبے لوگوں کو بیانو کیا کہ دور ( ان بچائی پر ) ایمان کیمن نہ ہے لا دہبان کے سامنے قر آن کر یم کی طاوت کی جائی ہے قود واللہ کوجہ و محمد کر کرتے سکہ دوقوا ور کوجھا سے جن ب

عال کردیا وگ این اصافی این جو کھی می کردید ہیں اعتمال سے انجی خرج و تف ہے۔ کی ادیمی ہے سے ان اور کھی سے قراریا کیا ہے کہ آپ پہلی ان کواکے ادران کے مالیات فوش قبری ساز جیے۔ البت وولوک جوابیون اوے اور قبول نے کیک اور فصر اعمال کے ان کرے کی دیکھی جونے وال اور والیا ہے۔

#### م منزية الإنتاك أم

بِنسب حِاللُّهِ الْأَثْمُرُ الرَّحْيِنَ مِ

إِذَا السَّمَاءُ النَّفَقَتْ أَهُ وَ آذِنَتْ لِرَبْهَا وَحُقَّتُ أَوْلِنَا الْأَرْضُ مُذَّتْ ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتُ ﴿ وَ إِذِنَتُ لِرَبِّهَا وَخُقْتُ ۚ يَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَّى رَبِّكَ كَدِّكًا فَمُلْقِيُهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِثْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَ فَسَوْفَ يُحَامِّبُ حِسَابًا يَبِيْرُافُ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اهْلِهِ مَسْرُوْدًا ﴿ وَامْنَامَنَ أَوْتِي كِتُبُهُ ۚ وَدَآةً ظَلْهِرِهِ ﴿ فَسَنُوفَ يَدُعُوَا ثُبُوْرًا ﴿ وَكُيْمُ لِي سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي ٓ اَهَـٰ لِمِهِ مَسْرُ وَرًا ﴿ إِنَّهُ ظُلَّ أَنْ لَنْ يَكُوْرَ ﴿ بَلِّي ثَالَ اللَّهِ كَانَ يه بَصِيْرًا ﴿ فَكُلَّ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِاذَا اتَّسَقَ ﴿ لَتُركَبُنَّ طَيَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ فَمَا لَهُمْ لايُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُ الْقُرْانُ لَا يَنْجُدُونَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَكُذِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبَشِّرْ هُمْ يِعَذَابِ الِيْعِرِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الضليكتِ لَهُ مُ الْجُرُّ عَيْرُ مَ مُنُونِ ﴿

بتحده

ر م

#### 1271, au 127

جسیہ آسمان چھٹ جائے گا اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا (اطاعت کرے گا) اور وہ ای لائن ہے کدانیے پر ودوگار کا کہا مانے۔ اور زشن تھنچ کر پھیلاوی جائے گی اور جو پکھاس جس ہےا کر اکونکال چھیٹے گی اور خالی ہوجائے گی۔

اور دہ اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گی اور وہ ای لائن ہے کہ اطاعت کرے۔ اے انہان! تواسینے دب کے باس جانے کے دنت تک پوری کوشش کے ساتھ می کر د ہاہے۔

مجرقواس (عمل کا جزا) ہے سلے گا۔ بھرجس کا نامدا قال اس کے داہتے ہاتھ میں ویا جائے گا تو اس سے (اس کی زندگی کا) حمال آسانی سے الیا جائے گا۔ اور وہ اپنے مکر والوں کی طرف خوش فوش آئے گا۔

اورجس معنی کواس کا نامدا کال اس کی چینہ کے چیکے ہے دیا جائے گا تو وہ بہت جلد موت کو پیکا سے گا۔ اور وہ جہتم میں واقل ہوگا۔ (یدو محتمل ہوگا) جواسینے گھر والوں ٹیل مگن رہتا تھا۔ اس نے تو مجدد کھا تھا کہ اس کو بلٹ کرمیس جانا ہے۔

بال کیول نین ۔ بے شک اس کارب اس کوخیب امجی طرح و کیور ہاہے۔ پھر پی شام کی سرقی کیاتم کھا تا ہوں اور دائش کی جو چے ول کو (اسینے اندر) سمیٹ لیتی ہے۔

اور چاع کی جب وہ بورا ہوجا تاہے کہ البتہ جہیں ایک حالت سے دومری حالت کی طرف جانا ہے۔ پھر انھیں کیا ہوگیا کہ دہ ایمان ٹیس لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ بحد وقیس کرتے ؟ بلک میکا فراس کوچنا تے ہیں۔

اوراللہ فوب جان ہے جو(وہ اسپنہ ناسا عمال ش ) جمع کررہے ہیں۔ ہر (اے نبی ﷺ) آپ ان کودردنا کے مذاب کی فوش فبر کے سناد ہے ۔ سماے ان کو گوں کے جرایمان لاسے اورانہوں نے کمل صالح کے ان کے لئے البال جرہے جو محمی کتم ہونے والانجیں ہے۔

لغات القرآن آيت نبروrot

فَغَلْتُ دَرِيرُق

أَذِنْتُ أَسَاءٍ

خُفَّتُ ارائِلَ بِ

ئىزۇ مىت لۇرلىخۇۇ ئېزىلتىرىدى

ئى شفق ىرن ش

> وسَق مَـــَــُزَّاگُ إِنْسَقَ وَأَمَّلِ:وُبِ

رمسی فرانخیل ترمزه پروم

يوغون الغمون يوسي

اللووت بباتميا

تشريج: آيت فمبرا تاه

فُرىٰ

قرآن کریم شارش دینا اوی توج می تے تیورے لئے ووس کچھ پیدا کیا تا ناشنا ش بے الدومری جگ

فربایا ''اگرتم الله کی فعنوں کو ثار کرنا چاہوتو ان کو ٹارٹین کر کئے ''سرودنوں آئیٹیں ہر انسان کوفور دکھر کی دائو۔ انسان اپنے اور کرد دیکھے تو اپنے ویژو سے لے کر باہر کی دنیا تک قدم قدم پر اسک بے شاد تعتیں ہیں جن سے وہ ہر آن ہر طریع کے فائد سے مامل کر دیاسے۔

زین اکالناد چاند سوری متارب قضائی دیواکی، چند بری مقادت ایات، بیان دریا اور سندر وقیره سب ال کی ضرب ش کے ہوئے ہی ان قام ختول کا قاضا یہ اگرا آئی ہروقت ال کا شرادا کرتا ہائی کی میادت ویندگی اور ایوانسندی میں زعرکی کا برلور گذارتا کیکن و کھا یہ کیے ہے کو اگرائی کا مال وورات ، کھریاد اواد رفیش و آروام کے زیاد واسباب ل جانے ہیں قود وال برائز انے اور فردرو کھر کرنے گئا ہے۔ اسپ مالک جیکی کو بھول کر دومروں کی عبادت و بندگی اور خروشرک میں جانا ہوجاتا ہے۔

الشدامی کے دسول مقامت اور آخرے کی اہدی زندگی کا انکار تک بینتا ہے۔ اس کی زندگی ہفر مانیوں کا ویکر بن کررہ جاتی ہے۔ اس کے برطاف اللہ نے کا مکات میں جنگی گئی جزیر پر پیوا کی ایس وہ بروقت اس کے سامنے سر جھائے اس کے عظم کی منظور بنتی جیں۔ قیاست کے دن زمین وقامان اور ان کے درسمان کی جزوں کو جو محی عظم دیا جائے گاوہ ای وقت اس کی قبیل کریں گئے۔ گئے۔

آسان چت جائے گا دورزین کو تینی کرصاف بھٹیل اور بھوار میدان بنا دیا جائے گا جس کی وسعت میں ابتدائے کا کات سے قیامت تک بیٹنے انسان گذر ہے این وہ سب اس پر تن ہو جا کریں گے۔ ڈبٹن اپنے اعد رہے ہر چے کو نکال کر جاہر کھینک دسے گی اور بالکس فائی ہو جائے گی۔ دوز تین اس قدر ہم وار ہوجائے گی کر کوئی پیاڑ ، ٹیل استدر، دریا اور درخت ایک اوم رہے کے دیکھنے میں دکاوٹ شاہیں کے کوئلہ اس مرز مین پران میں سے دئی چے تھی موجود تروگ ریک وہ میدان حشر ہوگا جس میں برختم کوؤن ذعری کے برلمح کا صاب و بناموگا۔ کھر بڑا ایام اکا فیصلاک جائے گا۔

افذ تعالی نے و نیا کرتر موانسانوں کو تطاب کرتے ہوئے فریا ہے اس اوگوا تم زیرگی بھر دون دات می شام ، ایکی یا برگ مکی تدکی ہوگ دون جد دجد دہنت اور ششت میں لگ کرزی کے جرمیدان بھی دوڑتے ورجے ہو کے بھائم نے اس بات ہو بھی ٹوروفکرے کام ایا ہے کہ جس محنت کئی اورا ہے فون پینے سے بیٹی کرجس بارٹا کو بناد ہے ہوتیں دی آ کھ بند ہوتے می ہی ہر وومرواں کا جند ہوجائے گا۔ موت کے ایک ای تحظم میں ان قیام چیز وال سے دشتانوٹ جائے گا۔ تم زیرگ کے کتنے مرطول سے گزرگر کیک مزل کیک جائیے ہو۔ نظمہ در بھین نو جوائی ہیودئی اوج و تھر کا اور پھر بھا یا دوایک ان تم ان حزاوں سے گذر نے کے بعد موسے کی آخش ٹی جا کر موجائے ہو کیا تم نے اس سے آگے کی مغزلوں پر آئی ٹور کیا ہے کہ تبریخی عالم برز نے اور میدان حشر بھی میکھنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوئے کہ کا طالاک سرد نیا کی زندگی کے بعد کی زندگی ہوئے رکھا جا ہے تھا کیونکہ دنیا کی زندگی تو پہالی مو سال تک محدودے لیکن آخرے کی زندگی تو بھوٹر کے لئے سے اور وہاں کی ہردا حشارہ تکلیف واٹی ہے۔

کے حوالے کردیا جائے گا۔ بدا قال نامے جی دوگوں کے دائیے ہاتھ تیں دیے با کی گے دوتو فوقی فوقی اپنے گر دانوں کے ہاس پنجیں گے۔ برایک کوئے تاقبال نامے دیے کرکیں گے کہ دیکھو بیسے میرا افعال نامید ڈرااس کو پڑھوٹو کئی فرمنیکہ ایسا آدمی فوقی سے مجولانہ مائے کا دادواس کو جنسے کی فیری داخوں ہے بم کارکردیا دیے گا۔

غر مایا کہ جب آ دقی میدان حشر میں بیٹھ کا قو اس نے زندگی تھر جو کام سکتے ہوں کے ان کاتھ مل و نکارڈ لیجن نا مدا عمال اس

اور د اوگریشن کے با کین ہاتھ میں چھے سے انجال ناسے دیئے ہو کی کے دوائے انجال ناسے پڑھ کرا دوائے ہرترین انجام کو دیکھ کرد د خااد چلانا شرور گا کردیں گے اور نہاہت صرت وافسوں سے کہ انتھی گئے کہا ہی ہے قوموت ہی ایکھی گئی کاش کہ جمیل آیک مرتبداد وموت تل آ جائے لیکن ان کوموت ندائے گئی بلکہ دوائے جرے انجام سے دو جار ہونے کے لئے جہنم میں جموعک دیئے جائمی گے۔

ا مقد تعالیٰ نے قر ڈاپیدہ اوگ ہوں کے جواب تھر والوں بھی بے فکر اور داعت و آرام کے اسباب بھی تکن رہتے تھے جنہیں آخرت تک یاد دیکھی بلکدہ دیر بچھنے تھے کہ انہیں ای ویوشی رہنا ہے اور لوٹ کر انڈ کے سامنے ٹیس جاتا ہے۔

انفرتو تی نے تم کھ کرایا ہے (جس کا ضاحہ یہ ہے) کیا ہے گوٹ کو سوری فروب ہونے کے بعد آسان
پر جسر تی اور شنی ہوتی ہے وہ کچھ پر کئی بہتا اور دائی دکھا کر فائب ہوجائی ہے اور اس پر داے کا اعربی چھا جاتا ہے۔ گھر دائے ت ہے قد دات کا اعربی امریخ کو اسپنا اعد سب نے ہا ہے ۔ ساوے دائی اٹھ کا اند دائمان اپنے کھر لوٹا ہے، پر ندے اپنے کھوٹسلوں کی طرف اور دوسرے چا تو راپنے اپنے تھی اور کی طرف اور کر آ رام کرتے ہیں لیکن وہ دائے گی ای حالت پر تیس دی تی کھا کہ ہے۔ موداد ہو کر سادے اندھیروں کو سیٹ کر دکھ دی ہے ۔ دائے کہ اندھیرے میں چاندا بی بوری آ ب وتا ہے کے ساتھ چھک ہے۔ اس کی اختری کرفوں سے سکون مذات ہے۔ دو کھل چاند جردوز کھنے کھنے کھور کی سوکی شاخ کی طرت بار کیے جو کر فائب ہوجا تا ہے۔ اور کھرائے دوئت پر نکل آتا ہے۔

قر با یک اس کا نفات اور اس کی روفیش جو بسیل نظر اس بی ایک دن شم بوکروه جا کیس کی اور چرایک فی زیش اور جا

آ جان پیدا ہوگا ۔ فر ، پاکہ انسان کوئیا ہوگیا ایک تھی جا کیوں کو دیکھ کر تھی واحقہ پرانیان ٹین لانا۔ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جانا ہے اور دور کھنا ہے کہ برسومی انقہ کے سامنے تجدد کر رہا ہے تو اس کی جمین نیاز انقہ کے سامنے بھی چکی اور ہر چالی کو جمانا ڈاس کا مزارے میں جائے

فرند كدائة وان كمقام عالات كالمحي طرح طم ب كدون كيا كردباب ركان تيسول واينادباب اوركون اس كالأكاد كر

بإہـ

نی کریم میکنگو فطاب کرتے ہوئے ٹریڈ کا سے کی میکنگا آپ ان اوگوں کو جو پائیوں کا انگاد کرنے والے این جنم کی خوش جُری نہ و بیٹے ساور دولوگ جنوبی نے ایران ویقین کے داستے کو انتیاز کر کے گل مسارڈ اختیار کے ان سے کر دیٹے کہ الند نے ان کے لئے دیا تھیم اور تورکز دکھنے جو کمی فتم نہوگا دولیے لوگ بھیٹری راحنوں میں ویس کے۔

> واخر دعوانا ان الحمدية وب العالمين غذيك غذيك غذيك غذيك غذيك غذيك غذيك

پاره نسر ۳۰

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

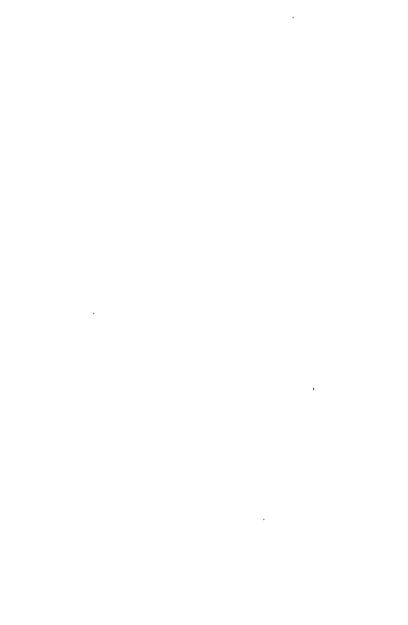

# 🕹 آن رف سورة البرون

### بِسُــه الله الرَّحْمُ لِلاَ الْأَحْمِينَ عِ

فرمانہ کساسحاب الا فعدود والوگ تھے جنہول نے سومنوں کو سگ سے بھرے ہوئے کڑھوں بھی جلا کر را کہ بھادیا تھا۔ان افی ویمان نے آگ میں جنا کو دار کیا تھروہ اسٹے ایران نے ٹیمن بھرے۔

محابہ کروش کوتیلی دیستے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر و دکھار کے قعم وستم کے مقابے میں تاریت قدم رہے تو ان کو دینا اور آ خرت باعظیم ایروٹو ب مطا کیا جائے گا اور بیان کی بہت بڑی کامیا تی موگ ۔ ای بات کوسورۃ البرون عی فرمایا کیا جس کا طاعمہ

الشدق فی نے برجوں والے آسان اورجی دن کا وعدہ کیا گیا ہے (میٹی) تی مت) و بکتے والے کیا اور بھی جانے والی چیز کی منم کھا کرفر بایا ہے کرکڑھے( خندتی ) والے جادو بر باوہ ہوکر دہے۔ ان گڑھوں تیں اگر کتے ہوئے ایڈھن کی آئی تھی۔ ودلوگ اس کے آئی پائی چیٹے ہوئے تھے اور جو بکھا ٹی انمان کے ماتھ تھم وہم جور اتھا وہ اسے دکھ کرھرے لے دہے تھے۔ ان موہنوں سے عداوت اور بھنی کی وجہ مرف بیٹی کے واکیٹ انڈیز انھان کے آئے تھے۔

ووالغذج زیر مست طاقتوں کا ماکنہ الحق ذات عن قائل میں گئی آن والی اور ذعین کی سلطنت کا الک ہے دوالقہ سب مجھے د کیر ہاہے۔ جن لوگوں نے موکن مرد ال اور موکن مجوزہ کی گواڈیت میٹھائی اور اس سے قویہ تنگی پیٹیٹائین کے لیے جنم کا عذاب ہما اور اس کے اللہ جاری ہیں جن کے لیے جلاتے جانے کا عذاب بھی سے اور جولوگ ایمان لاسے اور آنہوں نے فیک کام کیے ان کے لیے جنت کے ایسے بارتی ہیں جن کے بیٹے سے نہر زر بھی ہول کی جس کا لمانا کیے۔ بہت بڑی کا ممالی ہے۔

الشقاني نے فرمایا کدائے بی سکا آپ کے رب کی مگڑیوی خصے ہے بینی جب و کی توم یا فرو کی گرفت کرتا ہے قواس

كوالله ستكولَ تِعِزُ استَه والوَّتِين بوتا ـ اك الله سنة كَلِي مرتبانهان كو يبداكيا مبعد الكروباره ببداكر مسكا ـ الله تَضْعُ والداحيت

كرني والاوفرش عليم كاما لك بروه ويوكم كرنا جابتا بياقوا سي كروا ال

نی کریم تھنگا سے فرہا کرکیا آپ تھنگا کو فوان اور قوم خود کے فلکروں کا حالی معلم ہے؟ جب انہوں نے کفر کیا اور جھٹا یا تو اخد نے ان کو ہو خرف سے اس طرح تھے لیول کہ والسے تارے انجام سے فکا نہ سکے قربال کداگر آن کا محرالے قرآن کی ہوائیں کہ

جيلار ب بي قوال عقر أن كاكوني تصان تين ب كيزكده واعضت قرأن لوج مي تخوط ب-

#### -

### بِسَهِ واللَّهِ الرُّحَمُّ أِلْرَجِينِهِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَثْهُوْدِهِ ثُنِلَ اصْحْبُ الْكُفْدُودِهُ النَّارِ دَاتِ الْوَقُودِ ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ؠٳڵڡؙۊ۫ڡؚڹؽڹ شهُوَدُ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ مَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَرِيْمِ لِلْحَصِيْدِ أَلَا يَى لَوْمُلُكُ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيدً ١٠ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنَانَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّرِيخِي لَهُمْ جَمُّتُ تَغِرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُو ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْكَهِيْرُ ۗ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَادِيْدُ أَوْإِنَّهُ هُوَ يُسُدِيثُ وَيُعِينُهُ ﴿ وَهُوَالْغَمُوْرُ الْوَدُودُ فَذَوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَعَالَ لِمَا يُرِيْدُ ﴿ هَلُ اللَّهُ كَدِينَكُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي تَكَذِينِي ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآيِهِ مُرَّمَحِمُكُ ا بَلْ هُوَقُرُانٌ تَجِيدُ ﴿ فِي لَوْجٍ غَعْنُوطِهُ

ار ج

#### تروره أيت و ۲۲۳۱

حم ہے ہر جوں والے آسمان کی۔اوروس دن کی جس کا دعدہ کیا گیا ہے۔ حاضر ہونے والے دن اور جس میں حاضری ہوگی اس کی حتم ۔ کد شندق والے ہلاک کر دہے مجے جس میں ہوڑ کتے اپندھن کی آگر ہواکر تی تھی۔

جمراوقت دوخندق والے آگ کے آس بات بیٹے ہوئے تھے۔

اور وہ جو بکھ (الل ایمان کے ساتھ ) کررہے تھا ہے وہ خود و کھور سے تھاوران ھند تی والوں کی الل ایمان کے ساتھ وشنی اس کے سوائسی وید سے تبقی کردو زیروست اور تمام تعریفوں کے ستی اللہ برایمان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جو آس نوں اور زیمن کی سکھنے کا مالک ہے۔

اور دہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن کو گوں نے موکن مردوں اور موکن گورتوں کو ایڈ ا پہنچائی اور پھرتو بنیوں کی ان کے سے جنبم کا عذاب ہے۔ جو مطل وسینے والا عذاب ہے۔

جولوگ ایمان لاے اور انہوں نے عمل مبال کے کے ان کے لئے ایکی جنتمی ہیں جن کے نیچ ے نہریں بہتی ہوں گی۔ سیا یک بہت بڑی کا میابی ہوگی۔

بے شک آپ کے دب کی گرفت بڑی تخت ہے۔ بے شک ای نے پیلی مرتبہ بیدا کیا اور دی دوبار دبیرا کرے گا۔ دوبڑا بخشے والا اور تعب کرنے والا ہے۔

عرش کا ما لک بنزی شمان والا ہے۔ دہ جو ہتا ہے کرتا ہے کیا آپ کو ان نظر و ن اکا واقعہ پہنچا جوفرع ن ادر خمود کا تھا۔ اور جو کافر ہیں و د کہنا ہے میں کئے ہیں۔

اور ادف نے ان اٹکار کرنے والول کو ہر طرف سے تھیر رکھا ہے۔ بلک یہ ایک عظمت والا قرآن ہے۔۔

جولوح محفوظ میں ( تکھا ہوا) ہے۔

لغات الغرآن كايت نبروه

فَاتِ الْيُرُوِّجِ يرجِن والارتفوال

ٱلْيَوْمُ الْمَوْغُودُ جَرِينَا كَادِينَا كَانِ الْمَاكِينَ

شاهِدٌ عامر يونے وار

هَشْهُوْدٌ جِن مِن الأَكْ ما شر الأَل

ٱلاَحُدُودُ طوتين ذَاتُ الْوَاقُودِ الإِمْنِ ال

فَعُوْدَ مِنْے مِنْ

عَا نَقَمُوا وَاللَّهُ لِكِ

فَسُوًّا أَرْبَايا

عَذَابُ الْمُحَرِيْقِ ﴿ ﴿ وَالْدَالِ وَالا مَرَابِ

كرنت بريكز

. فَعُدْلُ / كُنْدَرِنْ والا

بطش

### شيران الينة أبيرا Tr

سردة البروج مُذِكِرمه كه الربائية : في دورهي : زل جوليُ جب كفارتر للش مسعما تون كوطرت طرح كما اويتي و بية اور من من المراد البروج مُذِكر مد كه الربائية : في المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

ظم بھر کیا کرتے تھے اور کی طرح افر ایمان کو ہرواشت کرتے کے لئے تیارت تھے۔ انڈ تھائی نے کی کر میں تھا اور آپ کے جان ٹارسحاب کرام کو آئی دیتے ہوئے کنار کی او تھاں پر مہر کرنے اور شدید حامات کے مقاب بھر ڈ کے رہینے کی تلقیق کرتے ہوئے فرمانیا کہ ای بھران کی سب سے بڑی کامیانیا ہے۔ وہ کی کی حاشت و توسط کی پرداہ شکریں کی تکسائل ایمیان سے بیادشکا دعدہ ہے کہ دی خالب دبیس سکے اورظلم وستم کرتے واسلے اپنے کیفرکرد رکوئٹنے کرد ہیں گئے۔

ال سسلمة من خترق والوں كا قوم فرعون اور قوم خود كا خاص اور پر ذكر كرتے ہوئے فرما ہے كہ ان سب نے ایمان والوں كو برق طرح مناید اوقواس باوش و جو جرتھى كارچ جو ن ك آگ تھكے پر جو كرار يہ قداس نے اسك ختر فيس اور كڑھے تير كرائ تھے جو آگ اوران ميں جائے جانے والے ايد هن ہے جو سے بوٹ تھے سائے چوا سے فراحے من كی مقدار لمبائی ميں فئيس مؤتر اختداد رچوائی ميں جائيس فت اور جانتھا كرے تھے ۔ جوتھى كى اس كے مباسخ جدہ كرنے سے الكاركر تا اور الدی الكرت تھے ہے ہوئي كراتھ وجالا بركر تا تھا۔

اس کے زویک ان کافس دیرتھا کہ وہ اس اند پرالیان دیکین کی دولت سے بالا بالی ہو بیگئے بیتے جوآ سائوں اورزیش تس برطرح کی حدثت وقرت کا انکسب ۔

جس نے ان کو کلی مرتبہ بدواکیا وروی وہ اروپیدا کرے گا۔ ووقتے والد بحیت کرنے وارا ، موش کا الک ویلی شمال والما اور برینز بہائی کی اسک لاورت سے کروو جو ہے جیسے جاہے اس کوائی طوران کرتا ہے۔

قرقون کا حال بیان کرمٹ ہو بے قرا با کدو لوگوں ہے کھوا تا تھا کہ ان برب اٹل ہے۔ ویڈر پر آتی ہوتھ کو اپنے سامنے جور مرا تا تھا ورجواس ہے انکار کر تاوی کو تھے از یقی و یا کرتا تھے۔

حضرت موگی کو تجا دکھ نے کے بھی جب پورے مک کے جادد کروں کو تن کیا اور ٹرمین نے ان جادد کروں ہے کہا کہ ، جب و کا میاب ہو جا کیں گئے آن کو زهر ف اقعام واکرام ہے آواز اجب کا بکیرو دبادش کے مقرب بن جا کیں گئے گئی جب ان چور درگئی ہے تو مارے ان چور درگئی ہے تو مارے جو دوگئی ہے تو مارے جو دوگئی ہے تو مارے جو دوگئی ہے تو مارک ہور کے ان کے آئے ہیں۔ فرطون اس فراحت اور ہے موثی کی دواشت ندکر مکا اور اس نے موشول ہے کہا گئے اگر مواضح ورائ کے کا خواس کے کانے موشول ہے کہا گئے کہا دوائی ہے تا ہے جو دوگروں ہے کہا گئے کہا ہے کہا ہے گئے ہے۔ ان کے کانے موشول ہے کہا کہا کہ کروائی کے دواؤر ہے کہا در ہے گئے ہیں۔ کہا در کے حادث گا

موسی ہو جائے والے جادو گروں نے کہا کہ اے فوقول ہیں انقسے بدایت مطاقرہ وق ہے اب ہیں کی ہروا ہ خیس ہے تیم اجوائی جا ہے وہ کر معے ہمارے والوں ایس جوابیان کی شیع دوشی ہو چک ہے اے کو کی جھو جیسی سکا۔ خندتی والوس اور فرمون سے تقم وہم کا فرکر ہے ہوئے آم خود کی طرف میں دش رہ کیا کہ انشد نے ان کو ب انتہا ملاحش اور بال دووات عطاکیا تھا کر وہ اپنے کفرونٹرک بھی اس فدر آ کے بڑھ بچے ہے کہ جوگل اپنے ایمان کا انفان کرتا اس کو فیال وقواد کرتے : در برطرح کی او میٹی وسینے میں صدے گذر جائے تھے۔

اشدتونی نے فروا سے کہ اعلی ایمان نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جن کوارا کیا فرمون کے ظم وشم اور قوم خود کی افتصل کو پرداشت کیا کیل اسپنے ایمان پرمغیوفی سے قائم رہے۔ کی نابت قدی درایمان کی مغیوفی تھی جس نے آئیس اس جنسے کاستی بناویا جس میں ان کو وہ تمام راحتی اور تعییں مطاکی جا کی گئی جن کادو آئیں دیا بھی تصور بھی ٹیس کر سکتے۔

الل اندان کو متایا کمیا کرافل ایران پر نظم و تم کرنے والے بہت جادمت جا کیں مے لیکن و نیاادو آخریت میں ان ان انوکول کو برطرح کی رائنس مطاکی جا کمی کی جوابے ایران پر پختل کے سرتھ وہ تم رہیں ہے۔

ز برمطالعہ آیات بھی الندنے آسمان کے مشہوط تلوں ، قیامت کے دن وائی بھی حاضری اور قیامت کا مشاہرہ کرنے والوں کی حم کھا کر فریا ہے کہ فقد تی والے اللہ کی العنت کے سنتی تیں گئے جنیوں نے آگ سے تجربے ہوئے گڑھے تیار کئے بھے اور دائیسے بھی ارب کے جودائی ایمان کوآگ جی مجھے کران کا نمانٹا دیکھا کرتے تھے ۔

ان افل ایمان کانسور مرف بیشا که ده اس الله پر ایمان ہے آئے تھے جوتمام قوتوں ، مانتوں کا مالک ، ہرطرح کی تعریفوں کاستخل ، زیمن وآسان کی سلفت کا الکہ اور بر جز کو ہرآن و کیلنے والا ہے۔

فر ایا کرجولوگ آن آئے آئے قت دخاخت کا مفاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے موکن بغروں اور موکن بغریوں کو متارہ ہیں اگر انہیں نے قربیت کی ادرا پی حرکتوں سے زرائے تو وہ دفت بہت دورٹین ہے جب ان کوجنم کی اسک آگ جی جو ناکا جائے کا جمان کو عبلس کر دکھ دے کی لیکن آگر دہ تو برکے ای ان لیلڈ کے اورٹس صالح کی دوش اختیار کیاتھ ان کو ایک چنتوں میں راحت وآرام کی تعتبیں مطاک جائیں کی کہ جرسے بھرے یاتھوں کے لیکھ سے نہریں بہیری میں کی گے۔ کیانے دوست کا میاتی ہے۔

الله تعالى نے صاف ماف فرماد یا کہ اللہ برآ دگی کا رواشت کرتا ہے اس کو ڈھٹل اور مہلت و بنار بنا ہے لیس جونوک وچی حرکو ایسے یادشین آتے جب و ال کو کیڑتا ہے تو مجروس ہے تھڑا ہے والا کو کی ٹیس ہوتا۔

الله ووب بوسب کا خالق اور پیوا کرنے والا ہے وہی اضان کے سرجانے کے بعد اس کو وہار وز ترہ کرے گا۔ اوقد کی شان بیسے کہ مہت بخشے والا برخووں سے مجت کرنے وارا ، حرش کا با لک اور بری حرزت وعظمت کا الک سے قرح مرحون اور قوم شمور السُبُرُوجِينِ ٨٥

ے اقتیار میں مضاور ان نے ان کو جادول طرف نے قیمر دکھ تھانے کروہ کمیٹی نہ جاننے مضاور نہ دیا تھی ہے۔ -

اٹل ایمان ک<sup>و</sup>سی ایسے ہوئے فرمایا کہ النہ نے جس فرآ آن کو زن کیا ہے دہاللہ کے ہاں و لکل محفوظ ہے۔ الل بھان اس قرآن سے تعمل دہشائی حاصل کریں اس میں ان کی ادرساری کا کامند میں منے والے انسانوں کی کامیز لیا کاراز جمیا ہوا ہے۔

( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* ( ) \*\* (

سورة نسبر ۸۲ الطًارِف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

|  | - |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | - |
|  |   | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

## 4 January B

## بِسُهِ والله الرَّحْمُ الرَّحِينَ عِ

قرآن کریم می بار باراس هیفت کومان فربا کیا ہے کہ آیا سے ضرور آئ گاور مرنے کے بعد برانسان کوافشہ کی بارگاہ می ساخر بوکرز ندگی میں کے کے قیام اعمال کا حساب ادبنا ہوگا۔ اس سورت میں مجی اس طرف حقید فربایا کیا ہے۔ دومری بات قرآن کریم کے متعلق قربائی گئ ہے کرقرآن ایک ایک روش ہے جس کی چک دیک بواتی می جائے گی۔ کافروں کی کوشش اور خفید قدیر کراس میٹن کو جھا دیکن کی۔ کی کریم مشکل ہے نے لما کہا

الرسعة بم 88 كان 1 آيات 17 اهاد المالت 81 توف 239 عام زول كاركر

ہے کہ آپ ان کافروں کی افتاد کی مہرست کام کیجے کیونک بہت ڈیا دو پر ڈگا درے کی کیانڈ ٹواٹی ان کادری سادی تدبیروں کوان بری الٹ کردکھ دے کا سان تو یا تول کواس مورث شی بیان کیا گھیاہے۔ حمی کا طلام ہے۔

#### Sall Ser

## بِسَدِهِ اللَّهِ الْأَخْرُ الْرَحْيَثِيمَ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ هُوَمَآ أَدُلْكُ مَا الطَّارِقُ هُ النَّجُهُمُ الطَّارِقُ هُ النَّجُهُمُ الطَّارِقِ هُ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ هُ النَّجُهُمُ الثَّامِ الثَّامِ النَّامَ الْمَاعِلَيْهَا حَافِقُ هُ فَلَيْنَظُو الْإِنْسَانُ مِعَجُمُلِقَ هُ خُلِقَ مِنْ مَا يَهُ وَافِقِ هُ لَا يَعْمُ مِنْ بَيْنِ الصَّلَى الشَّرَا إِرُقُ فَمَالَا مِنْ قُوَةٍ وَ لَا يَعْمُ مُنَالَا مِنْ قُوَةٍ وَ لَا يَعْمُ لَا فَصَلَ هُ وَمَا هُوَ بِالْهُ زُلُ هُ إِلَّهُ مُلِ النَّمُ مِنْ النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن اللَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّامُ النَّهُ مُن النَّالِ النَّهُ مُن النَّهُ مُنْ النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن الْحُولُ النَّهُ مُن النِهُ مُن النَّهُ مُن النِّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن النِهُ مُن النِهُ مُن النِهُ مُن النِهُ مُن الْمُن النَّامُ النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن الْمُن النَّامُ مُن النَّهُ مُن النَّهُ مُن النَّامُ النَّامُ النَّلُولُ النَّامُ مُن النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُولُ النَّامُ النَّامُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ الْمُنْ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّلُولُ الْمُنْ الْمُنْ النَّلُولُ الْمُنْ الْ

#### ترجيدا آيت فبمرايحا

آ سان اور دات بین طاہر ہوئے والے ستارے کی تشم ۔ اور (اے نی علقیقہ ) کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ "الطارق" کیا ہے۔ دوالیک روژن ستارہ ہے۔

۱ (۷) اورکو فی فخص ایدائییں ہے جس برکوئی محرافی کرنے والا (فرشتہ)مقرر شہور

انسان کوائ بات برخور کرنامهای کده مکی چیزے بنایا کمیا ہے۔

دواكيا الصلة بالى (فق ) عدية الراب جوبيقاود سيند كدرميان عد فكم ب-

ب شک و وافعان کود و بارولونائے ( پیدا کرنے ) پرتدرت رکھے والاہے۔

ووون جنب جيسيراز مكابر بوجا كين محر

يحراس كے لئے (وہاں) ندكوئي قوت وطانت ہوكى اور شكوئي مدكر نے والا ہوگا۔

اورزين جو پيت جائے والي سے اس كي تم ر

ب شك يرقر آن دونوك فيعلدكرن والاب ادروه كولى عنو ياريار جرفيل ب

ب شک بدر منحر بن فل ) برطرت کی جالیس مل دے ہیں۔

اوريس بحي ان كى جالون كاتو وْكْرو أبول\_

قر(اے بی می**نگ** ) آبان کوہلند دیجئے اور قوڑے دنوں کے لئے جموڑ دیجئے۔

لغات القرآن آيت نبرانانا

المُعْلَادِينَ الديريش من من والديك

ذَا فِي الجَليْوالا

اَلصُٰلُ يَرْ

ٱلتُو آئِبُ (فَرِيْنَةً) عِنْ كَاوِرِكَاهِ

مَسُوَآتِوُ (مَسْوِيُوٌ) ﴿ فِيكَ مِسْمِيان

(443

ذَاتُ اقتصد ع يستجان والا يكر لكان والا

ٱلْهَٰؤُلُ بِمُمِيلٍ مِدَاقَ

أبكيل عمالة يركزا مول

مَقِلُ مبلت دیے

روينة كورن بموزيون

#### الشرق آيت مراتها

الشقاني فيمورة الطارق على جاراتهم باقول كالمرف عيوفر الإسهد

() الشد تعالى نے دات کو آسان پر چیکند دالے ستاروں کی متم کھا کر فرمایا ہے کہ کیا حمیس معلوم ہے کہ وہ " "الطارق العجی ستارے کیا ہیں؟ خودی جواب هنارت فرویا کردوروش ستاروں کا ایک سلسلہ ہے۔

اس کی تشریخ ہے کہ برخش دانے کے وقت متادہ ل کی بچھاسٹ اور دفئی عمل ایک خاص گئے وز تبدیہ کو کھی آتھوں سے ویکھٹا ہے۔ اگر انسان میں ڈرایھی ویانٹ کا جذبہ زندہ ہے تو دویہ کہتے پر بچیور ہوجائے کا کساس آتی ہوئی کا نامٹ کو چلانے والحاشر ور کوئی اسی سنتی سوجود ہے جوان متارد ل کوکر وڑوں او بوس سال سے ایک شبلس کے ساتھ آیک می طرح چلارتی ہے اور ان عم کھی ڈرا سام کی فرنٹیس آتا۔

فرمایا کرانڈ وہ ہے جواس بیری کا نتاہت کے نظام کوچلا دہاہے اسے کا نتاہت کے فررسے ڈرسے کا ملم ہے۔ وواس ڈیٹن و ''سنان اور بیری کا مکانت میں جہال 'گی کوئی موجود ہے وہ خوداوراس کے فرشتے اس کی بیری گھرفٹی کررہے ہیں۔ اللہ کے تقم سے بہر محص کے ماتھ اس فرشتے کونٹر دکیا کہا ہے جواس کے ایک ایک کھی کراس کو دیکا وڈکر دیا ہے۔ قیست قدتم ہوئے کے بعد برقفی کا اسافال اس کے سامنے دکا واجائے گائی نے ہوگل کی ویز سے تھے ہوگر کیا ہے۔ بالت چھیا کرونیا کی نفروں سے دور مکا ہے وخودش کو پڑھ سے گالاد ش کے مطابق بڑایا مزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بیاس کے بیان کریا جیا کہ ہوفشی آجی آخرے کی تھرکر سناہ راسینا درسانو م سے فاسکے۔

(۲) ۔ قرآن کریم میں کنار امٹر کین کے اس قول کوئل کیا گیا ہے گیا جب ہم مرکز خاک ہویہ کی گے اور داری بذیاں مجی گل مزینا کی کی اور دارے تیم کے ایز او تکریم کئی گئے تیم دوبارہ کیے تھ ایکے می سے از

انشاق کی نے اون کے اس اعتراض کا مجر پورجاب دیاہے (اس موقع پر محل ان کا بیسال تقل کے بغیرادشاہ فرمایا ہے کہ) البان کوائی بات برخور کرمانیا ہے کہ دو کس چے سے پیدو کیا کہا ہے؟

قربالوکرہ واچھلتے پائی بیٹی نفقہ سے بینایا کی ہے جوآ دی کے سینے اور پانھ کے درمیان سے نفتیا ہے۔ جب اللہ نے اس کو ایک تفقی تطرعے سے میکی موتبادہ ووصل کیا ہے قو دومری وفعدا اس کو پیدا کرنا کون سر مشکل اور نامکنن کا سے ۔ کیونکر میکی موقعہ کی پڑتر کو بنا استکال دوتا ہے کیمن آئی کو دومری مرتبہ بنانا مشکل تھی مین ۔

ساتھ ان ساتھ ہوگی ادشاد ترمان کہ جمن ہت پر تو کرنے کی خرورت ہے وہ پیٹیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوتا تھا گئی ہے پذ نیمی بلکہ ان بات پر تحرکرے کی خرورت ہے کہ جب سارے انسان دوبارہ پیدا کئے ہائی گئے آتا کہ ان برقتی کے کتے ہوئے سازے: عال اس کے ساتھ ہوں کے اورائ دن وہ اپنے کمی قمل کو چھاند نکے گااور کی خرف ہے اس کی کوئی مدامجی نہ ہوگی آش دیں نے انیاج مس قمل کھیں کی قواس بیست تاکہ دن جس جس کے اس کے دوس کے دور پھریٹی نہ دیکا۔

(۳) ۔ تیسری بات بیار شاد قربال کی بلندی ہے اٹاری جانے والی بادش ادر نیا تات کی حم کریے آئی کر میجائی و باغل کے درمیان فیصد کی چیز ہے جنی یے آئی تما موشہ فوس کی دو والی اور اخز تی تلیم کے لئے تاز ل کیا گیاہے تا کہ برختس کو سطح اور نلاکی جو رکی خرب بچیزی ہوجائے ۔ یہ کیسے مجید واور و تاکہ کام مربکو کی کھیل تا شاکھیں ہے۔

(٣) ۔ پیچکی بات بیارش افروق کر آرتیا سے ایک جاتی وراکل حقیقت کا نام ہے جس کے واقع ہوئے میں شک کرنا باعکل نعط ہے۔ جب ووقت کے گا قراسارے نظام کا کاے کو ڈور پاجائے گا۔

وس پر جمیدگی سے فورو فرکر کے در بنائی خرورت ہے۔ جولوگ قیامت کے دن پر جویدگی سے فورو فرٹیس کرتے اور قر آس کے بینا م

اوراس پر چنے والول کونا کام مناف کی قدیر می اور مازش کرتے ہیں ان چنے کو گویا در کھنا چاہیے کہ ان سے کروٹریب ، مازشوں اور قدیروں کے مقابلے شریاط گئی اٹی فلید تھیں میں کرد ہا ہے جو آخر کار غالب آ کرد ہیں گی اور کھاری مازش وہ ویکی چنا نچینا دینا کے اوران اس بات پر گواہ ہیں کہ کافروں کی بری بری تہیروں اور مازشوں کے باوجودوہ اسلام کے مفیج کوئ دوک سے سالیت مشریحا فی جان کو دائوت و کے کردنیا اور آخرے شریع بریاد ہوگئے۔

سورة نمبر ۸۷ الرَّعَلَٰی

• تعارف • زجمه • لغت • تشريح

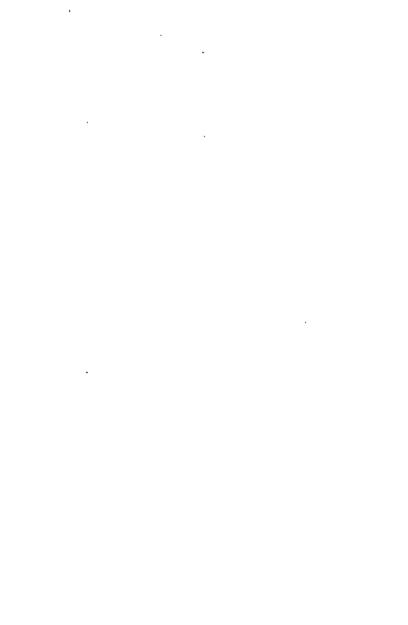

# 

### 

سرت لبر 87 مورة الاحلى عن اس غياد كي حقيقت كو ذعن تشيق كرايا كيا ہے كه اس كا كناب كا وكر 1 فاقق وما لك الله ہے اس نے اس نوال بيدا كر كساس كو بحر يرين من مطاقر ايا۔ آيا۔ 19 الله سب بي برقر والخل ذات ہے ليدا اس كي حمد و تاليم اس كے بحر يون مام كي تبح كرنا سب سے برق الدو الاحلام 299 معادت ہے۔ عنام ذول كركر من الكام ہے آب اس كي اگر ذاكر من الكام ہے آب اس كي اگر ذاكر من الكام ہے آب اس كي اگر ذاكر من كد

آب ال وجول و تم عيم آب وال الرح يزهادي كرآب ال وجول ديس عر

آپ ای قرآن کے ذرید لوگوں کو صحت کرتے رہے جواللہ ہے ڈرتا ہے واٹب کی یا ٹی س کو شرور جھوت کو قول کرے گا۔ بدند یس میں اس سے حروم روسکا ہے۔

تیسر کابات بیاد شاہ فرمال کردنیا کی زعری جس کے بیچھا آن ن سادی زعرکی ہو گزار بتا ہے وہ لاہو جائے وائی ہے۔ یا ق دینے والی جزئز آخرے کی زعرکی ہے میں برخوا ساری احت کرنا جاہے۔

مورة الماغى شريان في ياقول كوال طرح بيان كيا كياب دفا صربيب

اے کی تھنگ آ آپ اپنے بر تروامل بروروگار کے اس کی تھی ہے۔ جس نے پیدا کیادو تھی۔ خرج ہا کراس میں کال ہم مجلّی پیدا کی ہے۔ اس نے فقد مرینانی اس نے ماہ دکھائی والی نے نیانات کو انکا یوری اس کوسیا دکرزا کم زینا دیتا ہے۔

فرمایا کرآپ کو بم بیٹر آن اس طرح پڑھا کی ہے کرآپ اس کو بھول دیکئی ہے۔ مواے اس کے جوالفہ چاہیے کا دننہ وہ ہے جو کا بولی بیز وں کو بھی جانا ہے اور جو کو نظرول سے پوشیدہ جی ان کا بھی چری طرح علمہ کھتا ہے۔

فرمایا کریم آب کوآس ن شریعت کی میراند و می هے۔ لبتراهیمت کرتے دہے اگر فیمیت کرنا کا کدودیا ہو میٹی آپ کا کام نفیمت کرنا ہے کوئی اس سے کا کروافغائے یا شاخلے جو فنس اللہ ہے ڈونا ہے وہ اس بھیمت کوخرور تو ل کرے کا کیکن جو اس سے مند چیرے کا دونتہا کی بذخیب ہے جس کوشد ہوترین آگ جس چینا جائے گا جس میں دونڈ توسرے کا اور نہ بنے کا ریٹیڈا وی تھی قداح پائے کا جس نے پاکٹر کی اعتباد کی اسپنار سیاکا نام لیا اور کھرنما ذرج ہی۔

فروز كريكي تجب بنت ب كام لوك ونهاك زعر كولياده اليت ويت بوهالاكك ترت زود برب جرباتي رينه وال

ب-ای بات کواک سے میلے حضرت ایرائیم اور حضرت موک کے حیفول علی محکمایون کیا کہا ہے۔

#### و خورةالإحلى ك

## يشه والله الزعمر النوي

٣٤٤ أَسْمَرَتِكَ الْأَعْلَى الْلَائِحَةَ فَسَوْى أَوْالَّذِي فَالَا فَعَالَمُ الْمَوْعَ فَالَمُوْعِي فَالَمُوعِي فَالَمُوعِي فَهَا الْمُعْلَى الْمُوعِي فَهَ وَهَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولِي الْمُلِمُ اللْمُلْلِكُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلَهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِلْمُ الللْمُلْلِلْمُ الللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْم

#### رَبْر. أيت في ا-19

(اے نی مقافی) آپ اپنے بائند و برتر رب کی پاکی بران کیجئے جس نے (انسان کو) باکش فیک بدا کیا اور بنایا۔ جس نے انداز و کیا (فقد یہ بنائی) اور دہنمائی کی۔ ای نے نباتات کو نکال۔ اور واکی اس کو فتک اور سیاہ کو این و بنا ہے۔ (اے نی شکافی) ہم آپ کو وہ پر ھاکس کے ہے آپ مجو لیس مے کہیں۔ حمر ہاں جو اللہ جا ہے گا۔ وہ کھے اور چھے (راز وں کا) جائے وال ہے۔ اور ہم آپ کو ( دین کے لئے ) آسانیاں عطا کر ویں گے۔ آپ ان کو فیصوت کیجئے اگر فیصوت کیے

سَبّغ

فذر

ألُمُزعَى

غظآء

أتحوى

أفكح

مغیر ہو۔ وی بہت جلد هیوت قبول کرتاہے جو (اس سے ) درتا ہے۔ اور بدنعیب بی اس ہے دور بها من خدر وجوبوي آك ش داخل موكار مجروه الن ش خدر كاند ين كاريقية وه كامياب ہوا جس نے نے کی ماصل کی بجس نے اپنے رب کا نام لیا اور تماز پڑھتار ہا۔ اے (ا تکار کرنے والوا) تم دنیا کی زندگی کوتر جج وسیح ہو۔ حال کھی تفرت کیس بہتر اور باتی رہے والی ہے۔ یہ پہلے محیفوں میں بھی ہے۔ ( کہی یا تھی ) ایرا ہم وسوکا کے محیفوں بھی ہے۔

#### الغاشة القرآل أعتنبها ١٩٤١

تنجكر اندازوكما مؤره (جانورون كي غزا) 16-175

كاميابهوا

بياه

ہمے ماکس کے نقرئ لا تُئني ونهوسكا ر پیشرکی آمانی ۮؙػڒ سمحادے۔ڈکرکر ووشيكا ألأشقي بدنفيب رياضمت

ئۇڭى جى ئەئكىيىنداپ ئىپ كوپاك ماك كى ئۇلۇرۇن تىم تەنىچە دىنىمىنىدىرى دو ئۇنغى بالىن ئىللا

### تشرِّقَ. آيت نمبرات ١٩

ان آیات شما شروع ہے کے کرآ فرنک کی کریم خاتم المانیا و معزے کو مصفی خات ہے خطب کرتے ہوئے چید خیادی استوال کی تعلیموں گئی ہے۔ قربان

نٹا اے کی ملکانا آپ اپناس بود دگاد کی یا گئا گی سختی کا مالان کرتے دیے ہوسپ سے بلند ویرڈ اورافالی ہے۔ انٹا ای نے افسان کو بالکل فیک اور دوست بنا کر اس کی ایک انداز پر رشانی کی ہے۔ کینی ویکی بیوبا کرنے والا ہے لکن ووبیرا کرکے بحول نیس کی بلکہ میں کی تقد بالک کروست دکھایا اور اس کی اصلاح کے اصول ناز لیافر مائے ہی کہ والیت کا موس کو ای طور نانجا ہیں ہے جم خرج میں کروائے کہ دلی گئی ہے۔

عندای نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنا کام مادران کے جم کی بقائے لئے اگر اسیاب درق پیدا کے بڑی قواس نے بو اوروں کے لئے بینا چارہ پیدا کیا ہے کہ اگر دو قر وہاڑہ رہتا ہے تو اس کا اپنا لفف ہے ادرا گروہ فٹک ہو کر سیاد کوڑا این جائے ہی مجل دو جانوروں کے لئے وہل لفف و بتاہے مم طرح ہرا جارہ۔

 الا وق النه "ب کودین کے قرور کی اور ترقی کے لئے برطرح کی " سائیاں عطافر بائے گا۔ آپ تو اس کام کے ذریعہ اوکول کو نصحت آرتے دہیے۔ جس کے مقدد میں میں معادت ہے کہ وہ من کراس پر ممل کرے گا۔ مربی بچوکر ووٹو و فقر کرکے جواں کا افرانول کرے کا وہاں فقر نصیب ہے۔ آپ تو تھیجت کرتے رہے اگر نصیحت کرنا مغیر ہو۔ اور بقیقے تھیجت قرائدان کواکدہ ہوا، بی بی ہے جو می تقریفان اور پر پر کاری کی ذائد کی کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کی تھیجت سے چورا ایورانا کہ وجام میں کرے گا گئی بدائیے ہو انسان آپ کی تھیجت کو تول کرنے کے بجائے اس سے بھائے گا۔ فر ایا کہ اپنے بدائعیب اوکول کا انجام بیرے کہ ان کواس ہو گیا گئیں۔ جو بوکا مانے کا جس میں شدو در میں کے دیکھی گے۔

انگا اللہ تعالیٰ نے فریع کے کامیر بیاتی صرف وی اوٹ ہیں جنہوں نے اپنیڈ آپ کو مقیدہ عمل ادرا طاق کی گئدگی ہے دور رکھ کراپنے دب کویاد کیاادر نماز دل کو تائم کیا۔ لیکن و بخت ید نصیب اور ناکام اوگ ہیں جنہوں نے دیا ک زیب وزیت د اور داحت و آزام کویڈ بھی کر کہ بیر بیززی بمیشدان سکے ساتھ رہیں گیان می شماز تم گی گذار دی اور دیا کی ان جزوں و آخرت پر فرجے دی حالا نکر آخرت کی زیم گی تو دو ہے جو بمیشد ہاتی رہنے وائی ہے۔ دیا کی زندگی تو وقی اور جارشی ہے اس میس کی چیز کو کھی جات فیمن ہے جاتو صرف آخرت کی زیم گی کو دو ہے

الله فروا كريري كيان جوقر أن كرم على قرن قمام البياد كرام النها وكرام النهاج اليون كو البكر "قروب معزت اوا يتم الدر هفرت مرك كالفرص طور برذ كركرت بوسيفرما باكران مصحفول مينى كمايول عمران في مجانز الروايان كوم بالدرد الماست كم معل في هفرت ايرا يتم كودك (10) محيمة وبيته محصر شعاد رهفرت كوفريت كمانا ووزي (10) محيفا اورما كم محصر شعب والمدعول عمل في كرم معيمة اورق ما فياء كرام برنازل كي في جانون كوافتياد كرك الي واقبت ورست كرف كي قويل وعلاقها باسك بالمين

سورة نمبر ۸۸ الْخَاشِيانا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

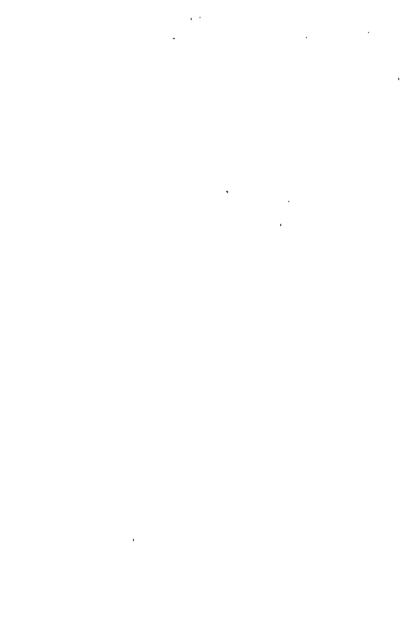

# 4 2000

### يست واللوالوم والتحوالي والتحقيق

"فائيد" قياست ك تامول على سے ليك نام ب - في كريم فيك كو فطاب كرت موسة فرما يا كريا آپ كو" فائيد "لين او يا كم ماري كا كانت بر جها جائے والى آفت دسميت كي فرجى مجلى ب جب وہ قيامت آ جائے كي قر آپ ديكسيں كے كريك لوگول كے چرے فرف ذوہ اور خت معينت واذ ب ميلنے كي وہ سے ان پر ذات ورسوالي امرست قبر 88 كرك 1 آيات 26 انتاء كلمات 22 2بل 381 عام يزول كركر

محائی ہوگی۔ تھے مائدے سے شوید عذاب ٹی چھی دے ہوں سے کو ٹاہوا کرم مانی کا چشر ہوگا جس سے اُنین بالیا جار ہاہوگا۔ کمانے کے لئے کا نؤں مجری جمازیں کے سوا کوئی کھانا ندہوگا جو شرق آوق کی نشو وقرا کرے گا نہان کی مجوکہ کومٹائے گا۔ اس دن بکی چرے بہت پر دائی ہوں کے۔ دواسینے اٹمال کے بہتر زبائح پر خوٹی ہوں گے۔ بلندتر جنت تیں ہوں کے۔ وال کو کی نلاء ہے ہورہ اور کنا ، کیا مات نہیں کے۔ اس میں دشتے رواں دواں ہوں کے ۔ عالی شان تحت ، بن رسليق سے سافر ، محد اول محر گذراء اوگاه تكول كما تفادي جون كى اونتي ترين قالين جميد عرب محرب قرایا کرکسک برنوک اگرفتیل باسند توند انین بیمن اگروه مرف ان چیز ول بری دراخود کرلین جوم اوک چی ان سے سمانے ہوتی ہیں آو وہ انشاکی قدرت کے <del>قا</del>ل شرور ہو جا تھی ہے۔ فرایا کد کہا دو ان اوش کو ٹیس دیکھتے کہ الشانے ان اونوں کو صحوائی زندگی کے لئے ممل تدرمناسب اور موزوں منایا ہے؟ کمیاوہ آسان کونیس و کیلیے کراس کومس طرح اونیجا اٹھایا ہے؟ کمیاوہ بهازُ ون کوئیں و کیمنے کہ اللہ نے ان کوئس طرح بھار کھا ہے؟ اور وہ ٹوگ زیمن کوئیں و کیمنے کہ اللہ نے وس کوئس طرح انسانی فائدوں کے لئے بچار کھاہے؟ فرمایا کہ اے نی آبیاؤگ مانیں باند مانیں آب ان کوھیمت کرتے رہے کیونکر تھیمت کرنا ہی آب كذ عدلكا ألم البديم في ان يرأب كوز بردي كرف والا بناكريس محجار بوضى ال تعجب بمرسور على اورا فاوكر ع تر انشاس کو بزی جماری سزادے گا آخر کا رائیس جارے تن یاس کوٹ کرآناے۔ چران کا عام کرنا اوران سے صاب لیٹا ہوارے ة مدينه بم خودان سے حماب منظم محر

#### وأحورة الغاشيات

### بِسَهِ اللهِ الرَّعُولِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّعُولِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّعُولِ الرَّحِينِ مِن

هَلْ ٱتَٰهُكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ٥ُوجُوهُ يَوْمَهِذِ خَاشِعَةٌ ٥ٛعَامِلَةً نَاصِبَةً ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ تُسْتَى مِنْ عَيْنِ الْبِيَوْ ۗ لَيْسَ لَهُرُطَعَامٌ إِلَّامِنَ خَرِيْجِ ۞ لَايُسْمِنُ وَلَايُغَيْنَ مِنَ جُوعٍ۞ وُجُوهُ يَوْمَهِذٍ تَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيِهَا نَاضِيَةً ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ ۞ لَا تَشْمُعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۞ فِيْهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةً ﴾ وَٱلْوَابُ مَّوْضُوْعَةً ﴿ وَسَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَانِ مُبْثُوثُهُ ۚ أَفَلَا يُنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى التَّمَاآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْجِمَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ وَلَكَ إِلَّى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ وَلَكَ إِنَّهُ إِنَّمَا آنَتُ مُذَّلِّرُهُ لَنْتَ عَلَيْهِ مُرِيمُ طَيْطِهِ ﴿ إِلَّامَنُ تَوَكُّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَاۤ الكابَهُمُ وَفَكُولِانَ عَلَيْنَاحِمَا يَهُوَهُ

#### 175 42 133

(اے ٹی منگانہ) کیا آپ کواس ڈھائپ لینے والی (قیامت) کی خبر میکٹی ہے؟اس ون کھر چبر سند لیل وخوار ہوں گے۔

منتقتیں اور معیمتیں افغانے والے ہوں کے۔انتہا کی خت آگ علی واظل ہوں گے۔ ایک کھولٹے وسٹنے کا یانی بائے جا کیں گے۔

وبال ان كرموائ كانول مرع كل كاور كحية الحكار

جو نہ آتی جم کو موقا کرے گا اور نہ ہوک دور کرے گا۔ اس دان بکی چیرے دولی دار بول کے۔

ده استِنا اعمال کی وجدست خوش وخرم ہول مے۔ دوعالی شان جنتوں میں ہول مے۔ ووائن میں کو کی نصول اور ہے مودوبات نسٹی مے۔

ان بغتوں میں بشتے بہدے ہوں کے ان میں او نے او نے تخف ہول کے۔

اورآ پ ٹورے (ساخر) رکھے ہوئے ہوں گے۔ادرگدے نگلینے گلے ہوئے ہوں گے۔ ادرکلی چھوٹی چھوٹی سندیں بچھی ہوں گی۔

(اے تی!) کیادہ اونوں کی طرف ٹیس دیکھتے کہ وہ کیے بنائے گئے ہیں؟ اورا سان کہ وہ کیے بلند کیا گیا ہے؟ اور پہاڑ جو سنبوط جراد سینے گئے ہیں؟ اور قبن کیے بست کردگ کی ہے؟ (اے نی تک کی آ ہے تھیجت کیجئے۔

ادرآپ بی ان کوفیعت کرنے والے ہیں۔آپ ان پر جراورزیرد کی کرنے والے (بناکر) نمیں بھیج محے ہیں۔

موائے اس محض کے جس نے مدیکھر الورا ٹکار کیا انتہاس کو مخت سر ادینے والا ہے۔ اور بے شک آئیل ہماری می طرف اوٹ کرآ نا ہے۔ بھر ہمارے وے ہے کہ الن سے صاب لیا جائے۔

لغات القرآك أبدنبراتا٢

الْقَاشِيَةُ وَعَالِهِ لِيَوَانِ (تَامَتِ) عَنِنَ الْبِيَةُ كَوْلَانِشِ

عين بيه حون پير خيرِيُعٌ کائے والی کماس

لايُسُهِنُ ياطارَحا

تَاعِمَةً (زواز) نَعَارِقُ كَانَّكِيَ امْرِيْكُرَاتُ

زَرَابِی کدے

مَبْكُونَةً تَمَرَّعُونَة بِيَلِيهِ عَ الإبل ادت

خُلِفَتُ عادِ كيا- يِما كِاكِم

رُفِفتُ بَدَكِياً كَمَا

نُصِتُ

سُطِئحتُ يَجَالُكُنُ

مُضَيَّطِوٌ ملا برن والا دمام ) إيَّابَ إِنَّا

پاټ پي

جاديا كميا

#### ششرة الأيت نبراتاو وا

قر آن ترج میں قیامت کے بہت سے نام آتے ہیں۔ ان بی میں سے ایک نام ''فاشیہ 'مگل ہے۔ ناشیہ کے سے۔ ناشیہ کے معنی چھپائینے، جماج نے اور موڈن دواش اڑا و سیندائل کے آتے ہیں۔ کئی ایک ایک اپنے کہ آتے جو نظام کا کتاب کو دریم پریم کر کے ہرچ کا سینا اور چھپالے کی اور میں کے دوٹر وجوش اڑا کر کھوسے گی۔ اس کی ایمیت دور جوانا کی کو واضح کرنے اور زمول کو جو رکی طرح متحد کرنے کے لئے ایک موالیہ اعلاز احتیاز کرتے ہوئے اندے کو چھا ہے۔

کیا جہیں معموم ہے دہ چھاجانے والحیاج کی جوگی؟ خودی جواب عن بیت فریائے ہوئے اوشادہے کہ اس وان قیام لوگوں کوان کے اقدال کے مطابق دوگر وہوں بھی تشتیم کرویا جائے گا۔

ایک گردوان تافرانوں کا ہوگا جنبوں نے زندگی گڑاو اکفراور شرک میں گزاری ہوگی ان کا بیرمال ہوگا کہ انتیں اللہ کے خداب واپنے اعمال اور انجام کو دیکھ کو خت بالین ہوگی و چیروں پر محسن وخت اور مشقت کے آٹار ترایان ہوں کے جب ووجوک بیاس سے ڈپ انجس کے قوائل کو چنے کے لئے کھولتے ہوئے گرم جشتے کا پائی بلایا جائے گا جوان کی آئٹوں کو کاٹ کرد کھوسے کا اور کھانے کے لئے ان کو اخراج انجاب کا کے

عرب شرمن کا لیک اید کامل موتا ہے جے قریش کندائیر ق کہا کرتے ہیں۔ وہ ایوے کی طرح افتیائی کڑوا اور زہر یا ابنا تھ اور جب وہ شک ہوجانا قراس کڑوے ، کیسل اور بدیووار گال کو جائور مکی مند گانا چند نہ کرتے تھے۔ فر ایا کہا تیا زہر یا اگر والدوقائی فرے گل ان کوفقا کے طور پر یاجائے گ

قرآن کریم میں یہ بھی بتایا کیا ہے کہ جنم کی آگ میں ایک ایس تیاد ہوگا جس کو 'اوقوم' کہاجا ہے۔ ای طرح ان جنمیوں کی غذامسنین (رخوں) اوجون) مجل ہوگی۔

على مغررين نے فرمايے كرمكن ہے جہتم على چھونے بڑے بخرصول كے الگ الگ مقامت بول اوران على ہے كى كو غربع كى كوزقر ماوركى كوشلىن وياجائے گا۔ بہرحال اس كوافتہ قائم ہو جائنا ہے ساس كے جدفر مايا كرغذا جمن كاستعديہ ہے كہ اس ہے آدى كى بھوک ہے اور قرح آئے ليكن جائك غذا ہوگی جس سے شاس كے بدان كوفرت و طاقت ہے كى اور زيز وائى بھر آئے گے۔

ا كيد المرف توبي بينى برق المرح تكليفيل الخارب بول كادرود مرق المرف اليك اوركروه وكان برطرح يحيش والرام

اور شاہا نے ان ماسل کرے توثی اور سرت کا مکہاد کر رہا ہوگا۔ یہ دادگ ہوں سے جنہوں نے زندگی مجروف اور اس کے دسول می الماء عند فریاری داری دکی ہے

جنیوں نے افخانسانی خواہشات کوچوز کراہی نہتوئی ، پر بیز کار کی اور غیر اضاح کا راستہ نخب کیا ہوگا۔ وہ آخرے ہیں ایٹ اعمالی کے بھڑ کیا متائ کے سائم انٹرائی خوالی وزم ہوں کے سفو گالان کے چیروں سے فیک رہوا ہوگا۔ ان کوشاہا ندازے برطرح کوشنیں مطاکی جائیں گیا۔ حالی شاک اور خوبصورے جنتیں جہال سفاتی ہی سائٹی ہوگی کی طرف سے فورشنول اور ایک یا تھی ت سنیں کے جوانی ناکور ہوں۔

برطرف بیتے ہوئے پانی کے جمرے اور شکے بزم چکونے واپنے اور بلد تھے جن پر پڑ حدا اڑا آ میان ہوگا۔ برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور گاؤ کیلئے بھی کی سند ہی اور شراب سے جمرے ہوئے ساخر دجام جو چڑ چاہیں گے وہ دن کوایک اشادے شمال جائے گی فرضیکہ میکردو جرطرے کے شمار اور من چند جنت شمی ہوگا۔

فرمایا کہ بیتمام ہا تھی انسان کوفر دوگر کی دوست ہی چیں جوادگ اس دنیا کے فائدوں ٹیں گئے رہتے ہیں ان کا پراانجام ہے کین جنہیں آخرت کی گھر ہوتی ہے والینے بھتر میں تمہام تک پھیس کے۔

آخر شرر فربالو کوانشدکار بقطام ہے جس بھی کی شک دشری کھیا کئی گیس ہے۔ اگر وہ ہما دی تھو تی بھر اُور کر لیمی آو آھیں معلوم ہوجائے کا کہا ہی چوں کا کتاب بھی الشدنے سے شادخانا ال بھیر رکی ہیں جوٹوک ان رِخو دیگر کرتے ہیں وہ کامی ہ بھی اور جو پوری زعر گی خفات بھی گذار دیے ہیں ان کے صفے شی سوائے کا کامیوں اور نام واد ہوں کے اور بھی نجیس آتا۔

الشقائی نے اپنی تفوق ہیں ہے جار چیز وں کوآ دی کے سامنے کو کریے ہے تھا ہے کہ ذراان پر فور کر کے بناؤ کہ جوالڈ ان آم م چیز وں کو پیدا کر کے قلوق کے قائدے کے ان میں بڑاروں صلاحیتی پیدا کرسکا ہے وہ آ دی کوا کیسر تبدیدا کر ک دوسری سرتے پیدا کیوں لیس کرسکا جو دیا کھوں کو جتم میں اور ایمان والوں کو جذب کی راحتوں ہے ہم کار کیوں ٹیس کرسکا ؟

خرمایا کداون، آسمان، پہاڈ اورز مین الشرکی نشاغوں میں سے نشانیاں ہیں جمن سے تم ون رات ہزاروں فائد ہے مامل کریتے ہو۔

ادشت جمل کام کان بازگیا جا تا ہے این اندر کس کقہ دخصوصیات دکھ ہے۔ وہ فریوں کے زو کیے۔ انتہائی جن بیڑتی جس سے وہ بہت جمعت کرتے بھے فرمایا کو ایک طرف آواس کی شکل صورت ، بدان اورانداز کو دیکھوکہ کس طرح کسیاچ ڈاسے بھم مراکسا ہے نمکن اس میں جوانشہ نے عظمتیں رکھ دی ہیں وہ اس قد رزیادہ ہیں کہ ان کو ٹیار کرتے کرتے آوئی تھک جانے ۔ مثل اس سے دودہ، محسّت، کھائی اور چنزے سے تم بڑادوں فائدے عاصل کرتے ہو۔

اس شی مبروقاعت اختیاد دیدگی ہے۔ مبرقوابیا کہ اس پر کتابی ہو جولاد کر ہنکا دوقو و فکو ڈیس کریا۔ آیک پیدسی ایک ا ادنت کی مبذر کاز کرنے مطبقہ وہ گردن جھا کر چلنے لگتا ہے۔ جب اس کو بیٹے کا اشارہ کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح بیٹے ہایا ہے کہ اس پر پڑھا آسان ہوتا ہے۔ چلنے کے کہا جائے قرصح اور کو محدد کر سکے بعتوں چین رہتا ہے۔ ایک بفتہ کا اس کو کھا تا نہ یا جائے پانی نے بایا جائے تو وہ وہ ہے یا کہ کی وہ اور اس میں گئی وہ ن کہ بھوکا رہتا ہے کراف تک جیس کرتا نے والی کہ مجی آنے اس ہائٹ پر خود کیا کہ اسٹ برے ڈیل ڈول کے بیند دیکھے سے جانو رکئی نے تمہارے تالج کردیا ہے؟ بیٹیے فالڈ نے اس کو انسان کے لئے مسخو

افشدگی دومری نشانی آسان ہے۔ فرمایا کر مجمی تم نے فود کیا کہ انٹابٹا آسیوں جو بغیر کی مہارے اور مشون کے تمہارے سروں برجیت کی طرح تان دیا گیا ہے۔ جاعد مورج اور متاروں سے اس کواکی خاص روفن عطاکی کی ہے اور انسانی ضروریات کو ان کے متعلق کردیا ہے۔

تیمرکانٹ فی پہاڈوں کا طرف دیکھنے کے لئے فرمایا کددیکھو پہاڑ کس طرح سے کنرے ہیں۔اللہ سے تھم سے زعین کو اوراس کے ذکولوں کوسنجا لے ہوئے ہیں۔ان کے میسٹے میں بڑارہ ول معد نیات فی ہیں۔

بہترین پھر ، بیرے ، جمابرات ، مونا ، جاندی بزارول حم کی بڑی ہوئیاں ، بہترین گلزی انسان کی جسی خرورت ہوئی ہے وہ ان بٹس سے اپنے اخرورت کی چیز کی اٹا کار بہتا ہے۔ بتایا ہے ہا ہے کہ آخروہ کوئی کی زات ہے جس نے بیازوں کو ہو عقب ، جما کہ مثان اور بزارول معد نیات کا ایٹن بھا ہے بھینا ہے سب افٹ کی قدرت سے بی ممکن جوا اور افٹہ نے ان تمام جن ول کے فائد سے انسان کے لئے بہاؤوں بھی دکھ دیے ہیں۔

چتی نشانی دین ہے وہ ایک شیل دمریان مال کی طوح ہے جواف کے متحرین اور الشرکو ماننے والے سارے انسانوں کو انٹی کو ش کے ہوئے ہے اور برایک کواسے وجود ہے ہوری طوح فائدے اٹھانے وہی ہے برنم آئی کہ ایک ہو بھی اس کو کھود سکتا ہے اور مشہوط اس قدر کریزی ہے ہیں تکارت کو اسے اور لئے کھڑی ہے۔ برطوح کی اضافی تقو کمی اور دومری القوق کے لئے غذا کی مہیا کرتی ہے۔ اس کے بیٹے بھی تھی تھی تھی تھی۔ کی بھی دکھاریائی کی نمری اور انسانی زندگی کا برمالان موجود ہے۔ ا قراءا کیڈ میں ہو یا آسمان ماونٹ ہو یا پہاڑیے مب انتہائے اپنی فقر مت سے پیدا کئے بیس جن سے آسان فائد ہے عاصل مقدم میں بیش کی میں اسس میں میں محمد ان اس کے جات ان اس موجود میں آپ سے کہا ہے۔

كرت بيكريفين موجآ كراكراندان كالدريفسونيات فديكاتوكم انسان ابنادجود برقرار كالكاتف

لى كرم عَنْ وَهُوب كرية وي فريوك آب قام وكول كان مدى تقيم لوم محاسة ديد دواملام كفري

حیات کوچش کرتے دیے۔ نظریہ تا تا کی کو پھیٹا ہے جس کی زورزیرد تی کی شرورے تیس ہوتی۔ بھی آپ کا کام سے کہآ پ وی گ سچائیوں کو پیچائے کی جدد جد کرتے دیے ۔ ان سب کو 10 رک می شرف اوٹ کرتا ہے جولوگ مزائے کتی ہوں کے ان کوخت مزا دی دیے گی ہم خود میں سب کا حذب سے ایس کے۔

> واخردعوانا ان الحمدالة وب العالمين الدائد الدائد الدائد الدائد الدائد الدائد الدائد الدائد

سورة نمبر 🗚

الفكجر

• تعارف • زجمه • لغت • تشریح

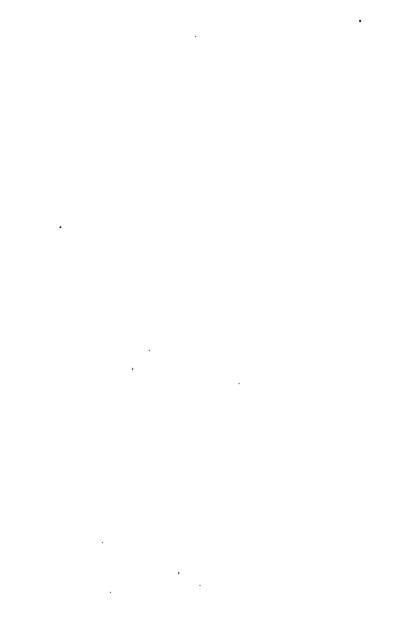

# المركبرة الم

# بِسْمِ والله الرَّعْمُ الرَّحْمِينَ و

سرست تبر 89 الشاتقانی نے اس سورت میں جُمر بیخی مج کے وقت کی، دی را توں کی، جفت اور کوئ 1 طاق کی اور اس رات کی جب وہ جائے گئی ہے حم کھ کرفر ایا ہے کہ کیا عظم وہ آش آیات 139 رکھنے والوں کوان قسول کے جدیمی کی اور حم کی شرورت پائی رو جائی ہے۔ در ان 557 الشاق کی نے امراکی اولا وشکی عادا ور شموداور کھن والے فرقوں کاڈکر کرتے ہوئے فریا یا کہ عدم من ان مرکز کے انسان کی نے امراکی اولا وشکی عادا ور شموداور کھن والے فرقوں کاڈکر کے جو سے فریا یا کہ

لوگو! آم نے مجی ان کی قوموں کے برے انجام پر مجی فور کیا ہے؟ قوم ماد جو تقورت محت

ا خشقائی سفر مایا کہ وہ تو استے بندول ہریو اصربان ہے اہ کسی کو برگز ڈیٹل ورسوا کیٹل کرتا چکہ آ دی خو دی تک ولی سنے دمی ، سیاچائی اور مال کی بجبت کی جیر سے اسپنے آپ کوفارے کی گھدگی بھی الموٹ کر لیٹ ہے۔ ہے ہے ہے بچوں گئے جیموں کے مہاتھ مزت اور قدر کا معالمہ تھیں کری کی خرودے مند کوخوات کیا گھانا کھلاہے کا وصروں کو بھی اس المرقب متزید کیش کرتا۔ مرسے والے کی وراقت ہاتھ لگ جائے قر سازالی سیٹ کر سٹم کر جاتا ہے اور ال وروات کی جہت نے اس کو دیوانہ بنار کھا ہے۔ اسے گئ عقل میٹیں آرمی ہے لیکن جب زبین کوسلس کوٹ کوٹ کر دیوار برد کر دیے جائے گا درب افغائین اپنی شان کے مطابق جادو گر جوں کے افریقے میٹی یا تھ ہے اس کے سامنے حاضر جوں کے اکا فروں کے لئے جہنم ان کے سامنے ان کی جائے گی اس وقت سادق بات اس کی بھر میں آجائے گی محراب بھنے ہے اس کوکیا فائد واجوں وقت تو وہ ضرب سے کچھا کاش شرامی جب ن کے گئے اپنے آگے کے بعل میں بھی میں بنار فریا چراس ان ان اوکوں کو اپنا نقاب دیا جائے گا جس کا وہ تعدیمیں کرسکتے ۔ دوسری طرف انڈ تھا لی ایسے فریاں بردادوں سے فریا کی کے اسے فنی مطمعات تو آئے اس شان سے دینے پردر کاری طرف چل کرآئے جس مطرح تو زندگی جمعے میں دوافل جو جائینی بہت کی جردا صند کے ساتھ میٹی وارام کی زندگی گذار تھے بہاں برطرح کی فتین عطاکی جائے گی گ

#### و نوزة النجر ك

## بِنهُ والله التَّعْمُ الْأَوْسَةِ

وَالْفَجُونِ ۗ وَلَيَالِ عَشَيرِ ۗ قَالَشَّ فَعِ وَالْوَتْوِنْ وَالْبَيْلِ إِذَا يَسُوِ۞ هَلْ فِي ذَٰ إِنَ قَسَمُّ لِذِي جَيْنِ ٱلْعَرَّرَكَيْفَ فَعَلَ رَيُكَ بِعَادِ ١٤ إِرْمَرُ ذَاتِ الْمِعَادِ أَا لَيْنَ لَمُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا في الْمِيلَادِ ﴿ وَتَعَمُونَ الَّذِيْنَ جَابُواالصَّحْرَبِالْوَادِيُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِيُّ الَّذِيْنَ طَغُوًّا فِي الْهِ لَا وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَأَكُثُرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ أَنَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ مْرَدُكُ سَوْطَ عَدَابِ فَإِنَّ رَبِّكَ لَبِالْعِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِلْمَانُ إِذَا مَا ايْتَلْهُ رَبُّهُ فَٱكْرُمُهُ وَنَعْمَهُ أَ فَيَقُولُ رَبُّكُ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَإِمَّا إِذَا مَا الْبَتَلْمَةُ فَقَدَدَ عَلَيْهِ رِزْقَة ا فَيَقُولُ مَرْتِيَ اهَانَنِ ١ كُلَامَلُ لَا تُكُرِمُونَ الْيَقِيْعَ ﴿ وَلَا تَكْفُونَ عَلْى طَعَادِ الْعِسُكِيُنِ ﴿ وَتَأَكُّلُونَ الثُّرَاثَ اكْلَاكُمُ لَكُمَّا ﴿ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبَّاجَمًّا ۞ كُلَّا إِذَا كُكَّتِ الْأَرْضُ دُكُّا دُكًّا هُ وَجَاءً رُبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا هُ وَجِاتَئَ

يُؤْمَهِ إِن بِجَهَنَّمَ الْ يَوْمَهِ إِنَّ يَكُمُّ الْإِلْمَانُ وَ اللَّٰ لَهُ الإَكْرَى ﴿ يَعُولُ لِلْيَكَنِى فَكَمْتُ لِحَيَالِيَ ﴿ فَيَهُمَ إِلَىٰ لَا يُعَدِّبُ عَدَابَةَ آحَدٌ ﴿ فَلَا يُوْفِقُ وَقَافَةً آحَدُ ﴿ يَعَدِّبُ عَدَابَةَ آحَدُ ﴿ فَلَا يُوْفِقُ وَقَافَةً آحَدُ ﴿ يَا يَكُمُهُمُ النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَةً ﴿ وَلَا يُوْفِقُ وَقَافَةً مَنْهِ لِي رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ﴿ وَالْمُنْفِينَةً ﴿ وَالْمُخِلِّ فِي عِبْدُوثَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَالْمُوثَ ﴿ مَاذْخُلِي جَلَيْنَى ﴿

#### ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯನಿನ

فحری شم اور ( زن الحج کی ) دی را توی کی شم۔
ان کی شم جو طاق اور جفت ہیں۔
دات کی شم جو طاق اور جفت ہیں۔
دات کی شم جو طاق اور حضت ہوئے گئے۔
کیا محتل در کھنے والے کے لئے جم کا فی میں ہے۔
(اے نبی تھٹے ) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے دب نے قوم عاد کے ساتھ کیا مواملہ
کیا۔ جوستونوں کی طرح ہوئے ہے جوڑے تھے۔
ان کی طرح کو کی قوم دنیا جمل ہوائیس کی تی تھی۔

اورقوم شرد جر (وادی قری میں) پہاڑوں کے پقرتر اش کر ( گھریئات ) نفے۔ اور سخوں والے قرعون کے ساتھ کیا حالہ کیا جس نے مکنون بھی سرا فعار کھا تھا۔ پھراس نے کثرت سے قساد محق بچار کھا تھا۔ المرةب كرةب في ال يرعد الب كاكور ابر سايا-

ب شكدة ب كايرورو كار (ايسا فرمانول كي) كمات ش لكا واب

چر جب انسان کو اس کارب عزت اور نعت سے فواز کر آنر ماتا ، ہے تب وہ کہتا ہے کہ میر سے دیسے بچھے عزمت دی۔

اور جب ( کمی آدل کو ) پروردگار آزادا ہے اور اس پراس کی روز کی تھے کر دیتا ہے تب وہ کہتا ہے کرمیر ہے دے نے قیمی فیل درموا کر دیا۔

البيا پرگزليل ہے۔

بكرتم محى الزيتيم (كي خروريات) كالحاظ أيس كرت بور

اور شاہیں میں ایک دومرے کو مسکین غریب اور مختاج آدی کے تکھینے پر آ مادہ کرتے ہو۔ اور تم میراث کا سارا ہالی خودمیت کر کھا جاتے ہو۔

اورتم ال ودولت سے بہت فی بیار کرتے ہو۔ ہرگز الیامیں ہے۔

جب زین خوب کوٹ کوٹ کر برابر کردی جائے گیا۔

آپ کارب (اپنی ٹنان کے ساتھ) آئے گا اور فرشتے مغیل باعد مے کوڑے ہوں گے۔ اس ون جہنم سامنے اوائی جائے گی تو آ وکی کو بھوآئے گی تکراس وفٹ نصیحت پکڑ نااس کے کہال کام آئے گا۔

اور کے گا کہا ہے گاش میں اپنی اس زیرگی کے لئے لیکھ (نیک اٹھال) آ کے بھیج ویٹا۔ پھر اس دن دیتر افقہ کے عذاب سے بزھ کرکوئی عذاب دینے والا ہو گا اور نہ اس کے بیسے ہاتمہ سے اور پکڑنے والاکوئی اور ہوگا۔

(انند کے فرمان برداروں ہے کہا جائے گا) اسے نفس مقمر پر (اطمینان وسکون والے نفس) تو اس شان ہے اپنے رب کی طرف چل کہتو اس سے داننی اور وہ چھوسے رامنی ۔ کام تو میرے فعاص بندوں میں شامل ہوجہ اور میرکی بنت میں واقعل ہوجا۔

ق وزير بيس كريخ

مب میث کرکھانا

بهنت زياده محبت

مراث

كَلا تُكْرِمُونَ

اَلْتُرَاثُ اَلْتُرَاثُ

أكلالها

خبًا جَمًّا

ذَكُتُ كَتُ

أَلْنَفُسُ الْمُطْعَنِينَةُ المِينان ويحون والأنس

### لتحرث أيت نبواته

اس و نیاس بر نیا الله به بیاب کروز ال سال سیدات دن میجاد دشام کا آنا بنا ام بیاند سودج میتردن کاللها و دینه ما ماک سوجا ناده پھرے البرکر یود کی آب و تاب سے نظامات طرح تو مول کا حروج و زوال برایندام کی اختیا برخض این مکی آمحمول سے دیکھا ہے اور اس بات کا کی مدیک افراد ممی کرتا ہے کہ یہ چرافظام کا کات کی ستی کے ای ہے جواس کواکی سنسل کے ساتھ جادی دکھے ہوستے ہے۔

جنب برشرور الدون وال بنز آخر کارخم ہوجاتی ہے تو یکا نکات می ایک ون اپنے انجام کا گئی جائے کی اورخم ہوجائے کی دیکن اس کے تم ہونے کے بعد کیا ہوگا ؟ یہ ایک ترف موال ہے ۔ اس موال کا جراب الڈس کرتے کرتے مہرے کی آڈیش اپنارات جھائیٹس اور انہوں نے اس کو کیک نیا معربھا وابع ، محصلے کا جھسے کا م

کیکن الفدتوانی نے قرآن کرئے بھی بار پڑھنے اندازے اس بات کو تھا بہت ہو بھی بات ہونے کی دیدے تشہیر کھا کر بنایا ہے کہ اس کا بہت کا بہ چالہ اوافقام تم جو جائے گا۔ کا کانٹ کی ابتدا دسے افزائی جستے لوگ آئے جی بان سب کوزند و کر کے ایک میدان عمر چھ کیا جائے گا اوران سے زندگی جم کے موارا کا حساب لیاجائے گا۔

جنبوں نے اس فائق کا کات کیا حکامت کو سننے سے اٹکاد کر کے بدگلی اور گزندگی انتظامی ہوگی ون کا ہزئین انتہام اور جنبوں نے انشرکا رضار فوشنورکی تھنو کی در پینزگا ری اور نیکوں میں زندگی گزاری ہوگی ان کوان کے اہل کے صاب سے جنسہ کی دائش مطاک ہو کمیں گیا۔ اس کا جا ہم قیامت ہے جم سے آتے میں کولی شکہ و شرکیس ہے۔

الله تعالیٰ نے قوموں کے مودی وزوال سے پہلے اس جو کی حم کھائی ہے جس کے آنے کے بعد ہوری کا کان میں ایک انگل کے بائی ہے۔ کم میخی جب ایک اندھیری دارت کے بعدمین کی پہلٹن ہے تو پر ایک نظافی اپنے دون کی تاش ش بھا گے۔ دونرٹروں کر وقت ہے کوئی دون کھانے کی گئر لے کو کوئی عہادت ویندگی اورکوئی علم کی تاش شریقل پڑتا ہے۔ پرندے اور برطوح کے جان دار اپنے کھوشوں اور اپنوں سے نکل کراپنے دون کو حاصل کرنے کے لئے باہر آجاتے ہیں اورون کو بحث و شہنت اٹھانے کے بعد دات کو کھرائے تا اپنے ٹھٹا فوں کولوٹ جاتے ہیں۔ جم کی تھم کے بعداد تھائی نے دیں داتوں کی تھم کھائی ہے۔

ا جادیث شریان دکر را تول سے مراد ذی المجد کی دل را تھی جن کی تکسان دی را تول کی احادیث میں یہت کی تعلیقی آگی جن سام سے ایک دن کا دوز واژ اب کے اعتبار سے ایک سال کے دوز دل کے برا بر سبید جس کی بررات شب قد د کی اطرح محرّم ( ترقدی )۔

یدد اون تجان کرام کے لئے خاص فور پریا ہے ہوا انتقابی اور جذباتی ہوئے ہیں۔ وی انجی کی گی تاریخ ہی ہے ہر حاقی پرائیک خاص کیفیت طاری ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ ہی کے ہڑئی شی ایک خاص جزئی وٹروٹر پیدا ہوجا نا ہے او ہر طرف ایک ججب کی چمل پھل شروع ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیات پڑتی بھی جاتی ہیں بیال تھے کرکنی کی پڑور دائوں کے بعد جب و دی الجمیشی موق دن شروع ہوجا تا ہے لا ہرائیک تکو آئسووں سے تر ہوجاتی ہے۔

برخس سادی دنیاسے بے بروامرف اپنے اللہ سے لینے کتابوں کی معانی بانکی نظر تاہے۔ الکوں ماجیوں پر جب نظر پڑتی ہے تھ بادش اور بالک عام آدی سرماید دارہ ویاخر برب سب ایک تی ابراس میں برطرف موجی کی طرح بھرے دوئے نظر آئے بیں۔ سب کالباس ایک جذبہ کیے اور خروا کیک فیٹیک اکٹیٹنگ کیٹیلٹ۔

میدان افرفات ہے جب تمام ماتی مورفقہ بھی کیگھآ جان کے بیچانڈ کی یادیش مشتول نظراً نے این قوائیک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔

ناں ذک انٹج کوجب ہوم افور شروع مونا ہے تو ہرایک حاتی ایک شنے جذب سے سرشار ہونا ہے۔ اس ون کوئی شیعان سے نفرت کے اعجاد کے لئے کھریاں مارنا نظراً تا ہے۔ کوئی جانوروں کوؤنٹ کر دہاہے ، کوئی سرک بال منڈواد ہاہے ، کوئی طواف زیادت کی طرف سے تابات بوصا چار جاہے۔

چیخ تصورے در مکھا جائے تو جارول طرف سرول کا ایک سمند د ہوتا ہے اور کی کو کمی کا ہوتی فیس ہوتا۔ فر نو کر حاجیوں

کی ان اداکان کی متم ایک دی وہ آنے والا ہے جب ای طرح ساری کا کات کے اولین واکٹرین انڈ کے سامنے ہوں گے اور ہر طرف ایک بنگامہ بیا ہوگا۔

تنمن عافر مان قرمول کا ڈ کر کرتے ہوئے قربالے کہ پیانی وہ جی جنہوں نے دیلی عافر مانیوں کی وید سے اللہ کے فضیب کو وقوت دی اور کھران برقیر مصافرے بیای۔

قوم باد فرج محود اورق مفرخون اسیند ناندش قوت دها قت بحکومت وسلطنت اسان دولت بیش واز م سے اسپاب بی اور قد کی نم بال دو کون می خصت محمی جو اللہ نے ان کو اور دنیا کی خام قوموں کو مطاقین کی تھی۔ لیکن جب کو کی قوم اللہ ورسول کی نافر اندوں کی انبتا کر دیل سے قوال کو منیق تنی سے دع کرنگان عبرت بناویا دیا ہے۔

حضرت توسع جیستی چنری اولاد شربات ارمقدال کی اولاد شرباد او شود کے ہامے ، وقویس وجودش آسمی رہ تو مرعاد جو دنیا کی تغلیم مفتات اور توجہ و خالات اور توجه ال کے بالک تھے جوتیا ہے تدرست مسمت منداور ستونوں کی طرح لیے چوزے تھے۔

ان کی ترقی کالیدہ کم بھی کدوہ چاروں طرف ہے ۔ ل ودونت مامن کررہے تھے۔ انہا کی ترقی بائٹ کیس ان کی والت مند کی اور ترقی نے ان وطور و کیر کا کر رکو دیا قا۔ بدکاری عمیا تی اکر وروں پاٹلم و تم کر ہمان کا مزاج میں پیکا تھا۔ وہ اپنے علاوہ دیا کی ہرقوم کو تھے وہ کیل کھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم رقی قوت وطاقت انگی زرومت ہے کہ اس کا کوئی قوم متا بڈیس کر کئی۔ جب ان کی ہ قرمانی باور فرود کھر انہا کو گئی کھیا تھا انہ نے ان کو آخری موقع وسے کے لئے صفرت ہو کو اینا بیٹھر ما کر بھیجال حضرت ہوڈ نے اس قوم کوان کی مافر انہوں برفو کا اورا ہے اعمال کی اصارت کی طرف بلایا قوم دی قوم معترت ہو کو نچ وکھانے پر تل میں اور ان کی ہر بات کا انور کرویا۔

الندندانی نے ان کی ہفرہ نوں کی دیدے ان پراہنا شدید ترین طالب ہوئی کرئے جمین کردیا ۔ تو معاد کی جات ہے جو وک فائے مجھے تھاں کے ٹس بوعد شروع ہوئی تو انہوں نے بھی آئی تر پردست ترقی کی کرمند سرتجر سے واد کی انتزانی ا مجدومیان ) تک نہیں شروع کیا درایک بڑا رسانہ موسیوں پر کنٹرول حاسل کرنیا۔

رِقَ مِصُودِتَى - انهون نے ہے انہا محنت سے اسے مکند وقوم کوڑ تی دی۔

د نیا کی پروگیا قر حتی جمل نے پر ڈور کو کانٹ کانٹ کران ٹی سے ایٹ فواصورت کا ایک بھا ہے اور دیلیاں قیم کس جمل کے کھنڈ مات آئی مجی تیزیت ٹی ڈال ویٹ والے جی سائٹن اس قوم کی ترقیات کو ند چیز کمن کی طوح کھا گئی وہ ان کا قرور و تھیں اپنے دانے پر سیابیا فومیت پر کی اور نواز کو کر دار کی گراوے تھے۔

انتہ قبان نے ان آم موکی ایک موقع دسیتا ہوئے تعذب مائح کا بنا تیلیم بنا کر بھیجہ بسید معزت صافح نے ان کو کھایا کھا کر جموں نے بت پرتی بخوارہ تیجرا اوراپ کارے ہوئے اختاق کی بصدرت کی تو جوانیا مقوم یہ وکا دواسیہ تبارا انجام ای سے مختلف نہ او گا۔ چورٹی قوم نے اختیائی فیر جمیدگی کامطا ہر وکرتے ووٹ ان کا فیال ٹرایا اوراپی مکومت وسعفت اور خافت وقوت کا اخبار کرتے ہوئے کیا کہ جمامی انجام سے دور رکھی ہوئے ۔

الکستری نبوں نے بیال تک فروائی کرون کیا سے مانی اگرائے اگرائے ہاں کی ومٹن ہے کہ اندی فرف ہے تھے گئے موالاً آرام ہے موقع ہوسائے جو جنان ہے اس میں سے آئر ایک گا بھی اوٹی اگل کرائے اور جورے مائے وہ بھی اگرے قوجم مجھیں سک کہ اندی طرف سے بھی تھے مور معرف مانی کے اندیدور کی دیا تھا ان بھاڑی اور ان بھی کا اس کے بچردی سامتے اور میں تھورے کے وہ جو انجواؤگوں کے موادی قوم نے معرف اندیکی آئے کردی قوائشات ان بھی اس طرح مند سیاول کا کہا ان قوم کا کوئی فردی شدیکا اور ان طرح اندی کا فروائی کے انہو کردی قوائشات ان بھی اس طرح مند سیاول

قوملومین کا ڈرکوٹ ہوسے فرد کے کیٹول والے فرمون کے ساتھ کیا سطار میاجس نے برطوف تافق ہے دکھی تھے۔ ان کار عال تھ کہ جہاں اس کالشم میا کا والتا ہوا تھا کہ بڑے سے بڑے میدان میں جیسے پہلی کی بیش گری بولی تیں باہد ہو ہی ک سراد باقائل کی کے جاری باول بھول سے بیکڑو یہ فرمنیک ملک میں مرحرف فرمون اور کر آؤ مرفظ موسم اور ہاتہ کی فرانی انہا کو گئے ''فرقعی جب نف نے اس کے اصلاع کے حضر بیٹ موک اوران کے جرفی حضرت دون کا فیجوات و کر کھیں۔

معترت موکنٹ جلنی ہو جھوات کے ذریعہ می و مرحم سمجھ نے کا کوشش کی تروہ اپ فرہ روکٹر اور کلومت و سلھنٹ پر ناز کرنے کی دیا سے معترت مول کی ہر بات کونے اکھائے کے لئے اپٹی آخ کم ویقین و اٹانق کرمونی ایسے بدوار میں جوابیت ہوں سے اس سلطنت نے جھنڈ کرا جائیج ہیں۔ شرکارا خدکا ٹیھوا تھی درخون اور کی قرص کومندر میں فرق کر کے اس افرح معادیا کیا کہ اس آخ مواد سعست کا دجوزئے مت کی اورافقہ نے فرکون کے جمع باقی کے کوچوٹ کا فٹان بھائی۔ وی فرحون جواج آپ کورب الل جمانات شاہ وظلم سلطنت سکے درجہ بھر افی کرتا تھا آئ این کالا شدیعی مرد ہم آیک ڈے عمل بندندا کش کے لئے دکھا ہوا ہے اور اس کی ہے کہ کام کر دہاہے۔

الشدنقاني نے ان ثيرناظيم الشان سنطنق اور ان کی نافر مان تو سوری وجاد کر سے دنیا کو بنا دیا کر دنیا میں کی ملائم و جا برکو فال حجیم ال کئی۔

فر کا کہ جب کا ام مقاوموں پڑھ کرتا ہے قاس وقت وہ اس بات کو جول جاتا ہے کہ اس پر انفراکا کو ذاہمی بری سکتا ہے۔ ووقو اپنے مال ودولت اور سلفت پر ناز کرتے ہوئے یہ کہنے تھی تھکٹا کہ اگر شرائات آن تی اس طرح میش کے ساتھ زندگی مذکہ ارسکانے ورائی دولت پر وہ از اسے لگا ہے اور اگر اس پر تک وقی یا بال ودولت میں کی آجاتی ہے قو دوشکو ہے کرتے ہوئے کہنے لگانہ ہے کہ چھے قرسادی دیا تی اعلانے نے الیل وفواد کر کے دکھ واسے وہ سب کی منزاہے میری کی جس سکتا۔

افد تعالی نے قرمایا کو افد کی کو دکس در وائیں کرنا بکہ بیاتہ تو دانسان کے اپنے دوا تھالی ہوتے ہیں جماس کو دانت ک گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ شال ب باپ کے بچراں پر شفقت کرنے کے بجائے تم کئی آوان کا خیال تیں کرتے ہیں تا اور خرورت مندار بیال دگڑ کرم جا تا ہے گرتم اس کی گڑھی کرتے زبان کو کھانا کھلاتے بواورز کی کواس کے حال زار کی طرف حیب کرتے ہو۔

مرے والا جو بکھ چھونہ جاتا ہے تمہاری کوشش ہوئیا ہے کہ تورٹوں کو اوران کے جائز وارثوں کو ہوات سے حروم کرے خود می سب بکوسیٹ اوسٹی مردوں کا بال کھاجائے میں بھی تم ٹرم ٹیس کرتے اور پھرتم کہتے ہو کہ اوفیہ نے تھیں ڈکٹی وخواد کر دیا ہے۔ بال ودولت سے عبت کابیر حال ہے کہ جمہیں دنیا کی دولت اور بال کی بھڑت اور الدی کے نے اند حاکم دیا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا کوئم آئ ہے انعمانی کرسکتے ہولیکن وووفت دورٹیں ہے جب زین وہ سان کوکوٹ کوٹ کراس المرح بما برکر دیاجائے کا کراس میں سیدان عشر قائم ہوگا اور ہرائیک کواسے الحال کا حساب دیا ہوگا۔

اس دن الشابی شان کے مطابق زول فرمائی کے قرشتے دیت سے مغین بائد سے کنڑے ہوں کے ۔جنم کوساستے لایا جائے گااس النالن چیے کو کوں کی مجھ عمل ہے بات آ جائے گی کہ الن سے دنیا کی زندگی عمل کئی بھیا تک خلطیان ہوئی چی

ووشر مندگی اور ندامت کے ساتھ اس بات کا افراد کریں مے کہ کاش ہم انڈ کے ویٹھ بروں کی ہر بات مان لیتے کیکن اس

والت شريد كي اور عدامت كي الموجوت يحدد مل في وكا-

الله والناهدُ من زياده كوفي عزاب وسية والمان يوكا إورنياس بعيما كوفي تحت كرف والمايوكات

لین وہ آوی جس نے پری زیم گیامی بیٹین اور تھی اطمیز ان کے سر تھ گذاری ہوگی کہ انتہ کے تی جو تھی و بن الاسے تھے

وہ برق ہے۔ انہیں جو تھم رہا کی انہوں نے اس کھیل کی جس چیز سے دوک ویا وہ اس سے دک کے۔ اللہ کے داشتہ شریص

قربانی کی شرورت پڑی اس بھی وہ ب خطر کو دیڑے اور برتکا ہے کو بڑے میرو قمل سے بردا شد کیا ایسے نئس طمائن سے کہا جائے

گا کہ تو اس مثر ان سے اسپیشر رہا کی طرف جل کر آس تو جس طرح ہوری زندگی اسپیٹا انتہ سے داخل رہا تھ ہے بیود کی طرف کی میں انہوں ہو ہوئے۔

راضی ہے ۔ اس نئس سے کہا جائے گا کہ چوانٹ کے قاص بردوں شرشال بوجا کا اور میری جنٹ بٹی داخل ہوجا ک

्रास्त्र स्वरूपात्र । जिस्सार के त्या । स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र स्वरूपात्र

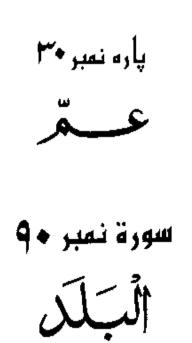

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# 4 min -

# بِسَدِهِ اللَّهِ الرُّحَمُّ وُالرَّحَيْثِ وَ

امندتھانی نے "جدایں" یہی کہ کرر بیسے متر مشہری ، فی کمک فوٹی قبری کی، حضرت آرخماد داولا ، آرخی کھم کھا کر فرہا ہے کہ از ان سے متصدید انہیں کیا گیا گیا اس کا متصدر زندگی اطلاق کی ہلند ہوں تک ویٹینے اور بنے و آخرت میں کا سیابیاں عاصل کرنے کے سے سے اخبر ایٹ در قربانیوں اور محت وسطنت ہے کام لین ہے۔ اسے نفسانی خواہشوں اور سرت کبر 90 کمن : آبت 20 افاع کمانت 22 مرت مرت 331

المسلم المراق ا

عمل اس شمر ( کد کرمہ ) کی شم کھا تا اول جوآپ کے لئے (جنگ کے دائشے) طال ہونے والا ہے۔ باپ اور بینے

( حضرت آوساد آسل المبانی ) کی هم کھا تا ہوں کہ ہم نے المبان کو تحت دیکھئے پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے ہیکھر کھ ہے کہ
اس کو دیکھٹ ادا کو گی ٹیس ہے ۔ کہتا ہے ہیں نے (دینا دکھا دے کے لئے ) تھروں بال خرج کر ڈالا ہے ( جھے سے ہو پھنے دالا کو گی

جبرے ) رکن دو جھت ہے کہا کی گوک نے ٹیس ویکھا ؟ کیا ہم نے اس کو دو آتھیں ، آیک نہ زبان اور دو دو ت ٹیس ویلے ؟ اور اس کو

بدایت ، کم ان کے دونوں داستوں کے متعلق کھول کر بیان ٹیس کیا ؟ گرا اس نے دشار گذار اور ٹھن کھائی ہے گذر نے کہ ہمت نہ

بدایت ، کم ان کے دونوں داستوں کے متعلق کھول کر بیان ٹیس کیا ؟ گرا اس نے دشار گذار اور ٹھن کھائی ہے گذر نے کہ ہمت نہ

کی کے جمہوں مطوم ہے وہ دوشوار تر ہی مشکل اور ٹھن گھائی کون کی ہے کہ کی کی کردوں ( فنا کی یا قرش ہے ) چہڑا ویا وہ ان کے ک

ون کی قریبی مطوم ہے وہ دوشوار تر ہی مشکل اور ٹھن گھائی کون کے جو الدے اور اللہ کی چھوٹی پر در کم کرنے کی تنقین کی دیواں یہ میں شامل بوجائے جو ایجان : کے دجنوں نے ایک دومرے کو میر دلاتے اور اللہ کی چھوٹی پر در کر کرنے کی تنقین کی دیواں کے لیکن چوائی ہوگئے ہوں کا انکار کریں کے

دویا کہی ہاتھ دوالے بیں بھی جنور میں والے جانے دالے ایک جنم کی آس جوان کے بیکن چوائی ہوگئے۔ دی آسے سے ال ایک کرکریں کے

دویا کہی ہاتھ دوالے بیں بھی جنور میں والے جانے دالے ایک جنم کی آس جوان کے بیکن چوائی ہوگئے نے والی ہوگ

#### م سورة السلام

### بِسْمِ واللهِ الرَّغُوِّ الرَّجِينِ

كَا أَفْسِمُ بِهِ ذَا الْبَكِنِ وَانْتَ حِنْ إِهِ ذَا الْبَكِنِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَكَ الْمَكِنِ الْبَكَانِ الْبَكَانِ الْبَكِنِ الْمَكْتُ الْلَائِكِينِ الْمُكْتُ مَا لَا لَبْكَانُ الْمَصْبُ الْنَ لَنْ يَقْبِرَ عَلَيْهِ احَدُّ فَى يَقُولُ الْمُلَكُتُ مَا لَا لَبْكَانُ الْمَصْبُ الْنَ لَمْ يَرَةً وَمَا الْمُكْتُ الْمُكْتِ الْمُكِلِيلُ الْمُكْتِ الْمُكْتِيلُ الْمُكْتِ الْمُكْتِ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُ الْمُكْتِلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكِلِيلُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكُلُكُ الْمُكْتِلُكُ الْمُكْتِلُكُ الْمُكْتِلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُنْتُلِكُ الْمُلْكُلُكِلِيلُ الْمُلْكُلُكِلِيلِيلُولِ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِيلُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِيلُولِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلِيلُ الْمُنْتُلِكُ الْمُلْكُلِيلُولِ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ اللْلِلْكُلُكُ اللْمُلِكُ اللّهُ الْمُلْكُلِكُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ اللْلِلْكُولُ اللْلِلْكُلُكُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ الْمُلْكُلِكُ اللّهُ الْمُنْتُلُكُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْكُلُكُ اللّهُ اللْلِلْكُلُكُلُكُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللّهُ الْمُلْكُلُكُ اللْمُنْتُلُكُ الْمُنْتُلُكُ اللْمُلْكِلِلْكُلُكُ اللْمُلْكُلُكُ

#### ترجمه أيت فمراتاه

شی ای شمیر( مکه تکرمه) کی هم کهانا بون-اور آپ کو ای شهر ش جنگ طال بونے ال ہے۔

میں وپ اور بینے (آوم واول دقوم ) کی حمر کھا تا ہوں کہ بید شک ہم نے نسان کو ہلاک

منتقت میں رہنے والا بیوا کیا ہے ۔ کیا وہ پیمجتا ہے کہ ہم ہرگز اس پاتا ہونہ پاکس کے۔

کیتا ہے کہ بھی نے فرجیروں مال خرچ کر ڈالا یہ کیا وہ یہ کھتا ہے کہ اس کو کئی نے قبیل ریاست میں میں میں میں

د بکوریا بیم نے است دوآ تھیں قبین دیں اور کیا کیک ذبان اور دو بوٹ ٹیش وینے۔ در کیا بم نے است دولوں راستا (خیراورشر کے ) ٹیش لکویئے کے بچروو( کم ہمت آوی)

وری است استفاد دول دانته که براد دستری این افغات بهرود و ۱۹ است اداد این کمانی سے موکر شاکلان

اورکیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ گھرٹی کیا ہے؟ وہ کی کی گرون کو ( قرض ہے ، غمال ہے ) چھڑ ویٹا ہے یا جوک کے دن کیار شنے داریٹیم کویان ک شن ل جانے والے سکین کو کھا: مکو ویٹا ہے۔ چھروہ ان لوگوں شن ہے: کمی شاہوا تھا کہان لاے اور جو ایک دوسرے کو جہت قدم رہنے گی تاکید کرتے رہے دور سک وہرے کو ( سندگی گلوق پر ) خم ورسم کرے کرتے رہے۔

یالوگ داستهٔ باز دواسته این سادر جنبول نے جوری آنتوں کا انکار کیادہ ہا کی پارووات میں سان بر جاروں غرف سے آگ مسل ہوگی۔

لغات القرآن آبية نبراه ٢٠

هذَا الْيَلْبِ يِشْرِ (كَمَرُو)

حلٌ عال ۾

كيد مثلت منيت

اَهْلَکُتُ مُنافِرَقَ آبِاتِ

خَالَا لُبُدُا وَجِرِياً

غَيْنَيْنِ (وَسَعْمَيْنِ

484

لللفَتَيَنِ ووبونك

ألنجكين دورائة

إفْسَحْمَ ودلاش واكيا

ٱلْعَقَبَةُ كَالَّ

فَكُ رَقَيْهِ مُرون يَعِزانا\_(ظامور) وَادَرنا)

فِيْ مَسْغَيَةٍ بِحِرَادِ بِحِرَادِ بِحِرَادِ ال

ذَامَفُرُ بَةٍ رثة وار

ذَاهَتُوكِية جومَاك يمرأل بإن والاب

نَازَ مَوْ صَدَةٌ آك جادي عار مُكَالِيهِ

#### تشرق آيت نبراتا وا

مورت بدكامتموم فورطا مديرب

بس سورت میں اند نے سالمد سینی کر کر سرکاتم کھا کر فر باہدے کرا ہے ہی تھیں ؟ آپ کو اس شہر بھی قال کرنا طل ا بونے والا ہے۔ باب اور اورا و بھی معترت ؟ ہم اور ان کی تمام اولا دی تم ہم نے انسان کو بیش و مشرت کے لئے تھی بلکہ تہا ہہ مشعق و بحث کے نئے پیدا کیا ہے۔ اے اس تعلق میں جھائیں ہونا جا ہے کہ اس پڑی وائعیّا رئیں ہا اور کوئی اس کی گروٹی نیم کر رہا ہے۔ لوگوں پر ومب جمانے کے لئے کہتا ہے کہ بھی نے بہت مال فرج کیا ہے۔ افشہ تعالی نے فر با کیا ہم نے اس و کھنے کے لئے دوا بھیس والمبار بیان کے لئے ذبان اور کشرول میں و کھنے کے دو بوزون مطاقین کے ساور کیا ہم نے اس کو فیروفاق میں ہے مول ہے اس کو کھنا کا ملاوج ہے کی رشتہ وار تیم ( ہے ) ہے کہ بیکے کویا کی ایسے سیسین ہوتاتی آوی کھا: کملاوتا جس آ دلی کوخالات نے کئی بھی بلا دیا ہے۔ وہ اس بھی ہے ہو جا تا جوا کیے دوسرے کو ایمان پر پابھری اور انشرکی بھل پر رقم دکرم کرنے کی جانب و رہنمائی کی تنقین کرتے ہیں۔ اور وہ ان ٹو کوئی بھی ہے ہو جا تا جن کے دایتے ہاتھ ہیں ان کا اعمال جسد یا جائے گا کئیں بیرتو ان ٹو کوئی بھی ہے ہوگی جنہوں نے زماری آ بجز ب کا ذکار کیا اور ان ٹوکوئی بھی ہے ہوگیا جن کے ایمی ہاتھ ہیں ناسا قال یہ کا جائے گا اور اس تجنم میں ڈالا جائے گا جس کو اور ہے بندگرہ کا جاگا۔

اس سورت کے چندانفاظ کی د ضاحت بیہ

﴿ هَا ذَا الْفِيلَا . يَشْرِهُ الرَّاسَ مِلُ وَكَرَكُومِ بِ إِلَيْ يُودِهُ آلِينَ عِلْ هَا الْفَلَا الأجفية، فرالحير. لینی دوشیر جواسی وسلامتی کا تجوارہ ہے۔ عرب کی تائ محواہ ہے کہ مکر مرکی سرز تین صرف انسانوں ہی ہے لیے نمیس بلکہ جافو دول اورخت اور نو دول تک کے لئے اس وسلامتی کی طاقت رعی ہے۔ عرب عمل وین اسلام کی روشتی تھیلنے سے پہلے جب مهادا فرب جهالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا گفروٹرگ اور بت برین عام تھی اس وقت بھی مسجدا عرام میں کسی وانورکوٹ ( ، اس کے قریب قرم شرا شکار کھیلنا دور بلاشرورت دوختوں کو کا شاخراء بدریا تھیا جا ناتھا۔ یہان تک کہ بنوٹر کیش جوم سےر کھوالے كملات شعان زماز شروجب بوطرف لوث ادر تحق وغارت كرى اور جائني عام تحيان اوكوئي قبله اس ليخيي من تا قا كرووه حرم والے ہیں" کیکن بی محی تاریخ کی تم تقریقی ہے کہ جب ہی کرم مختف نے اطان نوے فر مایا اورا بسترا بستر بہت سے معادت مندول نے آپ کا دائمی تھا مرلیا اور ایمان کی دولت ہے ماما ال ہو گئے تو دی لوگ جومر زیمین ترم کو اس وسوائٹی کا کھر کہتے تھے انہوں نے ٹی کریم تلک اوراک کے جاب نارمحا ہر کرا ہم روقائم کے کیان کے ذکرے دوح کا نب افتی ہے ۔ خود کی کریم تلک کو اتی اذبیتی اورکلیفی بیخانی محکی اور آب کوتل کرنے کی شعرف سازش کا کی بلداس سے لئے محل قدم می اضالیا می عب اللہ سے تھم سے محابہ کرا م اور کی کرئم ﷺ مک مرسد کی مقدل ومحم مرز بین کوچھوڑ نے برمجبور ہو گئے۔ اند فعال نے اس محمر مشہر کی تم کھاکوٹرا یا کداے کی فیکٹے اسرزشن کھینجابت محترم ہے اورائن وسمائتی کی سرزشن سہاس عمل قبال کرنا جائز تیں ہے لیکن وہ والت دورتين ہے جب ايک ون کے لئے آپ کوال کرنے کی اجازے ہوگی تا کدوين کی سچائيوں کو قائم کرنے اور کا لموں کوان ك كفركردارتك مكيّات كي جدد جدكي جاسط - فق كمد يرموقع يرميتي كوكي يدى جولاً - اي لئة تي كريم عَيْقَ في ارشادفريا: الساوكوكا ب فنك الشرة على وان س أالوال اورزين كويواكيا باي ون س كدكر مروعتم بنايا ب- قيامت تک دوجرام اورمح مرے کا دائد امروہ مختی جواللہ اور قیامت کے دن ہوا تھاں رکھا ہے اس کے لئے بر برنیس ہے کہ وہ کہ میں خون بہائے دشکی نے لئے درخت کا نا جا تر ہے۔ مکد تو جھ سے پہلے کی کے لئے طال ہوا اور تدجر سے بعد کی کے لئے طال ہوگا۔ اور محر سے لئے عمر ف اس ایک مساطقت کے لئے طال کیا گیا تھا تا کہ مکدوالوں کی نافر بائی بران کورون جا سے رخوب خورسے من او کرائن کی ترمت چھروی ہوگئی ہے تھی کہ پہلے تھی ہے تھیں سے جو موجو و ہے وہ میرا پیغام ان ٹوگوں تک پہنچا دے جو بہال موجود منہیں جی ربیان تھے تھے مکن کے بھوکن کہ بھیا تھے کہ میں تھائی کیا تو تم اس سے کہدو بنا کہ اندے مرف اپنے دمول سے لئے مکدکہ کچوہ قت کے لئے طال کر دیا تھائی تھی تھی دے کے طال ٹیوں ہے ۔

یَ آریم ﷺ کوئی بیشجر بهت مجوب تعایدا نی آب نے آخ کہ سکدان کد شہر کو نطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ "اللّٰہ کی شم قوساد کی زشن عمی اللہ کے زویک سب سے بھٹر ادر محبوب ہے۔ اگر تھے بہال سے لگلتے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہونا تو شن اس مرزشن سے مجمی نہ لگانا" ر (ترزیم)

﴿ وَالِيهِ وَهَا وَلَهُ مِهِ إِلَهِ وَهَا وَلَهُ مَا إِلَهُ مِنْ مِنْ الْحَوْدَ وَهِ مِنَ اللهِ عَمَادِهُ مِن بی ادر ولد سے ان کی سازی اولاد مواد ہے۔ الله توفی نے اس آیت نگی حفرت آدم اور ابتدائے کا کانت سے قیامت تک جتے اوگ آچکے ایس یا آئیں کے قام نی اور انسان کی حم کھا کر فرایا ہے کو انسان مشکلات اور پریٹانوں میں کھر ابودا ورمنت وشفت کے لئے بیدا کیا گیا ہے۔

﴿ لَفَدُ خَلَفُنَ الْأَنْسَانَ فِي تَحَدِد بِيَّيَامِ خَاسَانَ وَمِن بِدِاكِيابِ ﴾ كهرك من من المال والمواد و مشلت المشكلات الديريثانيون كما ترقيع من الهان كالفرغ مرف يثن وآمام الدمز عالما الفرك كم يُعِيا الكريمن و شفت الديم كام كرف كرف كرف بجاب " كه " كمن " المحنول عن يعشا بوا" كهى آرة بي مي السال مارى زوگ كى ذرك المحن الديمث كام كم ادبتا ب بيرا كرك شام ف كهاب

قید حیات بند عم اصل عمی دونوں ایک جیں موت سے پہلے آدئی غم سے نبات پات کیوں جب تک قید حیات ہے مین زندگی کی ڈور بندگی ہوئی ہاس وقت تک جیزم " لیٹن غوں کا سلسر بھی جاری ہے؟ اضال بورکی زندگی جس سکون کی تماش میں رہتا ہے اس کا صال ہے کہ ایک وقت عمی خوشی ملتی ہے تو دسرے لیے کوئی نہ کوئی فکرہ بھن یا تم اس کو آئر تھیرلیز ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی خوشی اور تم دونوں کا کوئی احتیاد تیں ہے۔ وسل خوش و آخرے میں ہی نصیب ہوگی۔ وولوگ کئے بدنصیب ہیں جواس دنیا تک می پوری زعرتی ہے چین و ہے قر دار ہے اور آخرے ہیں ہی اُٹیس سکون نصیب نہ وکا۔ دومقیقت ایمان اور تمل صالح می سکون حاصل کرنے کا فرویدے جوانسان کوابدی زعرکی کا سکون دانے گا۔

خو نیشنول آھالینگٹ بھا لا گُندا۔ دوئیت ہے کہ بسے نہد البانا ہے کا بخن دیا بس سخت ہے۔ مامن کرنے کے لئے برخش ریکنج پرمجود ہوجائے کہ یہ کتابر ان آدی ہے جوان طرح اللہ ودونت انار ہاہے۔ اس طرح دوستی شمرت حاصل کرنے اور اپنے تقس کو دو کا ویتے کے لئے مال خرج کرت ہے جس کا مقصد تھی دکھا واور دیا کا دی ہے جس کا و نیااور آخرت جس کو کی فاکد دھیں ہے۔ جس مل فروہ ہے جوانسان انشکی رہنا وخشودی کے لئے قریع کرتا ہے۔

﴿ اللَّمَ فَجَعَلَ لَهُ عَبَنَيْنِ وَلِبَافًا وُشَفَتَنِي . كيا بم فاس كالعُ والكيس الكِ بال المدوموت كرارها عَ ﴾

'خدے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو بے ٹیٹر ختیں وی ہیں ان شرد کیفے بھائے کے لئے دوا تھیں، افخیار بیان کے لئے زبان اورز وال کھا جو ہی رکھنے کے لئے دو موزت بنائے ہیں تا کہ انسان ہے فی کو دکھیکر اس برائیان لائے۔ زبان سے پہلی کا افراد کرے اور مونواں سے مجی او کر ہے۔

عود بھی مذہب ہ المشجد نہیں۔ ہم نے اس کو (خیرورشر) دونوں دوستوں کی رہندائی مطاک کے بیٹی ہم نے ہرانسان کو اس قر کن کر کہ اور رمول کر ہم چھٹا کے ذریعے ہرخیرہ فلاس اورشر وضاد کے درمیان قرق پیدا کرنے کی اطل ترین ملائش مطاکی ہیں تا کہ موج تھ کو کر اپنے لئے دو مجتم راست مختب کر سکے جوامی کو دنیا اور آخرے میں کامیاب کرنے والد اوراس کو اطاق کی بلندیوں کا بمتجانے والا ہے لیکن اخلاق کی مختروں اور بخد یوں ہر کیکئے کا ہرواستدا کید کھو کی ایکن وشواد گذار داستے سے انسیب ہوتا ہے۔ چونک انسان مل بہتد ہے اس کے دوستی کی داستری طرف تیس جاتا۔ ﴿ فَلَا الْفَتَحْمَ الْفَقَيةَ لَهُ وه وَالدَّارِ مَا اللَّهِ لَكُمْ فَي يَرِينَ كَانِهِ كَالِي كَرا كَالْمَان لَ يَكُم

می کی دلیل ہے کہ ودشور رفت کو بیندگی کرتا میلانکہ وی داستان ہے جوانسان کو دنیا اور آخرے میں افلی ترین مقام ولوا تا ہے۔ میں میں میں مصرف میں میں میں میں اس

ایک آدی ستی شہرت حاصل کرنے کے لئے قوب اپنا ال اٹا تا ہے تاکہ جو تھی پائی کارعب بیٹے ہوئے اور اس کا ہرخرف و ای بیٹ محکومی اس کے برخلاف دوسرود وفض ہے جو نباہ وقتی ہے دوسروں کی مدور کا سبباس کا مقعدہ اللہ کی رضاد فوشنوری ہوتا ہے۔ پہلا

راستاً سان ہے لیکن دوسرارات کی بہاڑر چا ہے ہے کم قیس ہونا بکسانیا گئٹ ہے کہ و کی گھائی کو پارکر رہا ہے۔ مراستاً سان ہے لیکن دوسرارات کی بہاڑر چا ہے ہے۔

اس داستے بھی طم اور شہرت ہندی سک میڈ ہے گئی تربائی ویلی پڑتی ہے کوئل بینوں تھی کی خانف اور شیطان کے۔ وجوں کا مقابلہ کرنام نا ہے۔ بھی نے الشاکی دخا کہ لئے اس کھائی کو پار کرنیاد و آخرے کی تمام کھاٹیوں کونہایت آسائی سے خ کر کے تلا و دوند چزس ہے۔

(1)۔ کی خلام کو آزاد کر دیا جائے ، کی قبیری کور ہائی دواوی جائے ، کوئی قرش کے بوچھ تے وہا دوا ہے اس سے اس کی کرون چھڑادی جائے۔

( \* ) و بسب الأك يعوك من بيناب ول قرال بحوول ك ليّ هَا في المعوّل بندويت كروبا جائد .

ج )۔ ہے باپ کے بیٹم بیچ کے سر پیشفقت کا ہتھ دکھ کر اس کی شرود بات کو بیرا کیا جائے اگروورشند دار کی ہوتا واکھا جہدا مم کما مائے۔

(۳) ۔ کی ایسے فریب بسکین مفرورت مندہ پریٹان حال آ دی کی پریٹائی دورکی جائے جس کو حالات نے چھاڑ کر ہے اس کرد یا جوادراس کی جزیت خاک شمال کی ہو۔

۵) کہ ای طرح جنب فل و معداقت کے دائے ہو چھے والے انتہائی پر بیٹان ہو یہ کیل تو اس وقت ایک دوسرے کی قرصارت بندھائے کے لئے معرکی تلقین کی جائے اور معرد لا بائے۔

(۷)۔ اور آئیں میں ایک دوسرے ہرمہرائی اور دم و کرم کی تعقین کی جائے۔ یدو و باتھی تیں ایسا جو ایک سوکن کا دوسرے سوک ہوتی ہے۔ یددو کھنائی ہے جس کو پاد کر جائے والے محادثات کی جندیوں تک میٹھتے ہیں۔

دین اسلام دوسید جس نے غلاموں کو آزادی کی فعت دار کران کوانسانی حقوق دلائے بیں اورغلام آزاد کرنے کوئی دستا کا ا درجہ ایا ہے سامی سے بیکرنہ انگل درست ہے کہا گر کی کر کم خلافی دریو نے قود میز سے نشاقی کمی ختم نے ہوتی اور دیا ہی بڑاروں سائ گذرنے کے باوجود فلا گیا کی طرح وارنگی اتل۔ آپ نے فلاسول کو آزاد کرنے کی بہت سے مسلیتی اوشاد فرمانی ہیں۔

حضرت الدهرية من مداويت برول الشرقة في فرما ينبي فض في أيك موكن غلام كواز اوكيا والشرق الى الدائم المام

ے برصنوے بدلے بھی آزاد کرنے والے فخش ہے برصنو کو جنم کی آگ ہے نوات ولا کی سے۔ باتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤل کے بدلے باؤل اورشرم گاہ کے بدلے شرم گاہ ( بادی سلم تر فری زنبائی )

جهاد فی میل افضی بھاک دو کرتے والا روادی کہنا ہے کہ بھے خیال ہے کرآ ہے نے پیکی فر بنیاتھا کہ دو تھی ایسیا ہے ہیں و قفی جوفراز میں کھڑا و بنا ہے اور آرام بھی کرتا اور جوسلسل دوز سے دکھا ہے اور کھی روز وہی چیوز تار (بنادی وسلم)

انشد قالی نے ان او کوں کے لئے تر مایا کہ قیاست کے دن ان کے دا ہے ہاتھ شی ان کے اعمال نا ہے دہے جا کیں گے مینی جنت بھی داخل سکتے جا کمی کے لیکن جن او کول نے انشر کی آیات کا اٹکا دکیا دہ لیے بدنھیب اوک بیوں کے جن کے با عمرا عمال نامے دیے جا کمی کے ادران کو انکی جنم عی داخل کیا جائے گاجس کواہ یہ سے بشرکر دیا جائے تھے۔

سورة نمبر 91 الگ<sup>ی</sup>ت

الشَّبْس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

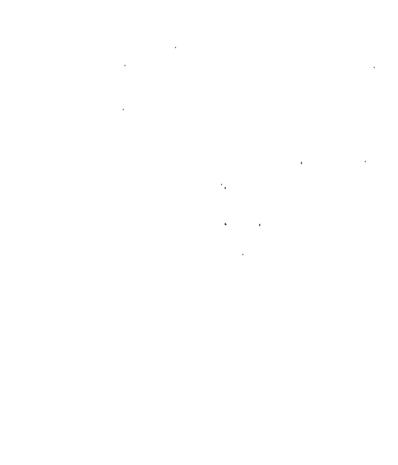

.

# 4 J. # 7.0 J. 5

### بِسَدِهِ اللَّهِ الرَّحْمُرُ الرَّحْيَتُ و

اس مورت نبر 19 اشارہ کیے ہے کہ انسان وزیرات ان چیز وزی کو جیٹے کے موت چیز ان کی حتم کھا کر اس حقیقت کی طرف کرئ 1 اشارہ کیے ہے کہ انسان وزیرات ان چیز وزی کو دیگئے ہے کہ وہ ایک وزمرے کے سفائل ہیں قاب 15 اور بکہ ان بیس جی تی تو بھر اور بیس عقیقت سے اپنی آئسیس کیوں بند کر لیڈ ہے کہ برا آن اور بیسی کا انہ موجی ایک جیسہ جیس بوسک ہے ہوگا کے اور اس کا کہنا ٹھیں مائے ان کا انجام بن جیسا کہے ہوسکتے ہے جوانڈ ورمول کے سازول کے سردول

قرمال برزارا ورنيكيون كواعتيا وكرني والملايين

الفاقعانی نے قوم خمول کیٹ ایون کرتے ہوئے قربایا کہ اگروہ لوگ ایسے نی حضرت صالح علیہ السلام کی ہات ، ن کر ان کی اطاعت کر لینے ہورہ ، نکی جوان کی قربائش پر ایک مجز ہے طور پر دکی گئی گئی اس کوئی دکرتے تو ان کوری وونیا کی سری سر ہندیاں عطائر دکی جا تک گرانموں نے تو تافر مانیاں کرتے ایک جانوکا سامان کیا اور بری طرح باک کردیے گئے۔

### بنسيرالله التغرالين

وَالشَّمْسِ وَصُحْهَا أَوَالْقَمَرِادَ اتَلْهَا أَوَالنَّهَارِلاَا جَلْهَا أَوَالْيُل لِذَا يَغْشُهَا أَوَالْتَمَاءَ وَمَا بَـنِهَا أَهُ وَالْأَرْضِ وَمَاظِهُمَا أَهُونَفْسٍ وَمَاسَوْهَا أَوْفَالْمُهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُوٰهِا أَنْ قَدُا فَلَحَ مَنْ زَّكُهَا أَوْفَدُ خَابَ مَنْ دَسْهَا أَ كَذَبَتُ ثَمُوْدُ يِطَغُوٰهَا أَفْرَا أَنْبَعَتُ اشْفُها أَفْقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ فَاقَةَ اللهِ وَسُفْلِها فَقَدَا أَنْهُ فَعَقَرُوْمَا أَفْقَالَ لَهُمُ عَلَيْهِ مُرَبُّهُمُ مُرِدَ نَنْهِ هِمْ فَسُوْمِهَا أَوْلَا يَعَافُ عَقَارُومَا أَفْقَالُ مَعْمَدَهُ

#### ترجمه الريث فبمراتاها

مستم ہے مورن کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور تم ہے جو تدی جب وہ مورن کے بعد آئے اور تھے ہے اور تھے ہے اور تھے ہے دات کی جب وہ مورن کے بعد آئے اور تھے ہے دات کی جب وہ (مورن کو چھیا ہے) جہا ہے اور تم ہے آسان کی اور آئی ہو جائے اور تم ہے آسان کی اور جس نے اس کو اجتم ہے آسان کی اور جس نے اس کو تھیک بتایا۔ پھر اس کو شما ہوں نے اور جس نے اس کو تھیک بتایا۔ پھر اس کو شما ہوں وہ جھٹ اور جس نے اس کو یک کیا ( تزکید تھی کیا )۔ اور وہشن نا کام ہوا جس نے اس کو ( بعن تقس کو ) پی خواہشوں کے بیچے دیا دیا۔ تو م شمود نے اپنی مرکئی ( ضدہ جت وہری ) کی وجہ سے جملان جب ان جس سے یہ بخت ( آوی اوٹنی کو دار مرکئی ( مارن کے کہ کے تھی کی اور کیو ) مرکئی ( مارن کے کہ کے تھی کی اور کیو ) ہے در کھو ) ہے

اؤننی اوراس کا یانی بیما ایک نشانی ہے۔ لیکن چرمی ان لوگوں نے ان کو جٹلایا۔ انہوں نے اوٹنی کو فت كرة الله بكران كم كمنا مول كى ويد ان يرعذاب نازل موااورسب يريكنال (نازل) موارا در دوتوم اسينة اتجام برذ را بريشان (ادر شرمنده)نه بولی...

لغاش القرآن آيت نبراناه ا

ضخى چ تی برپ تُلٰی ĺ

روش جو کيا

يَعُشَى ده قيما کيا

ظخى مجيلاها

آلهم الرائ الهام كيا اعدوالا

دشي جسنے (خواہشات کے مجے) وبادیا مكفوى

نافر بائی کی

الْيُعَث الإكزا

مب سے زیادہ پر لعیب

نًا قُدُ اللَّهِ الشركي ازنني عَقَرُوْا انہوں نے جھیں کاشدیں

أخفى

ذفكم متاعل پيميلادي

غفني انجام يتجد

#### تشريخ: قيت نمبرا تاها

قرائ کردیم میں ماہ عور پر تہ موہ چیز ہے۔ بنیس آولی دن دائ کھی آٹھوں سند و کھتا ہے بینے چاتہ مورٹ ستادے ، جواکی رفضا کی مان پر تورے اورانسان کا پاکس میں پروہ قوا کوائے ای نظین کرانے کے کے تشمیس کھا کر بیان کیا ہا ؟ ہے ای کر چھی اور پر تھور و قرائر کر کے تاہا گئا تھے۔ اس مورٹ میں بات کشف اور کیک وامرے کے مقابل چیزوں کی تھم ہے اگر جو پر میں کر جب دو چیزیں جوایک دومرے کی مند جرائے بھی تین جی گئی اور برائی کا انہام آیک جیسا کہے ہو مکتا ہے اور جو پر میں اور ایس جائے اور جس اور دون ما تان اور دیک خیرا اور جو برای کیا ہے گئیں جو مکتاب اور ان کا ماما صد کے اور اور اقرابان جائی اور جس ایک ہیں کیے جو بھی جرائے اور دونوں کا انہو ماکے جیسے لیے بوشش ہے ا

سورة النفس على مدت چيزون کي هم که کرائل بات کو کيک شخ اورا ٽيو ته اخراز شها بيان کي آيا ہے جم کو اس حربۃ بيان کيا ہو مکن ہے۔ جھے ہا مکن ہے کہ صورت واوران کی دھو ہے جہوں جات ہواور وہ صورت کے بعد اندا ہے اون ہو اور دو گن ندیوں ان اور اور کيک ندیوں ترین جواور پسٹ ندیو نفسی جواور نے وائز کا مجموعہ ندیوں ان طرف يا کی نامکن جس نے دہنا ترکیز کرالے (صفائ و با کی حاصل کر ق ہو ناوہ کا ميا ہے ندیواور جس اے اسپے تفری کو (غوابیشوں اور ب و تشد فال کے لیے ) و بالم بود دونا کا م ندیوں

قوم مجود جونافر مانص می حد سے بابر نکل کی تھی۔ ایسٹ کا مجھی۔ نے قوم کی مطاحندی سے معلی ہے۔ اس اوکی کو ان کا است کی مطاحندی سے معلی کے بیار اوکی کو ان کا است کی مطابع ہونے کے بیار میں کا است کی مطابع ہونے کی ہے۔ اس اوکی کو ان کا است کی مطابع ہونے کا بیٹ کی موجہ سال کی ہوت در گئی ہے اس کو این ہونے کی ہوئے کہ اور کا اور است کا موجہ سے معلی در کا در است کا است کا بیٹر کی ہوئے ہوئی کی ہوئے ہوئی کی ہوئے ہوئی کی ہوئے ہوئی کا در ان کا در ان کا است کا است کا است کی ہوئے ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئے ہوئی کی ہوئی کی ہوئے ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کا در ان کا ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کا در ان کا ہوئی کو ہوئی کا در ان کا ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کا در ان کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کا در ان کا ہوئی کو ہوئی کا در ان کا ہوئی کی ہوئی کا در ان کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کا در ان کا ہوئی کی ہوئی کا ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کا ہوئی کی ہوئی کو کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو کو ہوئی کو کو ہوئی کو کو ہوئی کو کو کو کو ہوئی کو کو کو

و اخر دعوان ان الحمدانة والد العالمين عاد ياد باز داد داد داد باز داد داد باد باد داد باد داد باد داد پاره نمبر ۳۰

عير

سورة نمبر ۹۲

اللَّيْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

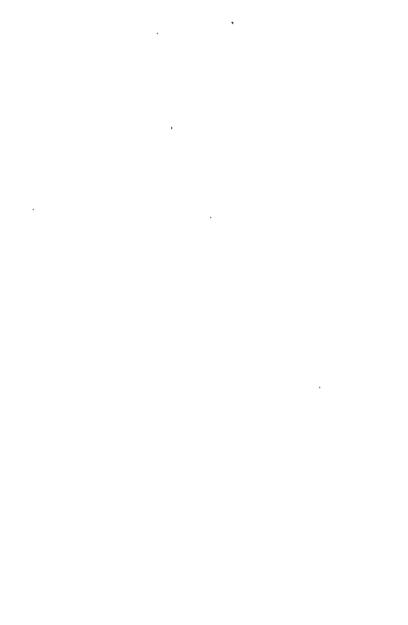

آبات

الخذة بكلمات

92

21

71 310



### بِسَـــيوالله الرَّغُولِ الرَّحِينَ

ای و نیاشی جودار دلعمل ہے ہرانسان کی کوشش، جدوجہد اور قمل ای طرح مبت تختف ہے جس طرح ون نوروات مزادر ہاد م کلف جس۔

ا کیسہ آوگ اللہ ال سکے سول اور مول کی لا کی ہوئی انقلیمات پرائیان لا کوفر ال برداری اُنھوٹی، بریمبر گلری، منگی اور جھالی کا راستہ اخترار کرتا ہے۔ دومرا آوگی انشاد دوم کے مول کی تافر بائی

چاہ ج کا ہے۔ بٹنی اور معامل کا دائٹ مختب کرنے والوں کو میدھے سے رائے کیا تو نئی اور آسانی مطاکر وی جاتی ہے۔ اور وولوگ جو اعتد ورمول کے نافر ہان ، گنا ہوں جمری زندگی کا دائٹ بین لینے ہیں ان کوخت دائٹوں کی آسانیاں ویدی جاتی ہیں۔ ان کوزندگی مجر نیکوں پر سلن والے کا کوارادر برے لگتے ہیں۔

اخذ تعالیٰ نے قربایا کران دولوں کا انہا م کیسال اور آئیہ جیسائیں ہے۔ جہاں مگل پر چنے دالوں کے لئے جند کی داخش، انشکی رضاد خوشنود کی اور آخرت کی کا سالیا مطاکی جاتی ہیں وہیں کہنا آ اور ندگی گھر اور نے دالوں کے لئے ایک آگ جاری گئی ہے جس عمل وہ بھینے جیلنے میں مہیں گے۔ وہ مال و دولت جس کے چھیے انسان ذعر کی بھر بھز کمار باہب سوت آنے کے بعد وہ اس کرکیا کام آئے کا انشرافیائی نے مساف مساف فر اویا ہے کہ مات دکھا ناہا ما کام تھا۔ وہ ان داستوں میں ہے کی ایک کا انتخاب یہ انسان کا اینا کام ہے سامی افتتیار پر الشرک بال سادے قبطے کئے جا کمی محمد ان جی باقوں کو انشرافیائی نے سور ڈالیل میں ارشاوفر ایا ہے جس کا فعالم میں ہے۔

الله تعالی نے فریایا اس ماے کی حم جو ہر چے کو اپنے اید دفا صانب کی اور چھپالی ہے۔ اس دن کی حم جو ہر چے کو دوش کردیا ہے۔ اس ذات کی حم جس نے فراد را دو کو پیدا کیا ہے کہ تم سب اوگوں کی کوششیں اور جدوجید بہت مختلف ہیں۔ جس نے اللہ کے دائے تیں بینا مارٹری کیا۔ اندگی نافر انگان ہے چقا مبااور جرنگ اور بھی دے کا ان سائد کیا ان سائد کم دینے کی بوشک ( فوکس ) معائز کے بچے یہ کیر کے لیکن شر نے کفر کیا ہے این ڈی کھی گی اور جربھی بات کو بھٹا بااس وگھی ہم تک رائے ویہ این کے بینی اس کو فیک اور بھٹائی کی فولس کی تھیے ہیں تھا اور وہ اس کرنے میں گس رہے گا۔ مندقو کی نے موال فری کے بسب اس کو وہت آ جائے گرڈ مشرور کی دورت میں کے سرائے میا کا ا

الله قد کی نے فرما کے است کمانا ہورا کا سقامہ ہم ہی دنیا اور آخرے کے ایک افقار ہیں۔ اگر تم نے گان ہوں تھر کی زر عالم الی حقیاد کی قوتمہارے سے ایک انجم کی میٹ میں کروری گئی ہے جس عراقم بھٹ اور جلتے اور جلتے ، ہو کے اور پیانسان کی سیارے ۔ ہری پرکشتی اور پرنتی ہوگی۔

فر بادیکن ان وگوں وال جنم ہے دور معاہدے کا جو پر پیرا کاری اختیار کرستہ دوئے اندی رضا کے لئے بہتا کی دوات بھری کرتے ہیں نہ جو لک اپنے بہتر والتی پر دراکار کی رضار فوشور کی کے اس کرتے ہیں اور ان کے ڈسٹ کسی کا اصاب کیس تھا کہ وہ اس کا بدل اخر رہے ہیں دواپنے ل کی فوٹی سے یہ سے چھوکر رہے ہیں۔ اندان کو زننے کی انہی مائیس عطافر بارے کا جس سے دوفوٹی ہور کمی گے۔

### ورزاللين ا

## بِشـــهِ اللهُ الرَّحُمُّ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ ا

وَالْيُلِ إِذَا يَعْتَى فَوَالنَّهَا رِاذَا تَعْجَلَ فَوَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

فردنده قريت فجروااح

اور شرائم کھا تاہوں رات کی جب دد مجماع اتی ہے۔ اور دن کی تم جب و و خوب روٹن ہو جاتا ہے۔ اوراس کی تم کرجس نے تراور ، وہ کو پیدا کیا۔

ب شك تهاري كوششير الخلف موتى مين.

تھر ہمر صال جس نے (اللہ کی راہ جس مال) دیا دور وہ اللہ ہے ڈرا اور جماء کی کی ہریات کی تقسد تقریب

ہم اس کوآ سانیاں عطا کردیں ہے۔

اورجس نے کیجوں اور ہے پروائی اختیار کی اور بھلا کی کی ہائے کو جیٹلایا تو ہم اس کو ایساس امان دیدیں کے جواس کو تکلیف دینے وال ہوگا۔

اورجب وه الماك اورير باوجوني مكر كاتواس كامال اس كركام ندة محكري

بلا شبراستد دکها نا مهاری و مدوادی ب-اورب شک دنیا اور آخرت بهزید افتیار

(بہنہ)س ہے۔

مجريم في ميسيل ايك ميزكن آمي سه آكاه كروياب.

الی شن سوائے اس بدنصیب مخص کے اور کوئی داخل ند ہوگا جس نے جشدایا اور مند پھیرا۔ - جہ

نیک اور تقی محض اس (جنم) سے دورد کھاجائے گا۔

جم نے ابناء ل اپنے آپ کوپاک کرنے کے لئے دیا۔

ادرائن پڑئی کا کوئی وصال ٹیل تھا جس کا ہدلیا ہے دیتا تھا۔ ہوائے اس کے کہ وہ اپنے بلند و بر تر رب کیا رضا و توشنو دی چاہتا ہے اور البند وہ بہت جاند (آخرت کی منتس پاکر ) خرش ہوجا بڑا۔

لغات القرآن أيت نبرا nt

مختف دالك الك

ئيبر

شعى

يم آسان کردي ک

έns

المغشربى عجل

تُوَدُّى وديَجُرًا

تَلَظَّى بَرُكَ وَار

جَنَّبُ قَ فِاتِحَ

### تشريح آيية فبهوازا

الفراق فی نے ان کیات میں دات، وال مزاد مادہ کی شم کھا کرفر ایا ہے کہ جس عمر می دات دان سے اور فرما وہے الگ اور مختلف چڑتی میں اکیا طرح و نیا میں جنے کئی انسان مان کے گروہ اور آئیس میں وہ اپ عمل اور کوششوں میں بہت مختلف ہیں۔ رات کے وقت ون کا تصور اور ون میں دات کا تصور ممکن ٹیمی ہے۔ تر مادہ آئیس جو سکتی اور فرونٹر ٹیمی ہو کئی ای مرح انجیاں مرجعے والے کی اسے تا اس مرکما تھیا دے کیمان ٹیمی ہو سکتے ۔

ایک و بخص ہے جونہاں خوص اور انسانی رضائے گئے اپنا الی فری کرتا ہے۔ بریافر بانی ہے دور و کرفریاں برواری کا بیکر ہے۔ جو برایک بھلافیاور سچاف کی تصویق کرتا ہے۔ اے فہ کی طرف سے برخرج کی سریش مطالی جاتی ہیں۔

ودمراد وقتم ہے جواند کے بندوں پرایا، گرفری کرنے ہی کھی ادر کل ہے کا مہانہ ہے۔ اپنے پیرد کرنے والے اشہ سے مند پھیر کر جاتا ہے اور ہر بھلائی اور بچائی کو بھٹلا ؟ جس کا مزاج ہیں چکا ہے جس کی جب سے اس سے بھلائی کے ماست پر چلنے ک قریشی جس کی جاتی ہے۔ کیار ووٹوں ایک جسے جس کیوان کا انجام کیساں ہے؟ بھی ٹیس ران ووٹوں کا انجام کیساں دور ہرابرٹیس ہوسکر بے انگل ایسان سے جسے دائے کوون اور کو جادہ کردیا جائے۔

الله تعالى في اليصافر مان جمع سنة في مجا ب كردنيا كازيد وزينت مال ودوات الى وقت تك كام آسكتنا بيل جب تك ذندگى في فرور بندهى بولى بين جب موت آج سند كى اورونيات برساسته كن جائد كالى وقت بيرس جزي م تير سريكيا كام آكي كى ا اللہ جو دوئوں جہانوں کا مالک ہے اس نے اپنے یا کیئر منگس فیجیروں کے فر بھیر تجروثر کے جرزانے کی وضاحت کر دی ہے۔ ان دوئوں راستوں بٹن سے کی ایک کا انتخاب کر نام ب بیانسان کا کا مربے کیونکہ دوٹوں راستوں کا انہم مرج دیا گیاہے۔ مرح میں مرح میں میں میں میں میں میں میں انسان کا کا مربے کیونکہ دوٹوں راستوں کا انہم مرج دیا گیاہے۔

عزیدون مصر کرتے ہوئے فرمایا کہ جم نے چانیوں سے اٹلاکی اوران سے اپنامند پھیران کے لئے اللہ نے الکا جہری جزئی آگ تار کردگی ہے جمل میں چھی مجمع کردویا ہے گا۔

اور حس نے پائیز گلاس کے لئے اللہ کے بندوں پر اپنا ال قریق کی جس شریخس اللہ کی رہند و قوشنو و کی تفسور کی وہ اپنا بال اس لئے قریح کیس کرتا تھا کہ اس پر لوگوں کا کوئیا اسان تھا جس کا وہ بدل پچا دہا ہے بندا ہے اللہ کو راخی کرتے کے لئے قریح کرتا تھا تو اس کو مصرف جنم کی آگ ہے وہ در کھا جائے کا بلک اس کو اللہ و بی رہنا عطاقر ہا کیں گے اور دونوں جہانوں شریا تنا کچھ و بی گے جس سے دونوش ہونہ ہے کہ

یا رہ نمبر 🇝 سورة نمبر ۱۹۳ الضُكى

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

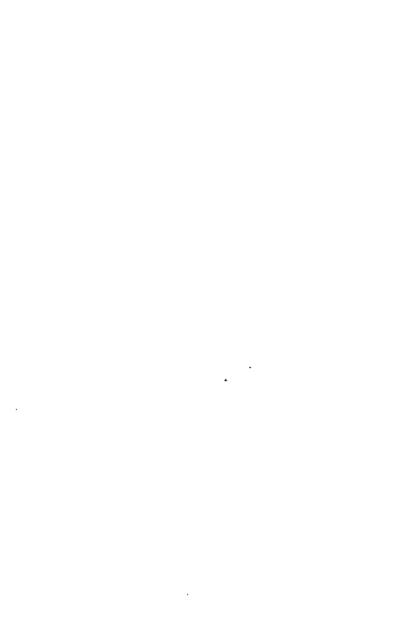



## بِسُــه والله والتَّعْمُولِ التَّحِيثِ مِ

عدت بحر 93 کی کریم خاتم الانجیا ماہر بھتی حضرت محد منطق بیات را بھا میں تیں جائیس دن اور کی است بھر اور کی است اللہ اللہ بھتران کے جدا گا تا دو کی کاسلسلہ بھر اور کے است کی بدا ہوئے کے اللہ بھر اس کے جدا گا تا دو کی کاسلسلہ بھر اور کے اللہ بھر کی بھر کا اور کی کاسلسلہ بھر اور کے اللہ بھر کی بھر کا کس اور کی کاسلسلہ بھر اللہ اللہ بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کر

الشرافاني نے فرمایا کم آپ کے لئے ہم آنے والا دور پھے دورے اور موجودہ وٹیا کے مقابلے میں آخرے ذیادہ ہم وہ کرکہ میں موجا کمیں کے سور بیر آئی وریتے ہوئے فاس طور پر تمن فعمق کا فار فرمایا کہا ہے کی انتخافی آئی نے بادی اللہ نے آپ کو مہارائیس ویا تھا ؟ آپ بی کی کا ایش اور تینو میں منتق کیا ای نے آپ کورا مہا ہے تیسی وکھائی ؟ آپ ہوار منتق کیا ای نے مال وہ دار سے آپ کو ب نیاز ٹیس کردیا تھا ؟ برساری فعیمی ای کی دی ہوئی ہیں ۔ اس فعیق میں رافتہ کا شراوا کرنے کا بہترین مولائے ہے کہ آپ ب مال باپ کے بچی میں برشفت بھی کی طرح کی گئی نہ بھی ۔ اگر کوئی موال کرنے والا جو آوالی کو مفرک کے رہائے تی

### و خورةالطحي ا

## بِنسه والله الرَّعُنْ الرَّحْتُ

وَالصَّعٰىٰ ۚ وَالْمَيٰلِ إِذَا سَجَى ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ وَلَا لِيَوْوَهُ خَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأُولَ ۚ وَلَدُوْكَ يُعْطِيْكَ مَ بُكَ فَتَرْضَى ۚ أَكَمْ يَجِدُكَ يَنِيْمُا فَالْوَى ۚ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَذَى ۚ وَوَجَدَكَ عَا إِلَا فَاعْنَى ۚ وَامَا الْهَذِيْمَ وَلَا تَقَهُرُ ۚ وَامْنَا اللّهَ يَعْرَفَكُو فَحَدِثَ ۚ وَامْنَا السَّالِ لَ فَكَ تَحَدِثُ ۚ وَامْنَا السَّالِ لَ فَكَ تَحَدِثُ ۚ وَامْنَا السِّنِعَةُ وَيَإِكَ فَحَدِثُ ۚ

#### ترجمه أيت فمبرا تاا

فتم ہے چڑھے مورن کی روٹنی کی۔ اور تم ہے رات کی جب دو پوری هرن نہا جائے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ اور نہ دو بیز اربوا۔ اور بقیغاً آپ کے لئے بعد ( ش آئے والی ) حالت کچل حالت سے مجتر ہوگی۔ اور بہت جلد آپ کو دو میکھ عظا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہونے کی گئے۔ کہا اس نے آپ کو تیم بالیا اور نہا کا آئیں ویا ؟ آپ کو اس نے مثلا ڈی تی بالی آپ کیا اس نے آپ کی رہنما فرائیس کی ؟ اس نے آپ کو ڈاور پائے تو کیا اس نے آپ کو مال و رکنس بنا ہا؟ آپ تیم

لغات القرآل أيت نبراناه

مجاكإ

سجعي

مَا وَ دُعَكَ يذ تھے تھوڑا مُا قُلْي شيخ اربود 9-1000 سوف يُعَطِي تؤخش ہو ہائے گا تَرُّ طلبي ۱وی تعكاناريا ضالً علاقي فن شهر كرد ن عَامًا مغلن وغرب أغنى باززوار كروبا لا تقبرُ مرعدة الريب

بذبين

نشری: آیت نبرا ۱۹<del>۲</del>

لا تنهر

خدث

ے ہوگی ۔ بکسرہ وضح خرور ہوگی اور دس کی روشنی برخر نے گئیں کر رہے گی ۔ بیتو انشد کی مسلمت ہے کہ اس نے وہی کے مسلم کو آتی ہور پر روک اپاہے تا کیا ہے بی تفقیق آگی ہے اندروی کے افوادات کو قبول کرنے کی حزید مساحب اور سولت بیدا ہوجائے اور آپ مسائی ہے دی کے بو سوکور دوشت کر تنہیں۔

الله تعالی نے فرد کر آپ کے لئے برآنے والدور پہلے دورے اور موجود و نیا کے مقالم بھی آفرت زیادہ بہر بھر ہوگ کہ ا بہر ہوگ ۔ یہ مظالات کے بادن بہت جذر بیٹ والے کی گے۔ بھران کے بعد آپ پرائد تعالیٰ کی عطاد ابھش انگی تا یہ ہوگا کہ ا آپ اللہ نے آپ کو مباد انگیں دیا " آپ تاؤش کی کہ تا ہوگ ہو تھے کیا ای نے آپ کی دہنا کی کھی گا آپ بھی کھی ای نے آپ کو ان ووزت سے بے نیاز تھی دفائی ہو ان کھیں ای کی دی جو کی بیٹ اس کی مہنا کی مہنا کے جو ان کر اس میں اور تے کہا ہو اس کی بیٹ بھی اس میں موجود ہو گئے۔ اور آپ کے بال بیٹ بھی کے اور آپ کے دار آپ کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی میں درگاہے۔ اور آپ کے دوران کی دوران کے دوران کی دی بھی کہ بھی دی بھی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی کی دوران کی دوران

واخردعوانا ان الحهدلله رب العالمين

食食会会食食会会会会会会会会会会

پاره نمبر ۳۰ عب

سورة نمبر ۴م م الإنشِراح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# ه تعارف مورة الانشران الم

## بِمُـــواللُّهِ الرُّمُّ فِلْ الرَّحِينَةِ

اورت كبر 94 ركز 1 آوت 8 التاوز كلمات 28 ترف 30 شاعرين كرك

عالات کی آم نے مکانے کی صرص اور گلعدان کھوجت والیک طرح کے ایسے تندید ہوجو بن مکی تھے ک ای کا دجہ ہے آپ کی کمر بھی جاری گی۔ آپ میرموجہ تھے کرجس معاشرہ میں برگھی اپنی ویت چلار ایسے بھائی زندگ میں جر تخش قرور وتکبر کا ویکرین بواہے اس بورے معاشر و کے بکانے کا اصلاح کیے ہوگی؟ اندانول نے ابی عال کرے آپ کوا و راستہ و کھا ار جس کار بیدندگ کے اس آگانے اصلال تمش تھی چانچے آپ پردی کے دربیدا س بات کووائع کردیا کیا کرڈ جید ناتھی رسالت کا مح تصور اللہ مت کے آسنہ کا بیٹین اور لکرا خرے کی دو بنیادیں ہیں جس کے زرید انسان کو دنیا در آخرے کی آتی کا امیابی تقریب ہو عنی ب درگز اموا معاشره مید مصروح برا مک ب ماهد تعالی نے آپ کی دہمائی فرما کر آپ کے زمن ڈکر کے جو جو بلکا کر باجس ے سب اہلمینان قلب حاصل ہو کیا۔ ان ہم را اللہ تھائیا ہے آپ سکے قلب میارک اور سینے کو آئن کر جم کے معادف اور موم و کھنے کے نے کھول، باادر بنا دیا کہ آپ جس راہتے میرچن دے ہیں ۔ بک کا اوّل کھرے راہتے کیا خربی ہے۔ خرج طرح کی مشامات اور ع بٹائیاں <sup>تری</sup>می کا کیاں میر قبل سے آسکے ہوسے ہی میں کا میریوں جہاور ان مشکلات کاعل وجود ہے کہ کم کو فی مشکل میکن ہے۔ جس کے بعد آسانیاں نہ بوزیائے وو کہ کار کی ٹائنٹ اور غدا یو بیٹانڈ واک ٹھنے کے گوئی نقصان نہ کا پاکھے جاتے ہیں جیمیان کی كاللت اوظروتم برمنا جائة كالله تعالى آب كـ ذكر وبلندكرة جاكي شدرية أب جيدي في مشحوليات معادر غ بول النا ك ذكروككر ش ألب بيائية ادميات كي مشتب كوافهائية كيافك في ش وي الدسخرت كفرائع جيم بوسة بين سورة والشراع الکران کی باقس کو بیان کیا کیاہے جمع کا فلامہ ہوئے کہ 'اے کی تکٹھ اکیا تم نے 'ب کے بیدکوکھول ٹیس وہا؟ اور کہ جم نے 'ب کار بازگران لینی بوزی و جاکوآب کے دریا ہے۔ تاریخی و زخاجی ہے آپ کا کرچکی جاری تی جغر بار کرکرا ہم نے ہر قبراً ب ے ذکر اور میں کردیا؟ حقیقت ہے ہے کہ باد شریر منگل اور مشکل کے ابدا آسانی اور میان ہے۔ ابدا آسے جب مجی ان ذر مردار بول ہے فاربغ بول لا مماوت کی مشتلت کوبرداشت کریں اور میش این کرورد کار کی طرف رفیت اور تاجرفی کس ال

## بسه والله التعمر التحييب

### ترجمه آنات فبهرازه

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سید کشادہ نیس کردیا؟ کیا ہم نے آپ کے اور سے آپ کا وور ہو نیسی اتارہ یا جس نے آپ کی کمرکولا ٹرکرد کھویا تھا؟ اور کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کاؤ کر بلند نیسی کردیا؟ گھر بے شک ہوئی کے ساتھ آسائی ہے بلاشہ ہر مشکل کے ساتھ آسائی ہے۔ ٹھر جب آپ ( تھلوق کی خدمت اور تبلغ وین ہے کارغ ہوجا کیر آفو ( مبادت کی ) مشقت ہرواشت سمجھے ۔ اور اے برورد گارکی ظرف و نہت تھیئے۔

ففات القرآل أيت نبرانا

أَلَمُ نَشُوحٌ كَابِم حَيْثِن كُولَ وَإ

صدر

## الشرق ترانا الم

ٳۯؙۼٛؠؙ

ال مورت عن القد قال في المين محوب في معرت مرصفاني ملك يراعي تمن فعقول كالأكرفر ما إليه

(۱) خرخ مدر

رفيت كر

- (۲) وشع دزر
- (۳) اوررفع ذکر

(1) سواليدا مال بارشاد فريناكدات كي ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كِن مَم اللَّهُ مِن مُود عَطَا كُيْنَ كِيا؟ كِي مَم النَّبْ كِ

براس و چوکو جا ب کی کرکو بھاسے وے دہاتھا آپ سے اور سے بیں اور ان کی ایم نے آپ کے ذکر کو باندیس کیا ؟

فررا كم من محل ديده مدر كم من جيداورول ك آت في العن كائم في آب ك بينا اورول وَرَ أن كريم ك

علوم اس کی جائیوں اور اخلاق صندے کے میں کھول ویا ہے؟

شرح صور کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فربایا۔ ' جے اللہ جاریت دینا ہے ہتا ہے اس کے ول کو اسلام کے لئے کھول ویتا

ب و ( مورة الانعام آيت نيره ١٢)

عودۂ زمری میت تیمرام میں فر مایا کد اوافعی جس کا میداللہ نے اسلام کے لیے تھوں دیا ہے دواسیٹے رہ کی طرف سے آیک دوئٹی پر ہے ۔

شرع صدری تغییر کرتے : ویے مغیر زن نے فر میاہے کہ ان سے مردو شق صدر " بھی ہوسکا ہے ۔ فق صدر یہ ہے کہ آپ کے سے فوج اک کر کے اس میں ہے آپ کے دل کو نقال گیاا در اس میں سے برآ رکش کو فال کر کارفی رنگ کو فور قبرا گیر روایات کے جاتی تن صدر جارم جیرم اے ۔

ك في المستكن بدائت ودجم الى ك في المن قرق ن كريم ك يوجد كوابية قلب ير وواشعة كيار.

سیرحال خلاصہ یہ ہے کہ شرح مدر دانشراح قلب اورش میدریدہ خصوصیات میں جوآپ کے واکس اور کی اور رسون کا عطاقیت کا تمکن ۔۔

(۳) مق فررآب کے اگر اور ہوگا۔ المدی الماری کیا ۔ انداق کی نے آپ کے ذریع کے ہر بیک اور بھر المدی اور مقعمتیں عطا خرد کی تیں موتس ہو و قرآب آ سان ہو یا ذرین و شقل کی محض ہو یا آندانوں کی وجٹ کا درواز و ہر یا حق کے تقریب ای مر اسمالی شدر کر افران اوق مت مفاز تجیم اللہ وظہر نہیں فضہ تھے تھے شاہدت اور دروائر بنے و غیرہ فرمنیکہ آنام شعار اسمال کی بھی الف کے ساتھ آپ کا نام ہو مورد نہ در ۔ جہاں انفراد مول کا نام ہے مورد نہ در ۔

همزت ابر معید خدد فی سے دوایت سپند سول الفد تالیات فی دا ایک وان ایو بکل میر سے پائی آئے اور کھ سے کیا میرا رہا اور آپ کا رہ بچ بھت ہے کہ میں سے آپ کے اگر وکس خریل فندگیا ؟ میں سے کہا اللہ کا ابتر جا انگا ہے۔ جر کئی سے کہا اللہ سے ارشاد قربوا ہے کہ دہ ب اور جدار میرا اور کر یا جائے کا فوج میں میر سے ماتھ آپ کا افراد کی کے جائے گا۔ این جور سے دور ہو گئی وشاد قربانی جی سے وکلی و سے تو یک اسے آبی کا فیٹ اور بس آپ میں وصورات کی آواز کو بعد قربا کی کے اور کا اور اشرکیوں کی برت برتی اور دموں کے قال اللہ کے امکار سے کو بیان قربا کی گئے وہ واؤٹ جو معد وہل سے اپنے جو سے معرودوں کی پرسٹی کرتے ہے آ و رہ جی جو وہ آپ پ پریشاغوں، مشکلات اور مصائب کے پیاڑتو زویں گے۔ آپ اپنی جگے مبروقی ہے ڈٹ کران مالات کا مقابلہ بھیج کیونک انڈیا یہ کانون ہے کہ برمشکل کے بھا کمانی ہے کوئی مشکل ایک ٹیس ہے جس کے بعد داست دآران میڈو۔

الاون بدر برسس لے بھا مان بدان سفل الله تاہم ہے ہیں کے بعدداحت وال م شہو۔ دوری بات برز مال کہ جب آب اسید دی ارتش اور ضداری اسے قارع ہو جا کی آو کھوریر کے لئے ماتوں کی

تنها فی شراه الله کی امرادت و بدندگی کی مشتقت برداشت قراع کی ۔ کیونکد دین دونیا کی سادی عملا کیان ای ش بین ایس که آدی اسپندالله کا جرائع ادر خاص طور بردانون کی تنها کیون میں اوکر ہے۔

جی کرنے فاتھ جون اجراف کے دین کے لئے جدوجہ قرباتے تھادر برطرح کی نا کواریاں برداشت کرتے تھے۔ پھر
جی آپ دا قرب کو انتخابی کی اس طرح مجارت و بندگی کرتے تھے کہ دوایات کے مطابق آپ کے یا ڈی پروم آ جا تا تھا بگا۔

جی بھی جی جو دوم بھٹ کرد سے لگنا تھا کر آپ اللہ کی مجارت و بندگی کی مشلت کو برداشت فرباتے ہے۔ اس میں آپ کے اسم سی بھی بھی کہ مشکل ما فات کو دی

سے لئے بیستی موجود ہے کہ و دکھن سے تھن مطالت کا اے کرمقا بلنگریں را اللہ رحمل احق و بیتین رحمی کہ مشکل ما فات کو دی

آسان فربانے والے جی اور دافق کو انتخاب کر اللہ کے ماسٹے کھڑے ہو کرمائی جا بھول کی معافی انگیں اور فوائل ادا کرہی سی بھا۔

کرا خو بر دگان دین اس بات برقمل کر کے اپنی دافق کو اللہ کے اکرو گھر اور میادت سے زیمہ و کھا کرتے تھے۔ اللہ تھائی سی بھی

پاره نمبر ۳۰

عيتر

سورة نمبر 🗬 9

التِين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

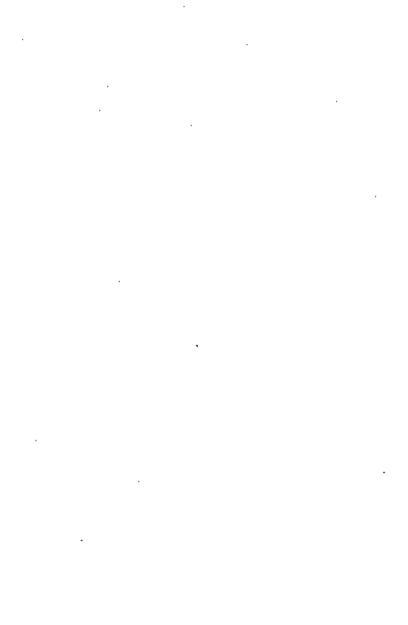

## المنارف سروالتين الم

## بِنْ جِدَاللَّهِ الرَّغُولِ الرَّحِينَ عِ

سورت آبر 196 میں میں میں میں کہ کر سے کا بہتا آئی دور میں نازل ہوئی ۔ اس میں ملیل اعقد وق فیروں کے مورت کر کر مرک 1 ان مقادے کی جہاں دو مہموت ہوئے قسم کھا کر آخرے کی بڑا اور مزا کو فارے کیا گیا ہے ۔ آب مداور ان میں معادے کی جہاں معادے کی گئے۔ مداد 105 تو میری دعوت دکی گئے۔ مداد کی مراک کا مراک کا مراک کا مراک کا مراک کا کا مراک کا مراک کا مراک کے بہال معارث کے ایس معارث کے ایس معارث کے ایس معارث کے بہال معارث

سال سے بنا اس ایک کی کام از عام ہے بہاں حضر نہ میں اے بنا اسرائن کی کراریوں اور ایکس میں کی اور برے انجام سے زرانیہ

﴿ البغدال عَمَّىٰ ﴾ الله بن مراه مُدَكِّر مد ب جس كَه بني دعترت ابرا يُعِظِّن الشاود عنرت : ما مُحل وَ عَ اللهُ ركى - بنك ومه دك شرب جبال طاقع الديني وعنرت كوهستى تقتة بدا بوت الله بعدال ثن السائب أب المحروث من مِبلي حجرو الدائد شرية الحيفول كه باوجود ما رق الإيواد ما لتا إدا توسط كي القريب كي المحرف والدن وي.

خرمیندا ندخوں نے ان مقدی مقدمت کی جہاں ہند کے ٹیم انقد رقیم وال نے اسلام اور قومید کی وجوے ان تھی تم تھا کرفر او ہے کہ ہم نے انسان کو ہم تو ان ماشت اور الدوس کی انسان کر عواہے ۔ اس کو قد ہری اور ہانمی فسوسیات اہم ای اخلاق اورائی معاصور کے شرک کرتا ہے اور انہا ہو انسان ہمپ خود فرضی او کی شہوے ہری تھے ہوئی کہید این اور جہا اندگ کرتے ہوں اندگ کرکے خرج الی ہے اور ووج فراز کر انجام سے دو جا دو انسان کو انسان کرتے ہوں اندگ کرتے اس فلا دیکھا کہ جہاں انسان میں کی شروج کی کے اور ووج فراز کر انجام سے دو چار دوج انتہا ہے۔

اس کے برخماف جو آدلی ایش کی والت سے مالا بان موکر عمل صافح کا میکر تن جاتا ہے دون رات افغا اوران کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کر کے احسن تقویم اجونے کا تحدید و باسپاتو ان کو کئی شاختر ہوئے واردا تروق کی ہے معا کی بہاتا ہے۔ فرمایا کہ جب وفرانوں کے بدوالگ الگ گروہ من محفر ان على سے ایک ومرد اوردومرے وج المنی ج بے۔ وقیاے کی محل

روی ایر بہب من وی سے بیرور میں میں روہ میں ہے اور جو اپنا انسان ہے اس وانسام داکرام ہے ادارا جائے۔ محمران سے بوقعی مید قتی رکھتا ہے کہ جوم کومزادی جائے اور جواجھا انسان ہے اس کو انسام داکرام ہے ادارا جائے۔

فراليا كرانسان فرايك البيدون بدانكادكري أيمرا كمكاجس عن بوض كواس كما عمال معمال مواليا بزادي جائ

گی۔ دوسرے بیکنافیڈ تو نیائے تمام تعمرا توں سے بنا مقمران ہے اس سے بیکے توقع کی جاسکتی ہے کہ وخ کموں کو سزا اوراسینہ غرب برداد دلیا کو بھر کیافھ توں نے بھی گوازے گا۔

## بِسَدِواللهِ الْأَفْرُ الْوَصِينِ

وَالتِّيْنِ وَالنَّيْتُونِ فَوَطُورِسِيَنِيْنَ فَوَهُذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ فَ فَالتَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالْمَيْنِ فَ الْفَالَدِ الْمَالِدِ الْمَالِدِ فَالْمَالُونِ فَا لَمَا لَكُونُ وَلَمْ الْفَرْدُ وَالْفَلْدِ فَالْمُمُ الْمُرْفِقِ وَلَا الْفَلْدِ فَلَمُ اللَّهُ مِنْ فَالْمُدُونِ فَ مَنْ اللَّذِينِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ا

#### أترجمه أبيت تبروجا

انجیرا درزیون کی۔ اور طور بینا کی۔ اور اس اس والے شہر (کد کرمہ) کی تم ۔ بے شک ہم نے وضان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر ہم اس کو پہتی والوں کی حالت ہے جمی پہت کردیتے ہیں۔ سوائے ان نوگوں کے جوائیان لائے اور کمل صالح کئے ۔ قوان کے لئے بھی نیشتم ہوئے والا اجرو فواب ہے۔

(اے انسان ان کملی دلیلوں کے بعد ) وہ کون کی چیز ہے جو تھے قیامت کو مجٹلانے پر آمادہ کررای ہے۔کیے القدمب حاکموں سے بڑھ کرحاکم شیل ہے۔

لغات القرآك أيدنبرا الم

ٱلْعِيْسُ ؛

طُلُورِ سِينِينَ المورينا مِعوات بينا

ઉટલે

ģ.

بلد الاجيئي من وعاشم الخيسان البخرين تقويقه عادت مراجع وفاذن جميث وتاويا الشفال ويادويي غير حميون وشعريا والا

### تشرّع: آیت نمبرا ۸۲

(624

مورة أتين كي أيات كامز يدومناحت

فی طفور سینینین اور طور بینا کی هم رطور بینا اور تو است بینا کا دومر نام ہے ای وقر آن کریم میں بینا اور شین فرمایت داخت آن معرات بینا کی تم حال ہے جہاں سے پوری قوم بنام ایش فرمون کے عم سے تواست یا کر عفر سے خوان اور معترت بادون کے ماقوان معراسے گذری تحی رای می طور بہازیمی واقع ہے جس می معنرے موکی پروی نازل ہو کی ۔ اللہ نے معترت موکی سے کارم فردیا ورقور ہے بھری کیا ہے عفافر ، کی دومری هم اس اور معنین کی کھائی ہے۔

فی هذا الفیلید الافینی سے ادرائ وائن واسے شرو کی تھر میٹی کی تھر میٹی کی کر مدوہ میرک موزی ہے اندائی ہے اندائی واسے شرو کی کر مدد) کی تھر میٹی کی کر مدوہ میرک موزی ہے جب اندائی ہے اندائ

ة حال كريابات و يغودا في الرحشيت كوملاكراخل في تبتيل شن جاكرة بها دشانند بيذنواس كوافل ترين مقام مطافر ميا قد وديا تين تما المرابع من كرين قيامت كالانكراداراندكي حاكيت كوتليم نيرتر ماي كشفر ويا مي الدر المنظرة عن أردو الروسية والمحتاج مستخدم المروسية والمروسية والمروسية والمروس المروسية والمروسية

فضا بُنگذِ بُلُكَ فِعَدْ بِالدِّنِينِ مِعِيَّاتِ مِي يَقِطَّ اللِّ كَرَيْمِالْسَالْتِ كَدُنْ كَرَيْمَا ضَرُهُ وَا بُوجِمُنَاسَلَّا ہِـ۔ اَلْمِيْسَ اللَّهُ فِي اَلْمُعَنَّمِ اَلْعَمَّا كِمِيْنِينَ مَيَّاوَاسِ مَا كُولِ سَيَرِهُ مِنْ مِنْسِ بِـ كِياس وشاہت وشبقہ بیت تر محکوانوں اور ورشہوں نے بڑھ کرٹین ہے۔ جب معمولی بادشاہ اور طران کی اپنے ملک میں گئے وقت اینے اور لیک بوگون کوانو مواکرام نے آواز نے میں اور مجمول کوخت بڑا کمی دیتے ہیں۔ کیا اور انجم الی کمین ٹیس نے جو

والے ایک ایک اور نیسہ مون اوان موا مرام ہے اوازے میں اور چرمون وجھے مزا کی دیے ہیں۔ ایا انداعم ای میں جی ہے جو ممنا وگارہ ان اور کیونکا روں کو بن کے بہترین این ل پر 2 اوے سکھا ور برایک کے ساتھ اپر انجدا اللہ اف کرسکے۔ بقیرة الشاق سب حاکمون کا حاکم ہے اور ای فی معلومت زمین اورا سانوں پر مجالیا ہوئی ہے۔ وقد سب کوانصاف عطافر مائے گا۔

صدیت میں آت ہے کہ جب ہی کریک مٹافٹ سورة آخین " کی تلاوٹ فریائے۔ چنگذائن میں انسانے بندون سے پوچھا ہے کہ کیا میں تمام ماکنوں سے بندھ کر ماکم نیمیں بول؟ قرآب اس کا جو نب دریتے فو اُفَسا عَسلسی فرقِلتُ ہوئ الشاہد باین ( کہ عمر اس کر کو ان درستے والوں میں سے جوں )۔

عناء کرام نے قربالا ہے کہ ہم سب کے لئے بدستیت اور یا صف جر ہے کہ ہم کی اس کی عادت کرنے کے بعد کی اس کی عادت کرنے کے بعد کی اس کی مطابقہ کی زبان مبارک سے نظام سے انسان الفاظاری عراقی ہے افکا تعلیمی ڈبلٹ جو کا الفاظاری در انسان الفاظاری عراقی ہے۔

سورة نمبر ٩٦ العَــكَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## العارف ورة العلق الم

## بِسُهِ إللَّهِ الرَّحُولِ الرَّحُولِ الرَّحَولِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرّحِ

على المت اور تعد شين كالت بيات بيكس القائل بيكسورة علق كي اليس (١٩) آريول عن سنة بيكي في في (١٥) آليات هغرت جريش كه والتطب عرب سن يهيم شل تورك قارا مرا عن أسد تلا تشررة زل كي كنيل وإنها آلت العد شهر الالراق في كنيل و

98 مرتبابر 1 مگن 1 آبایت 19 انتدرهماست 72 مراف 180 غوامورن کشکرس

سررة علن كالمداني في آيات عن شاها ل خفر ماذب كرام في الحقة آب

ا اینان دب کے ام سے وہ ہے اس نے ہے ہوئے فون کے کیدافتر سے ہے شان کر

بيدا أبدادرهم كازريدا أسان وان جزول كالخموج عصووجا الما تك القال

قرآن کاری کی ابقدائی آنوے کے زائر ہوئے کے بھوآپ نے اللہ کے تھے ہے اوان ٹوٹ فرواجس پر آساکا پر تھی۔ اس کی آواز پر چیک پر الاو نگر آخر بھی اس پر پانگی اور کھٹیں جوئے گئیں۔ انکیٹ دن آپ نے اللہ کے تکویا کے بوئے عمر پیلھ پر پیٹ الند شریق میں فرز اوا گیا۔ اس کے طریقہ جوانت پر وکوئے کو دوگھی تجب و الفق آئی دوا۔

الاکل نے کی کہ کم تکا ہے کہا گیا گیا ہے کا کہ فرق بیت اللہ مکی فراز پڑھنے کی اجاز ہے کھی ہے۔ ایک ان جب کہ آئے ہتا ہے وہ کا برفزاز اور کررہے ہے کہ اور کھی ساز ہے کہ اور کھی سے فزار جائے ہے ہے ہم فرنسٹانگا کی کرتے ہوئے کھیے تکا کریں سے تھیں پہنے کمی فراز سے کٹا کہا تھا کہ رس سے اکرو تھیں فراز پوسے ادر جدو کرتے و کھا تھا ہے ہوں سے آئیل کی اور ان کو کڑا وں گائے۔

ای کری تالی کے ایوائیل کی گھٹا کی سکہ جواب میں اس کوڑا است دیا۔

الاجمل کینے لگا کہائے کہ تاقافہ آتمین معلومتیں کہ ال شریق میرے ساتھیوں کی کتی زیرہ و تعداد ہے!! اگریش ہے! ان کوآواز دے ذائے قالم کام ایسے انہام کا الداز وکر کیلتے ہوں

أي كرام عَلِيَّةٌ وَمُ مُونِّهِ رِجِالله مَّا فَي لَهُ مِروَاعِلَ فَي آخَرَي إِدواً وعد ترما إداع أبوالوك أوجواب ويت

انا سنافر واکسان انگون بریزی تیریت سے جوافقات کیسا سے لیک بلا سے کوانقہ کے گھر میں اس کی موات سے روگ دیے ہیں جرمیہ ہے، اے اور پر بیز گاری کی تلقین کررہا ہے۔ جب کراس میادت ہے تھے کرنے وار چھی وہ یہ جواللہ کے وہی کی جا اُن و

جشاكران ستمتموز بالبعار

ا الإهمان كما يشكل كه بواب لله فرده كه أمره والبينة تداخي فوك وآواز السار بنا كالوتام مجي البينة الدفرشتون وكلم ویں کے جانب کے شاہ میں جواپے گئی تول کوان کی پیٹائوں سے تملیت کرجتم کے لابھے میں نے باکر چینک

وال کار

المنتقل أن أرام ملاقات فريان كرتب مي جاؤن أن إلى يرزة وهون بن إراوز ان أن يتأتي بك آغازول ودنعهور كاذربيبان بيادود كاركافرب وسن كرنيا كي جدوجه كرين بياكستان تسبيرة أيونيس بكازيجة

### ﴿ نَوَقَهُ مُعَانَ

## بِسَسه والله والزُّمُّزُ الرَّحِينَ

إِثْرَأُ وَرَبُكَ الْآكُورُ الَّذِي خَلَقَ فَحَلَقَ الْإِنسَانَ مِن عَلَقَ فَ إِثْرَأُ وَرَبُكَ الْآكُورُ الَّذِي عَلَمَ بِالْفَلَوِ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمُرْمَعُ لَمُ وَكُلِّ إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَطْعَى هَانَ وَاهُ اسْتَغْنَى فِإِنَّ الْكُرْمَةُ لَمْ وَكُلِّ إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَطْعَى هَانَ وَاهُ اسْتَغْنَى فِي الْكُرْمَيْكَ الرُّحِعٰى أَرْمُونِكَ الَّذِي يَفْعَى هُمَ عَلْدُ الْإِنسَانَ الْكُرْمُونِ الثَّقْوِي هُمَا الْهُدْرَى فَا اللهَ يَرْى هُكِلًا لَمِن لَمُ يَنْتَهِ الْمُسَانَةِ عَلَيْهِ اللهَ يَرَى هُكِلًا لَمِن لَمُ يَنْتَهِ اللهَ عَلَى اللهَ يَرَى هُكُلًا لَمِن لَمُ يَنْتَهِ اللهَ عَلَى اللهَ يَرَى هُكُلًا لَمِن لَمُ يَنْتَهِ اللهَ عَلَى اللهَ يَرَى هُكُلًا لَمِن لَمُ يَنْتَهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### زجمه: آيت نمبرات ٩

(اے ٹی پیخٹے) آپ اپنے رب کے اسے ہوسطے جس نے (تھوقات کو) پیدا کیا۔ جس نے انسان کواکیٹ ٹون کے لوگورے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھئے آپ کا رب بہت کر بھرے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ جس نے انسان کو دوجز ان مکھ آپس جنہیں وہ جانبا تک نے قال

ابيابرگرنت**ن** ڪ۔

ہے تنگ انسان صدیے نکل حانے والا ہے۔

اس کے کرودائے آپ کو (اپنے رب ہے) بے نیاز بھت ہے۔

ے شک تم سب کو اسے دب کی الرف اوٹ ہے۔

(اے کیاتو) نے اس تفعل کوریکی جائیک بندے وٹماز پڑھنے ہے ۔ وکٹ ہے۔

كئا تونے ويكھاكية كرووبندوننج ماستے برقائم ہو۔

بادوريبيز كاري كي تعليم ويتابويه

ہے بخاطب کمائونے اس کوریکھا جس نے جھلا یااور منہ کھیرا کیا ووقیل یو میں کہ الشاس کو

وكلدريات با

برگزشیں۔البتا اگرووبار ندآیا ہم اس کو بیٹائی کے بالوں سے پکڑ کر محسیس مے۔

مرکے بالیا ور پیٹ فی جو اس کے مجمولے اور غلط کار ہونے کی مختصت ہے۔

وہ اپنے ہم نشینوں (مماتھیون) کو آواز دے کر بنا لے۔

پھر ہم بھی دوز نے کے فرشنوں کو ہلاتے ہیں ۔ ہر گز آب اس کا کہانہ مائے۔

عجدو کیج ادرائ (پردردگار) کاقرب عاصل کیج ک

الغات المترآن أيت نبراءاوا

افحوا 53

غلق هاجوا خوان ا

ا لا کر د زياده محترم

وومرکشی کرتاہے بطغى

بَنْهَىٰ ، ١٥٥٧ت بَرُهُنْتُهِ بِرَدَآ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### تشريخ: آيت نمبرا نا19

شب قد ریش قر آن کریم کی سب سے تیکی وہ آیات جو حفرت گرمسطی تیکٹے پر تال ہو کیں سورۃ اعلق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں ۔ اس کے جد سورۂ مد ٹر کی ابتدائی آئیٹری اورکائی خرصہ بعد سورۂ علق کی بقیہ چر دہ آیات وزل ہو کی ۔

المام بناوی ب الموشین معفرت ماکشرمد بیشت ایک روایت نفش کی ہے جس کے زریع سب سے مکما وی کی

كيفيات كى تحدولات كاعلم بورى است كوما على دواب مالوينين حطرت عا كشيمهديدي لارد دايت كاخلاص يديد.

آ ب بھٹا نے فرد یا کردگ ہے پہلے آپ تھٹا کورویائے صادقہ لین سے فواہوں کی کیفیت مطا کی گئے۔ آپ رات کوجر بھی خواب و کیلنے وہ کٹا کو دن کی روٹنی کی فرح اس المرح واقع ہوج تا تھا۔ اس کے بعد آپ ٹبائی میند ہوگ ۔ آپ ٹی گی دن کا کھانا در پانی نے کرند کے ان بھاڑوں کی طرف انکل ج سے جن بھاڑوں نے کم کالجھرا ہوا ہے۔

ایک دن جب آپ بھل آور سکے فارح انٹس گاڈ شتا تی اسک طریقے پر مجاوسے کر دیے بھے کہا جا تک ایک فرشند (چرکئل) سف آ کرکھا ''اثر اُ'' پڑھئے ۔ دمول وہشنگا نے انہائی سوگل سے فرایا کہ نش پڑھا ہوائیس ہوں۔ اس فرشنے سف آ سکے بڑھ کر تھے اس قد دادو سے بھٹھا کہ میں پیند ہوئیا اوران کا بھٹھا ہیں ہے ۔ قائل رواشت ہوئیں۔ اس کے جدال نے بھر کہ ''افرآ ''لائٹیٹ آ کے اکا کردی جواب قدار ان فرشند نے بھر کھے بھٹھا ورجھوڈ کرکہ'' افرآ '' میں نے تیسری مرتبہ کی دی جواب دیا کردگ جو صابوائش اول نے بھر کرفر شخت نے کہا'' افقو اُ بِنسوم رُقِف اللّٰذِی خُلِق ''اور بھر امتعام کی پانچ آئے مند بڑھا کیں۔ ان کوٹ کوٹ سے کے بعد کے وہ گری شوٹ سے کانے کے مناز دارے کرائز بھدار ہے۔

اما کوئین عفرت فدی کے ان اور ان کی گھے از حالاہ کھے از معادد بھڑے نے کی کم کیڑے از وارد ہے۔ جب کے بیان کے کھور ان کے بیان کی ان امار دیا تھ آپ نے بیان کو بیان کی لگن ای موقع پر عفرت فدیج انسری کے ان کر اور کہ گھا اپنی جان کا فطرہ
ان میں اس وقت عفرت فدیج کے کہا اندائی کی لگن ای موقع پر عفرت فدیج کے افاقات کے کے افواق کر بیان اور سریت بیاک کی بھڑی ان تھ تاکی کے معترف فدیج کے کہا اندائی کو رسوائیل کر مشر کوئی آپ اس کا سواری کی موقع جو بروائیت انجری موافل کرتے ہیں۔ بھی اور ان تھی اور کو میڈیس کے اندائی کی بیان اور کہا تھی ہے جو ان کے بدائیل کے ایک بیاب عالم دور ان فرقی کے بیان آپ کو سے کہا گئی ان وقت ورقد اس فول کی دور کرتے ہیں۔ بجر ان کے بدائیل کے ایک بیاب

امها موشن نے قرن کا افریقے کے بعد (کیا کیے (طاق فادران نے جمعے بند مصافحات تھے) در قدائی قال نے کہ کہ کہ در قال انتحاق کی استان کے اور قدائی قال نے کہ کہ کہ در قال کی انتخاب کی تعلق میں انتحاق کی انتخاب کی تعلق میں کی تعلق میں کہ تعلق میں کہ تعلق میں تعلق میں کہ تعلق میں

دوقائے کہا آئریکن نے دوز ماندہا ہو تو تک آپ کی چارل مدائد در کا کیٹن اور دعرصہ ندآ بار اتھا کہ دوقا این ڈائل ک انتہاں ہوگیا۔

ا و م بفاری نے اپنیا سکتا ہفارتیا اسمیا اما موقعین عشرت والشیعمد ولٹائے بوردارے نقل کی ہے اس کو تعامد ولٹس کرویا ''میندا اس سے پہلے کمان پر فٹا '' بھال کہ نفران کو موش کی جائے جوسب سے کہلی وقع کی ہے وہ سے بھی ولیسپ سے کدورتے اس افٹان بھر افوارے والوں واٹھیل کے فقط مضاور ان کے بڑے بر معام مے آئیس اس بقد کٹرون سے آپ کی زندگ کے عملی بیٹیس کو کی ساتھ تھنائی لیے انہوں اس باہت کا ذکر کردیا کہ ایک وقت آسے گاجب آپ کو سیانداز و چاہیے والی قومتن وصواقت کی آواز باند کرنے کے وجہ سے شویکر سے ناکل و سے گیا۔

حوال بیدے کے موجود و کتاب مقدی (فردیت در بور انگیل) میں ہے دوساری چیٹین کم کیاں کیاں نا ہے جو کئیں؟ فز اس کا بہت سزد وجواب ہے کہ جیسا نیوں اور بیود بول نے اپنی کتابول میں اس قدر تیر بلیاں کی جی کر آن آن کی آسٹی تھ کر در کئی ہے اور ان کتابوں میں سے سرار کی جانج ان کونٹال بھیکا میاہ ۔

سورة أللق كي ابتدائ إلى آيات كآشرة كاورتغميل

اِفُوا أَ بِسَهِ وَقِكَ اللَّذِي خَلَقَ السِيال رب كام حالِيت من في يواليا-ال آيت من مب عند بِهِ قَرَّ الرَّبُ الرِيالِ مِن كالمتعمديد بكردين اسلام كي بنيادي عليم يدم كرانشان الدائم كام ازل فرمايا بال كار بوط بالتي المجماعات ادراس مِثْن كيا جائد

دومرے پیکرائی آمیت مگل عرف پیزا کرنے کا ذکر ہے جس سے معوم ہوتا ہے کہاںتہ نے انسان اور مج رق کا کتاب کو اسا ہے۔

خَلَق الْإِنْسَانَ هِنَ عَلَقِي جَمِ خَالَهَانِ وَحَدِيدَ عَلَق الْمِلْ عَلَيْ جَمِ خَالِمَاتِ وَكَالَمَاتِ وَكَالَمَاتِ وَالْمَارِينَ عَلَق اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مَا مَعَ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل

المفدقة في في قرآن كريم عمر قربايات كراس في أسان كوش اور تفلات بيدا كيا ہے۔ مجروہ تفله عاقد بن جاتا ہے ليشن يقد موسئة فون كي جنل تغييار كرلية ہے يكرو وسفد بنيا ہے لين وي هما بما فون وشت اور بذيون مي تبديل بروجا تا ہے و مجراس ش رون مجوكي واقى ہے اور مجروہ انساني عمل اعتبار كرے اس وير عمل الإنا جاتا ہے۔

اِنْ أَ وَرُقُلْتُ الْآَكُومُ اللّهَ كُومُ الله رب كتام سے بڑھتے جومبریان ایکٹ اور درگذر کرنے وال کرجم ہے۔ ہی جگر کیر کیک مرتبہ اُنْ اُو اُنْ فراہِ جس کا مقعدہ کیدکرہ ہے کہ ای کے ام سے بڑھے۔ اگرم کی صفت سے بس بات کی طرف اثنا واکیا عملے ہے کہ اندائے بندوں پر بہت عمریان اور کرم کرنے والا ہے۔ اس نے کا کتاب اور اندان والی کی خرض پر مقعدے کئے بیدا تھیں کیا بلکدائی شرمرامراندان ہی کے فائدے بیس بیتو الشرکافعل وکرم ہے کہ اس نے بندے پر اس قدرم بانی فرمانی ہے بندے کا کام ہے ہے کہا ہے نہاتی وہ مک اوند کا حسان مان کر معرف ای کی مجاوت و مندگی کرے کو کھ سب کولٹ کر آ فرکاروتن کی طرف ہے ہے۔ جہاں وہ انسان کے برواجھے گس کا بہتر ہے اجرابطے فرمائے گاں

اَقَادِیٰ عَلَیْمَ جِالْقَلْمِ ہِ ہِمِ نَہِ قَامِ کَارِیہ کھیا یہ لیکن اُن نے کلم کے ڈریویڈ اوق کو وطوم کھانے جس کو روپیلے سے نہ جان قلہ صدید نامی آتا ہے کہ انسان کی نے سب سے پہنے کلم کو بیرا کیا۔ انسانے قیم کوئٹم دیا کہ و کلک پہنا تجا اس نے ساتا میزوں کو حوالا مسائلے اور سے ان ان تھیں ہو کھوں کے سرکر سیاستہ تعالیٰ کے میں مواثی مرمود موسانے کہا کہ

ان شرباللہ نے اس تھرا میں خواجی کائی ہے جو فرشق کے باتھوں شن دوئے ہیں جن سے دوقہ م اونے واسدہ العامت اور وگوں کے درات کا بھتے ہیں۔ درائی تھم کی بھی تم کھائی ہے جس کے ذریعہ ایک آئی اپنے دنی جذبات کو لاک تھم پر راہ المام تغییر مشرب جاند کے صفرت بو مروسے تھی کی ہے کہ اعترافان سے سرائی کا کارٹ میں جاریج وں کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ ان کے عفا و مرازی شکو تی کے لئے تھی ہا ''کورا اور وادور دو تھی ہے۔

چار جنے یہ جنہیں افد نے اپنے وست قدرت سے بید کیا ہے وہ یہ ہیں

- (و) قلم
- $\hat{\mathcal{T}}_{T} = (r)$
- (۴) اجت بون
- (٣) اورحفرت مجرم بنياس

(3%)

حضرت آن دوئے قرن ہے کہ قام اللہ کی بہت بری قوت ہے۔ اُن تقسیمیت قرن کو آن ہی قدم رہتا اور دونا کے کارور ر ورست ہوئے۔ یائم می کی برکت ہے کہ جس کے ذریعہ تا اسا آن اور اُنسانی سوستھوں ہیں۔ جس حضرات سے قرائ کا کہ کارور تا میرا مدیت رہول تا تھے اور جزاروں ار کھوں آئی آئی تھی ہیں، انسانی خارج کو تولاک ہے بیسپ قلم می کی ہوسے ہے۔ اگر آئم نے بوج تو یطمی وقتی ہائی نس سے دومر کی اُس تک کیے ہنچا۔ یہ بیٹا کہ اور ہوگ میں جاات کے اور میروں کو این اسلام کی دوئل نے می دور کے ہے۔ اگر قرائ اسٹ کی دوئل میں شارے کا جراور ہو مگ میت مائر کے تو آئی بھی دیا تیں جہا اس کے نوجر سے میں ہوئے۔ می جہاں بھی مم کی دوئل ہے دوس کا سے قبل کی کر کے معفور بھی رسول اللہ تالیا کی قرائے اور اپنے کی است کے

كالدجير بالدركرين كي توفق وطافريائ أأيين

عَلَيْمُ الْا فَسَانَ هَا فَهُمْ يَعِلَيْمُ ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِهَا إِنْ وَوَالْمَانِ هَا أَيْمُ الْمِلِيَّ تُعِالَةَ مَنْ تَهِينِ تَهَادِيَ مِن سَهِ اللَّهِ مِن عِيداً كِي كُمْ مِنْ فِيداك سِيمُومِ والدُونَان مَنْ جباس ويَا مِن قَدَّمِ هُوَ وَالسَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِن عِوادِونَةَ مَكُومِ عِنْ عَلَيْهُ و مرف الله ساواك في ويُعْمِعُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَوَاللَّهِ مِنْ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ

ظامر ہے ہے کہ انفاد سے الفاقیوں نے کا کات گوا درانسان کو پیدا کیا ہے وہ کا کات شربائی کا کرم ہے۔ اور اس کاسب سے جا کرم ہیں ہے کہ انسان کافم کے اور ایسے علوم شما ہے تیں جن سے واقعیا کا واقعی تھے۔

سند اور المحالة المؤلفة المؤلفة التي الفتون كله الميان معرب بيد كدوناش أوى كركن اورة أراق كي بنوي المجتس المجتب كرووا بي والمان المرادي في بيات المان المردون المردادي في بيات أو المحتاب كراس برجش المردادي في بيات كور بيات المحتب الم

الوقعل مکر کرسد میں ایک فوش حال ہجو طرارا و رمکار آ دی فقار ان کی جہ نے پانی اور دیادی انڈ ورسوخ کی وجہ ہے۔ میکھ اوگ ان کے ارد کرد جج جو گئے تھے تھا اس کی بات سٹھ تھے۔ ان ووست اچ ہے نے کی کھیا گول کا کروہ میں جانے ہے و اس محمد اور وسو کے شریعتا ہوگی تھا کہ وہ کسی کا تال ان کئی ہے بلکہ وقعمی اس کا تائی تھے۔ جب کی کر کم میٹھا کو ایک ناس 
سورة نمبر 44

القكلا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# 📲 نورف مورة القدر

# بِسُدِ والله الرَّحْوِّ الرَّحَيْثِ و

اد علی بھی جو تا ہورہ بھی ہیں اندانھانی نے قربایا کہ درمضان وہ ممید ہے جس بھی قر تان کر کیم در ان ان کی بھی ہے ۔ کیا ت کے ان کیا گیا۔ مونا ویکل ہے کی درخت کے درخت کے درخت ہے درمضان کو ان کیا ہے درمضان کو انداز جو راضان درمضان کو نازل کی گئی۔ مذاری کیکر کے ان کو درخت میں قربانا کمیں کر اندائے تاریخ آئی کو آئی کو انداز کی مدرک روت میں مازل کو کر

جس شرقام ایم کامول کے فینے کردیے ہے ہے تیں۔ کلامود تقدیمی فراد کیا کہا تھ نے اس کر آن کریک کوشیفڈ ویٹی نازل کیا جولیک جزاد میمیوں سے زیادہ ہوتھے ہے۔

ان ای مورد قدر شرقر و ای کران نے ای قر آن کریم کوش قدر می وزل کی جوایی جرار میون سے

ا ڈیودوکٹر ہے۔ معاملہ

چنز در الموشن عفرت و نشرمه دیتا ہے دوارت ہے رسول القدیکائے نے قربایا شب لد رکور مضان کے مخری عشرے ک خال دانوں میں عاش کرو۔ ( علودی مسلم یہ زیدی)

انائہ تمام ستم دولیات ہے ہارے کہ تی کرتی کھٹا گھٹا نے اپنی دنیادگی نے دمغیان کے آخری مخترے میں امری ف تر دیا ہے۔ کرم آ ہے قائم رہے۔ بہال تک کرتا ہے اس دنیا ہے تشریف نے گئے۔

ین حفرے عبود واپن سامٹ سے روایت ہے درمول اللہ تفقہ نے قربانی رشان کی آخری دیں راتوں میں چوتھو کھی۔ الند کی رشا اورا جروثو ایس کیا نیت ہے (عربات کے لئے ) حکرار بالندائن کے ال<mark>کے چھل</mark>ٹن و معاف کروے کا یہ ( سنداجی ) قرآن کریم کی آب سادراج دیرے کا فلاص ہیں

رسفان دومبارک میدند ہے جس میں القدت کی نے اند نوال کی جارے در جن کی کے نئے کا شرا نیا ، کرام پر اپنے کام کو از کی فرمایا در قرآن کریم کو در مقان کی ایک ایک میر دکھا دوقت کی دات میں از کر کیا جو دات ایک بڑا در میں اس کی داتوں سے نیادہ افعال و بھر اور ان ہے ۔ دورات دمضان کے آخری مخرے کی جائی دائوں تک سے کوئی ایک درت ہے۔ کی کر کم میگانا نے بیلی و نیادی زندگی کے آخری میں میں در مضان کے آخری مخرے میں اور کا فسائر ہ ہے۔ شب قد رجس ہی قرآن کرتے کا تزول شروع ہو کرتیس سال ہی تمل ہوااس روت میں معزے برنگل ویں اور سدرہ المنحق کے فرخے اندے عمرے اللہ کی دختی ہے کرس و نیاش آتے ہیں اور برطرف سراحی اور دمت تھی کر سے بات میں اور جولاک شب قدر بین محض الشافوائی کی مضاوف شودی کے لئے میادت کے لئے کمڑے رجے ہیں ان کے خصرف المح بجھنے محمل اسلامی جانے ہیں بلکہ فرخے ان سے معرفی کرتے ہیں۔ فرش نعیب اس رات کی معادقیں وصل کرتے ہیں اور بعش لوگ اینے تھی اور جوان رات کی بر فرود کرتے ہے جو ہیں۔

الشاقعاتي ميمان خوگر تعييون شي شال قرمائ جوائل دانت کي سدوقتي عاصل کرسکاري و نياادر آخرت کي جوازيان اور آخرت کا اجروقواب کماتے بين آمن

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُولِ الرَّحِينِ

ڒٵٞٲؙڎؙڒؙڶؽۿڣٛڮؽڵۊٵڶڡۧۮڴٷڡٵٙڎۯڮ؆ٵؽؽڵڎٵڶؾڎۅ۠ڮؽڵڎ ٵڵڡٙۮڔ؋ۼؿڒؙڣڹٲڵڣۺۺۿڕ۞ٙؾڹڒؙڷٵڶٮڵڸۣڴڎؙۊٵڒؙۏڿڿٵ ؠٳۮ۫ڽڒؿؚڡؚۼۺؙٷڵٵؠۧڽ۞۫ڛڵٷۺؽػؿٝؽڡڟڵۼٵڵڡٞۼڕ۞

#### تردمه أيت موازد

ب شک ام نے (اس قرآن کو) قدر کی دات میں نازل کیا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کر قدر کی دات کیا ہے؟ قدر کی دات ایک بڑار محینوں ہے بہتر ہے۔ فرشتے اور دور آ (جرنگل) اپنے دب کے تکم سے ہر قیر اور بھلائی کے فیصلے کو لے کر اڑتے ہیں۔ سلامتی می سلامتی ( کوکٹر) فجر کے طلوع ہونے تک (بیسلد جاد کی دہتاہے)۔

لغات الغرآن آیت تبراناه

**(54)** 

مَلَلَامٌ علامٌ مُطَلَعُ الْفَجُو صَحِ كَطَوْحُ وَ فَ (كَ )

# تشرق: آیت نبرا 6

الشقال نے قربا کریم نے اس کو قرآن کریم کی اقدر کی داے جی نا دائے ۔ انتقال نے تی کرم بھٹھ سے بہت ہے ہے۔

کر آپ کرمعلوم ہے بدقد دکی دائے کیا ہے استقال نے جواب حالات فرد کا کہنا درات ہے جو باراکیتوں کی دافوں سے نیاوہ ایس اسے اس کے معلوم ہوا کی افذ کا مراسانوں کی ساتھ ، اور سے تھا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کی افذ تی تا مراسانوں کی ساتھ ، اور سے اعظرت حاسل کرنے کے لئے قرآن کر کی کوئید انگل است ما نازلی کیا ہے جو بھر ایس سے نیاوہ برنگل ایس ما نازلی کیا ہے۔

دا سے بھر نازلی کیا ہے جو ایک بزار موسوس کی دوقوں سے زیادہ افغال و بھر ہے۔ اس داست احد کے فضوص فر میں اس بوری زیمن برائیک درجہ ہے جو بھر جس سے بوری زیمن برائیک نازلی کی دوقوں کو بناوہ اور ایس کی دوقوں کو بارائیک کے فار دوجہ ہے جو بھر جس سے بوری زیمن برائیک معلوم دوقائی ہے اور بیسلسلہ بھری درات ہے درگار جانے کے ذراجہ ہے جو بھر جو بائی ہے۔

نؤول قو آن ۔ افد تعافی نے فرایا کہ ہمنے کی اس قرآن کری کو تازل کیا ہے۔ یہ ایماد کلام ہے دئی اضافی کلام تیں ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب بید عامرا کلام ہے قوج ہو دی اس کی خاصت کریں گے راجیت ہیں ہے کہ اگر تاریخ انسانی ک مطاحہ کیا جائے نا اللہ نے ہر دور میں اس کی خودی خاصت کی ہے دوائی کی خاصت میں کی کھنانی ٹیمل ہے۔ آن ٹی یہ دی گی واحد کتاب ہے جو لا کھول کردؤ وں مینول میں اس طرح محتوظ ہے کہ اس کے ذراز میں مجی قرق ٹیس آسکنا۔ اس کی خاصت خودا کی جو سے مینیں ہے۔

ہیں۔ فلموں کی بھائی ہے۔ آخر آن کرکے انڈیکا کلام ہے۔ انڈیٹ اس کا لیک ایک تشیم اے ٹی انزل کیا ہے ہوا کیہ ہزار مہینے کی داخوں سے بھی زیادہ اُنسل وائیٹر ہے۔ براہ تقیم رات ہے جس میں کلام آئی پڑگس کرنے دائے بندے می انفسوں سے میکرین موسلے جی ۔ ای لئے کہا گیا ہے کہ جس آوی کی اس سے پہنے کوئی قدرہ قیست ڈیٹی اس دامت واقع یہ استفاد اور میاوٹ کے ذریعہ صاحب قدر دومتوامت میں جاتا ہے۔

الد تعالی نے ای دات میں رول الشریخة پرسورة علی کی پانچ آئیں تا ڈل کر کے زول قرآن کا سدا شروع فرانی تاکر سید صداحت سے بھٹی ہو فی انسانیت کوسرا لمستقم پر جارہ جاسکا۔ پردا قرآن کر کا بوج محتوط میں موجود ہے۔ اندان ل شب قدر میں اس بدرے قرآن کر کا کولوج محتوظ سے آجان و ناپر اتا دار کی دعترت جرشل تعوز اتفوز لکام نے کرآتے درہے جس کا سلسفہ تقریباً کیس (23) مال میں بخیش تک پہنچ ہے آن کر ایسے پہلے جیشتے محینے اور کماجی تا ذل کی کمی دو تھی رمضان میں

544

نازل ہو کی ۔ حضرت ابو فر مفادی سے دوایت ہے کہ رسول الشریخة نے فریا اس مف ابراہم تمی رمضان کو توریت چھے رمضان کو انجیل تیرم بن رمضان کو اور زبور رمضان کی افعاد ہیں تاریخ کو نازل کی گئیں۔ یساد کی آبا جی چند زمن میں بازل کی گئیں کو نکساند رہ نے ان کو ایک نفسوس فرم نے کے لئے بازل کیا تھا۔ چنک آن کریم آخری کیا ہے جس کو تیا مہ بھو تھا رکھنا تھا اس لئے ان کو چند ذوں بھر تیس بلکہ تیس سال بھی تھوڈ انٹر کے نازل کیا گیا تا کر برخشی قر آن کریم کو پاوکر لے اور اپنے بیٹے میں محفوظ کرنے چنا فیے فوال قر آن کے دوران موالیکوں مافظان قرآن پیدا ہو بچلے تھے اور آئے تک حفظ قرآن کا کا ملسلہ جادی ہے اوران ماللہ تیا مت تک جاری رہے گا۔ خلا مدیدے کہ انڈ تھائی نے شب قدر می قرآن کریم کونازل کیا وہ ثب

یددورات بجس میں جرکم میں جرکئی اور صدرة استحق کے وہ فاص فرضتے جو بھی و نیا تی انہیں آسے وہ می اس رات و نیا عیل آسے بین روس اس الشرکے برفرشتے اتنی کو سب آتے ہیں کہ چری زعن خرو ہر کرت اور روسانی فضاؤں سے جو باقی ہے جو لوگ والی رات اپنے اغدر دوسائیت بیدار کرنے کے لئے اللہ کا مجاوت و بندگی کرتے ہیں رکو رائم بجروں اور طاوت کے ذریع اللہ سے مانکتے ہیں ان میں غیر صعوفی روسانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ و نیا اور استحت سے وہ ایک خاص سکون حاص کر کر تھا جو ہا ہا ہے۔ ان کے دو تمام اعمان جو عاصر فدی عمل قریب کے جی الی رات کی عباوت سے وہ ایک خاص سکون حاصل کر کے عظم میا جو ا انواب کے تقی میں جاتے ہیں۔ یہ خرو ہر کے دوسل کرنے کی رات سے جو اس رات بھی خرو ہر کت حاصل کرنے سے خروم رہاوہ ہر خرے محروم رہے گا۔

ا حاديث شراس رات كي بهت تعليق أني بين چندا حاديث وش خدمت بين.

حضرت ابو بریرڈ سے دواہت ہے رسول اللہ ﷺ نے ادشا افریایا جو تھی شب تقدر میں عبادت کے لئے کھڑا و ہاس کے پیچھے کنا و معاف کرد ہے جاتے ہیں۔ ( بھاری وسسم )

حضرت مجداند این عیاس سے دوایت ہے کہ رسول اند کا نے نے فریا یا حشب قد دیش دو تمام فرقے جن کا مقد م سدر ہم المحتی المحتمی ہے وہ معزت جریک کے ساتھ و نیا پر ازتے ہیں جو مؤس مردا و موسی محددت اس برات محیادت میں مشغول ہوتے ہیں و وہ ان سے مصافی کرتے گذرتے ہیں۔ المبترشوب ہینے والا ، خور کھانے والا اس سعادت سے محرام رہتا ہے۔ ای طرح دو مرک اطاد یوں میں قبر اللہ کی عیادت کرنے والا یعنی کا فروشرک افشہ یا تراواد اللہ تی کا فریان بھی اس روت کی خیرو ہرک سے محروم رہتا ہے۔

ا میں مدیث علی فرمایا می کرشب قدرش جر نکل فرطنول کی بن عنت کے ساتھ سے بین بوطنم بھی تیا م وقعود اور م دنت اس مفتول ہوتا ہے قود داس کے لئے رصت دسلامی کی دعائمی کرتے ہیں۔

شب قدردہ دات ہے جس می آو باقول کی ج تی ہے۔ آسان کے دردازے کمول دیئے جاتے ہیں اور برعبادت گذارکو

الله کے بیفر شینے سوام کرتے ہیں۔

دم الهشمن معترت ، كتيمهر يقشب روايت بيدمون الدينكة في فرر يا قدر كي الاردات كالرمضان كآخر في مثر بد كي طاق را قول بين علق كرور ( بغاري وسلم )

نی کریم بھٹنے نے فر ایا کہ جوشب قد دکی فیرو ہرکت سے تو م م ہوہ و پر فیرسے تو مرم بار پر فکد و صفیان کا آخری عشوہ فیرو ہر کت کا عشرہ ہے اورزی شرکت قد رکتی د کھو دکی ہے جوالیک بڑار کا بھی کی دانوں سے نیا وہ انسٹی و بہتر ہے قاس آخری عشرے جس مجدوں جس اعتمال کرنے والے وشہ قد رکی ہے نہیں مامش ہونے کی زیادہ امید ہے۔ تمام دوایات سے تاہت ہے کہ بی کریم مشکلات نے اپنی و ٹیاوی زندگی شن دمغمان کے آخری عشرے میں احتمال فرایے ہے اور ای پرآ بہاتی تم رہے بہاں تھے کہ آپ اس و ٹیا ہے تھریف لے گئے۔

رمغان کے آخری عفرے میں معطاف کرنا سنت میں ہے اور بہت ہوئی سعادت میں۔ ٹریست نے خواش کو کھی۔ حکاف کی اب دنت دل ہے۔ فرق بہت کہ راموف مجد میں احتکاف کر تکنے تیں اپنے کو پرٹیس اور ڈوا تی امرف کھر پراسٹکاف کرکئی ہیں ان کو مجدش احکاف کرنے کی قفعاً جازے گئی ہے۔

• تعارف • زجمه • لغت • تشریک

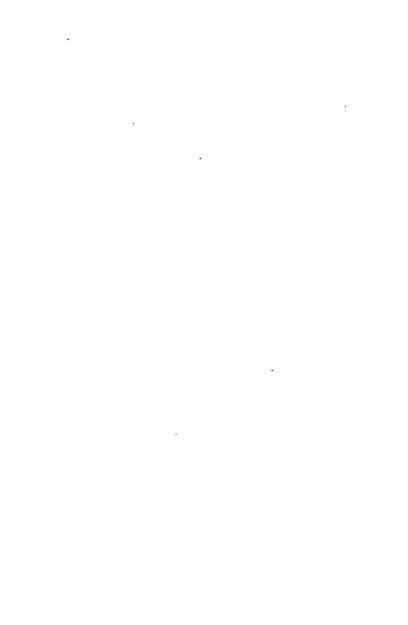

# 4 (3322.5)

#### يسم واللوالز غز الزين

یے مورت یہ بید مورہ علی نازلی ہو آیا۔ کد محرسہ شرق آکٹریت ان لوگوں کیا گئی جنوں نے اللہ کی وائٹ اور صفات علی غیر واللہ کو ایا مشکل کشا بان رکھا تھا۔ وہ چھروں کے بے جان بتوں کی عبادت و بندگی کرتے نئے کیونکہ ان سے مقیدے کے مطابق ان کے کام منائے اور الگاڑنے کا اختیار رکھے تھے۔ جب کیا کرتم کا تھاتھ نے مدید مورہ جرت فرون کو سال ان لوگوں کی اکثریت تھی جن کی جا ایت کے لئے اللہ نے اسٹیز رسالوں کے ذریعیا کی الانتأثير 96 المحال 1 الميان 8 المناوذگلت 94 ورف 389 منالزارل سيدالا

مورة البيدي ان الى باتوركو بيان فرماية كيائي جمن كاخلاصه بريب

جن وقل كماب اورشركين في كفركا فريقه القيار كردكها تفاده جركز بازآف والسيان عظ جب تكدان مك

بوں۔اب اس واضح دیل بھتی رمول الشریخ کے آئے ہے بعد بھی وہ اختیاف کردہے مال تکدان کوال کی کمآبوں میں آر آن کی طرح مج تقریبا کمیا تھا کہ وہ یکسو ہوکر خاص انتہ ہی کی میاویت کریں افراز قائم کریں اور کوڈ اوا کریں اور بچیا طریقہ یا لکل دوست

کے بکندو بہترین تھوق میں ہے ہوں گے اور جونوگ ایمان الاکر عمل صافح احتیار کریں گے وواند کی بیٹرین تھوق میں تاریوں گے بلک ان کا صلااور بدلیا ن کے دب کی طرف سے بھیٹر دینے کی ایک جنتی ہوں گی جن کے بینے میرین ہمتی جوں گی ۔ افضا سے ڈرنے

دائے ان اوگول کا بہتر بن جداریہ ہوگا کہ انشان سے خوش دیسے گااور و انشاعے خوشی دینیں گے۔ والے ان اوگول کا بہتر بن جداریہ ہوگا کہ انشان سے خوش دیسے گااور و انشاعے خوشی دینیں گے۔

#### ٠ سورة السكيدة

## 

لَمْرَيَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الكِتْبِ وَالْمَثْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتْى تَأْتِيَهُ مُ الْمِينَةُ أَرْسُولٌ مِن اللهِ يَتَلُوْ اصْعَفَا مُطَهُرَةً ﴿ فِيُهَا كُنُبُّ قَيْمَةُ أَنَّ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ ٱوْقُوا الْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَ ثَهُمُ الْهَيْنَةُ ٥ وَمَا أَيُرُوَّا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُغَلِصِينَنَ لَهُ اللِّيْنَ مُ حُنَفَآةً وَيُقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّلْوَة وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ أَلَّ الَّذِيْنَ كَثَرُوا مِنَ الْفَيْ الْكِيْبِ وَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ فِي مُالِيَّعَنَمُ خِلِدِيْنَ فِيهَا أُولِيكَ مُرْشَرُ الْمَرْيَةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيَّكَ مُرْحَدُو الْوَرْكِينِ جَرِّرُوْ هُمْ عِنْدَ رَقِهِ مُحَثَّثُ عَدْنِ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَهْرُ فِلِدِينَ فِيُهَا آبَكُ الرَّفِ وَفِي اللهُ عَنْهُمْ وَنَصُواعَنْهُ وَلِكَ إِمَنْ تَحْتِي لَيْهُ ٥

#### تريمه: آيت نبرات ٨

الل كمّاب كافر اور مشرك الل واقت تك باز آنے والے ندیتے جب تك تمكن وليل ند آجائی۔ (وو واضح وئيس) الله كا رسول ہے جو پاك صحيفے بڑھ كر سنا تا ہے۔ اس على ورست اور بھترين مضاعين جيں۔ اور جب ال لوگوں كے باس جن كو كمّاب وق كمّى تحكى ويمل آگئی تو وو

<u>د</u> ۲۲ اختلاف میں ہز گئے۔ مالاندان افل کماب کومرف ریقم دیا گیا تھا کہ وہ ایک طرف ہوکر خالص اللہ کی عمادت و بندگی کریں۔ نماز کوقائم کریں ، ذکوقا ادا کریں اور کی (سب سے ) بہتر ویں ہے۔ بے شک الل کماب اور شرکیوں میں سے جولوگ کفر برقائم رہے وہ بیٹ کی جہنم میں جنتے رہیں گے۔ اور بیر بین کلوق ہیں۔

۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے تئن سائج کتے۔ کئی بہترین کلوق ہیں۔ ان کا جالدان کے دب کے پاس بھیشد رہنے والی جنتی ہیں جن کے نیچے سے نمبریں بھی ہول گی۔ ان میں وہ بھیشہ بھیشد ہیں گے۔ انشران سے دائنی ہوگیا اور وہ انشہ سے دائنی ہوگئے۔ بیاس خفس کے لئے بھانے بروردگارے ڈرٹا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراناه

لَمُ يَكُنُ تيںہ مفكر عان نے والے ملأف اور كعلى باتيل آلِينة مُطَهُرَةً وكيزه وماف سخرا كنت فيمة كعجود وفي مغيوط كماثيل مَا تُفَرُقُ الك الكويورية أمرزا عظم دیا تباہ مُخُلِصِينَ خالعی کرنے والے حنفآه سب سے مزموز نے واسے (آیک اللہ کے جوجائے والے)

بدرين ظوق

بهترينا فلوق

شرُ البريَّةِ

خَيُرُ الْبَرِيْةِ

رَحِنِــَى اللَّهُ اللَّـٰةِ اللَّـٰةِ خَشِــَى جوارة

قر آن کریم عمالل کاب ان لوگول کو کہا کہا ہے جن سے پاس گذشتہ رسول کوئی کاب نے کر آئے۔ بعد عمی آنے وانوں نے اپنے بعض، نیادی مقاصمہ کے لئے ان بھی تبدیلیاں کولیں وہ ان کواٹھ کیا گیا۔ بانے کے ماوجود شرک مجی کرتے تھے۔ الشدخ ان کو بیود دنساری اور الی کماب فریایا کین ان کوشرک ٹیمی فریایا ہی بدان گڑے ہوئے مسلما ٹون کی طرح سے توگ ہیں جوافقه کی تراب کو بائے کے باوجود و حید کے ساتھ مڑک بڑی جمار ہے اور اوران وطول کے در مران کو کی فرق نہیں مکھنے ۔ مشرک وہ لوگ باں جو کمی آسانی کرک یا کسی رسول کوٹیس پانے اور تو حیدے اٹکار کر کے فیر اللہ کی عمادے ویند گی کو خرب کانام دیتے ہیں۔ جنگ الل کتاب کوان کی کتابوں ہے معلوم تھا کہ ایک دیسے کی اور دسول آئے والے ہیں جن کے آئے کی خوش خبری تمام پنجبروہے آئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو سادی قوسوں اور خدویوں پر جماعا کیں گے۔ پیودیوں کور خلاقتی تھی کرو آخری ڈیان عی میں ہے کی کے چانچ جب جی الی کتاب ادر شرکین می کابات پر جش اور تا تر میوری شرکین سے کہا کرتے تھے کہتم ہمیں جناستانا موجعے ہوستالو دہب وہ آخری ٹیمآ کمیں گے قوہم ان کے ساتھ فی کرفتے ونفرت حامل کریں مے اور قلم وسم کا کن کن کر جار لیں ہے۔ جب الشانعانی نے ہی آخرالو مال معزت محمصلتی مختلہ کونیا ہے۔ واضح دیل کے ساتھداورخودان کی ڈاپ کو کل ہوئی دلیل بیٹا کر پینٹے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے جیجا تو بہوری اورفسار کی تلف نشانیوں ہے ہی کرئم ﷺ کی شان نبوت در مرالت کو پیچان کیے تھے مگر اس شد شیبا اٹکار کر پیٹے کہ وہ آخری ہی جار کی تو میش ہے کیوں نہ آئے۔ اس کا اختیابی نے قرآن کریے میں فریایا ہے کہ بیدائی کٹیپ میلے سے قرق کی دیا کی باٹٹا کرتے ہے اور کتے ہے کہ اس ئی کے ساتھ ل کریم برطررم کی کامنے بیاں حاصل کریں ہے۔ بدائل کتاب ان کیآئے نے بعد محان بھی مجھ جی لیکن تحق خد بندى ش صفرت كالمتعلق علية كوئي ادروسول الناسية الكاركروب إلى الن الل كماب على مديكوني ان كومان رياسية اوركوني الن كي نبوت ووسائد كالاكروباب - اس يمي منظر شراب ورة البين كي آيات كاسفهوم الاحتريجة - التدنيم الي رخ وراياسية كركنار الل كماب اور شركين ال وقت تك افي حركول سے بازآنے والے فيس تھے جب تك ان كے باس كو أواضح اور وثن ولس رآ ہے ہے۔ اب وواضح وکس اللہ کے دمول (معارت میں مصطفیٰ عقافہ) ہیں جمآ بھے ہیں ووقر آن کر یہ جس بھی تمام پاک سیجھے موجود ہیں وہ ابن کے سامنے اس کی افاوت کرتے ہیں جس بھی درست اور سنبوط مضاحین موجود ہیں۔ جب وہ واسٹے اور وقن ولیل سیخی اللہ کے تی ورسول آگئے ہیں تو اہل کما ہم بچھے سے کے باوجود خودی شدید اختاد کا انتقاد ہو کے ہیں حالہ کا ان کی کما بول شی اور قرآن کر کے شن اس بات کا تھم و کیا ہے کہ وہ کیمو ہو کرا طاعت کے احتقاد کے ساتھ صرف ایک انسان کی اطاعت وقر ہاں برواد کی کر ہے، فراز تا تم کر میں درکو قال اگر ہے رہیں

۲.-

سورة نمبر ۹۹ الـزّلِزَال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

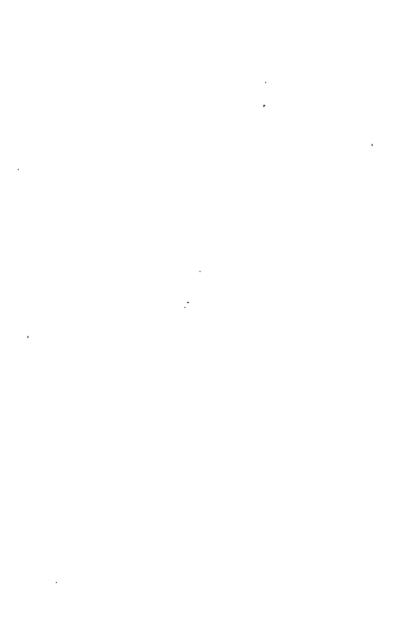

# + J. 15 19.10 \_\_\_\_\_\_ }

## يسسيداللوالونخلياليين

قر آن کرئی میں بے تار مقالمت پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دودقت دورثیں ہے جب اس نظام کا خات کو جوالیہ خاص ترتیب ہے جل رہا ہے تو زکر دوہم پر ہم کر دور جائے گا آئان چھت جا کی گے میاند مورن ہے نورجہ جا کی گرمت رہے اور تاریخ دورے ہے تھا جا کی گے رز میں سلسل چکوں سے بلا اوالی جائے گی جس ہے زمین کے اندردقوں کے گھے مردے مانسانی جم کے ایر اور چوکا کان جی بھرے ہوئے ہوں کے اول کے ان کو سورت نجر رکم ۱ کری آبایت 8 الدی کلمات 37 فرونس 158 شام مزدول دید خو

گھرے کی کرے اسانی علی وہ اور اور ای دیا ہے گی۔ وہن کے اندرے معد نیات میں ہوا ، چاہدی ، جرب ، جوابرات اور جی جی کے ایس وہ اسانی علی وہ برے کی افزان ہے گئے اور اس اور جن واقع اور اس کی جرب آلیہ دو مرب پڑھا ہ تم خضب نور چدی پڑھ کی کی بر جرب آلیہ دو مرب پڑھا ہ تم خضب نور چدی پڑھ کی کر جس ہونے ، چاہدی مسید چڑی اس کے دمار ہے گئے کہ جس اور ہے گئے ہیں ہوئے ہی کہ دو مرب پڑھی اور سے گار چڑی ہے گئی ۔ اس کے بعد جب زمین واقع اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور میں اور اس کا ایس کے بعد جب زمین واقع اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور جب کار چڑی ہی میں ان کو چوری اور اسان کے وہ کا اس کے اور اس کی اور اس کی میں ان کو چوری اور انسان کے جوری اور انسان کی اور کی اس کی دور کی ہوئی اور اس کی میں کو اس کو دور کی کہ اس کے دور اس کو جوری کی کہ اس کے دور اس کو جوری کی میں کو جوری ہوئی کا دور اس کو جوری کی میں کو جوری ہوئی کا دور اس کو جوری کو اس کو جوری ہوئی کے دور پڑھی کہ کو گئے ہوئی کے دور پڑھی کی کہ کو گئے ہوئی کے دور پڑھی کی کہ ہوئی کا کہ کو جوری کو اس کو جوری کو اس کے کو جوری کے اس کو جوری کو کہ ہوئی کے دور پڑھی کے دور پڑھی کی کو جوری کو کر این کو جوری کو کر این کو جوری کو برائی کو جوری کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو جوری کی کو جوری کو جوری کو جوری کو جوری کو برائی کو برائی

مورة زارل بن بيان فران مياب جس كاخلام سيب

زین یا بے مسلم بینے آئیں مے محد مس سے زیمن جاؤالی جائے گی۔ زیمن اپنے اندرے ہوجو یعنی جوانسان فن کئے

مے بھان کوادرسونے ، جا براے ، جوا برات کواسیے اندرے نکال کریا برچینگ و سے کی۔ انسان کیے کا کدائی ذیکن کوکیا ہو

سمیا ؟ چوز عن کواس کرد کی طرف سے تھم ویا جائے گا کرد داسینداد پر سکتا کے حالات اوردا تھات کو بیان کرد ہے۔ پھراس کے بعد برقعمی اپنے انحال کواچی محمول سے دیکھ سے تا ہے جس سے چھوٹی سے چھوٹی نکی کی جوگیا وہ اس کردیکھے گا اور جس نے ذرہ براہر

مجی برائی کی موگی و مجی اس کے سامنے بوگی میدو در کھیے گا۔

## بِسَدِهِ اللَّهِ الرَّحْمُ لِالرَّحِينَ عِ

إِذَا زُلْوَلَتِ الْآرَضُ زِلُوٰالْهَا الْوَاخَرَجَتِ الْآرَضُ الْقَالَمَا الْوَالَمُ الْوَالَمَا الْوَالَمُونَ الْمُعَلِيدُ لَكُونُ النَّاسُ الشَّمَا اللَّهُ وَلَهُ وَمَنْ الْفَصَالُ لَكُونَ تَعَمَلُ وَلَّمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

#### ترجمه أيطانهم الألا

جب ذین بری طرح بلاؤالی جائے گی۔ اور زین اسپ ہوجہ باہر پھینک دے گی آق آدی کے گا کراس کوکیا ہوگیا ہے؟ اس دن میں وہ اچی سب باتھی بیان کرے گی۔ اس لئے کہ آپ کے دب نے اس کو میں بھم دیا ہوگا۔ اس دن اوگ جاتھے جامتیں بن کرلوشی کے تاکدان کوان کے اٹمال دکھا دیے جا کی ۔ پھر جس نے ذرہ برا برنگی کی ہوگی وہ اس کو ہاں و کھے لے گا اور جس نے ذرہ برا بر برائی کی توگیا وہ گی (اسپے شرک) کود کھے لے گا۔

لغات القرآن أبع نبراناه

زُلُزِلَتْ بادالَگ اَفْقَالَ ہونے

(569

مَالَفَا

تُخذَتُ

أخيار

نفيذا

ٱۮؙؾؘٲٮٞ

مغفال

کیا ہوگیا اسے؟ بیان کردسے کی خبر ہیں۔ حالات باہر نظیے گا۔ اوسے کا مختف کردہ دئرن۔ بہابر

86 Sec 360

تشرق آيت فبراه ٨

حضرت الوجرى آت دوايت ہے كورمول الله تفكاف في بايا ثين استِ الدرك بگر كنظرے اورمون ، جاندي كیا بوى يون الي محول كرد كلات كى رائر وقت واقتلى جس نے بال كی دجہ ہے كوئٹ كوئٹ كيا بوگا كے گاجہ ہے وہ بن اجس كے لئ عيس نے لئے جس كيا تھا ، جس محض نے بال وووات كى تحبت عين استِ واقتد واروں نے لئے تعلق كيا ہوگا وہ كے گا كہ يہ ہوو ، ل وورات ؟ جس كى وجہ سے على سے الكى توكمت كى تكى ۔ جس كا إلتم جيرى كى منزاعين كان عميا تھا وہ كى (نبايت المون كے ساتھ ) کے گا کرش نے اس کی دیا ہے اپنا اِ کو کُو اِ اِلقا۔ گِرُو کُلِ تھی گئی دیا دیوگا جا اس کی طرف و کھنا گوارا کر ہے گا۔ (استح سلم)

بہ بند میں زورز در سے جنا شروع ہوجائے گا ہ آدئ کے منسسے تھرا ہمت اور وہائی میں میا اللہ علی ہے کہ آج اس وقت

زمین کو کیے ہوگیا کہ دورا ہو لیلے جاری ہے۔ جب اس ولیتین ہوجائے گا کہ بیز میں ہو تھنے کا نام بی گیس لے رہی ہاس وقت

آدئی کے سلسنے اس کا سادرا کیا دھرا تھر آنے گئے گا۔ اس دن برخش اسے بی جیسے گل دالے لوگوں کی طرف کھنے چاہا جائے گا۔ چور
چور کی طرف اور دیک آدی میک لوگوں کی طرف جائے گا دو گھر یہ جماعتیں اللہ کے سامنے بیٹی دول کی اور جراکیہ اسے تمس کے
اشراف اور شرائے کو سامنے دیکھی گے۔

ائن ابل ما تم نے معترت ابوسیو خدد کی ہے یہ دوارے تھی کی ہے کہ جب التی بھی اوالی آیت نازل ہو کی تو بھی نے دموں اللہ تھکائے عوش کیا کیا بھی اباقعلی خود مجھوں گا؟ آپ کے فرا باباں۔ اس پر بھی نے عرض کیا ہو ہے ہوں گناہ؟ آپ نے فران نے اس نے عرض کیا چھوٹے مجھوٹے کا 15 آپ کے فراہ اس اس پر بھی نے عرض کیا گھر بھی تو ہوا کیا۔ حضور اگر مشکلات نے فرا بااے ایسعید فرش بوجا کہ کیکٹر برنگی افٹی بھی وی تیکوں کے در بر بوگ ۔

ائ طرح دهنرے الا ہریرہ مے دوایت ہے کہ رمول اللہ ﷺ نے فربایا کیا تم جانے بھرکہ شن کی فیرین بتانا کیا ہے؟ صحابہ کرا شرائے عرض کے امتداد مان کارمول بھتر جو ہے تین سائٹ نے فرمایہ زشن ہر مرداد دجورے کے تم مالیان پر کوائ اس نے بس پر سے ہوں گے۔ اس لئے کہ اس کے بروردگار کا اس کو یکن تم ہوگا چنی زشن کو تم ریاج ہے گا کہ اوقیام کو کول اعمال کو بیان کردے اوراس نے اس ذہیں برجو برکھ کیا ہے وہ اس کو کا جرکہ ہے۔ (محضہ الرحمٰنی)

حضرت دیدہ بخوش کے روایت ہے صفودا کرم ﷺ نے فرمایا ڈواز ٹین سے فکا کر دینا کیونکہ یہ تبدی بڑا و ہنیا ہے۔ اور اس پڑھل کرنے والا کو کی فحض اید شہیں ہے جس کے قل کی پیٹر شاہ ہے گی اچھی باری ۔ (مجمدا غیر اٹ)

ظامہ بیسے کہ انسان کا بولمل ٹیراور بولمل ٹران کے سامنے آجائے گااور دوان آوا پی گئی آگھ ہے۔ بیکھے گااوروں کی 12 ایم والے تے گا۔

اب بہاں ہوال پیدا ہوتا ہے کہ نسان کا کون سائل فیر ہے ادد کون سائٹر ہے کی کوکھ دنیا ٹی کو فی تختی کی اپیافیس ہے جواجے علی کو چھا اور کہتر نہ کھتا ہو ۔ و نیا ٹیں برٹر قد اور ہر عمت نیک اور میتر کام کر سے ایک مکون کھوں کرت ہے اورای عمل اپنی نجا ہے جہت ہے۔ ای باہد کو اند تعالیٰ نے قرآن کر کم میں ارش افرایا ہے مسکوئی جنواب بسٹھ اف کہ ذیع کا محبوط کو ک جماعت کے بس جر بکو گئی ہے و واق میں کمن ہے رہے اور ٹرکیا ہے اس سلسلہ میں کھی اسلامی تعلیمات سے جو دہمائی تی ہے و یہ ہے کہ انسان و نیاش جوجی نیک مطاا اور مجتمع کا مرکزا ہے اللہ کے ہاں اس کی اندولی جاتی ہے نیکن فرق یہ ہے کہ بروہ کا م جوشکی کے جذب ہے کیا جائے اور اس کی بنیا دول شدیا ہے: ان کا جذب دور اس کا انجما بدارا کی دنیا شدن دید یہ ہو ہے ہے: آخرے میں اس کا کوئی حصر نداوگا لیکن اگر ایمان کے ساتھ دو اگل کیا جائے گا جس کا تھم انشاد ورائی کے دسول میکھنے نے ارشاد فریا ہے تو اس ایمان اور عمل صالح کی برکمت سے اس کو و نیاش بھی بھی بھی کیا جاتی ہے اور اس کو فرت میں اس کے تصورے بھی زیاد داجر اور بدر حظا کیا جائے کے بیش امیان و قبل میں کم انتقار کرنے دائے تھی کو دنول جہائوں میں تفصیر سے بلا کی جا کہی گی۔

ای بات کوٹر ایا کمیا کہ جس نے کوئی بھی بھلماور نیک کام کیاہ واس ودیکھے گاور جس نے کوئی بھی تن واور خطا کا کام کیاہ ہ اس وکی بھٹے کا اور کمل تھوں سے دیکھے گا۔

> ्रान्त् इन्हारा हिंद्र स्थान है । स्थान स्थान

سورة نمبر ۱۰۰ الحاريات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بنسب واللوالة فمرا لتحفيظ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کھوڑوں کی تھم کھائی ہے جو سینے ہا لک کے ایک اشارے پر اپنیچ مفرائے کی جرتے اور مریت دوڑتے ہیں۔ جب اس کا مالک پھر کی زمین اس میں دوڑتے ہیں۔ جب اس کا مالک پھر کی زمین اس میں دوڑتے ہیں۔ ب

سوياكي وثن برهفاكرة ورقودون في تع جمال مارف كالك تاروج بين بالجرود

یدے میدان جلک و گردو خبارے ذیعانب دیتے ہیں۔ وہ نیزی ے و ثمن کے نظروں کی

ا مرت الر الك : الرت 11 غود الكات 40 غرار 170

مقاميزول

الدرو في مغول جل جامحية بين الدووا في جان كي يروا في كرت.

قربایا کر گوڑا جو بے ذبان جانور ہے جب اس کا انک اے داشا در کھا تا اور پانی باتا ہے اس کے دہنے گی بگلہ بات کو وہ جانور اپنی بات کے اسان کو بچوت ہو ہو اور ارپی فیادر اور پی جان کی خدمت اور پی جان کی خود کے اسے تارہ ہاہے۔

جانا ہے تو وہ جانور اپنی الک کے نیز اس گوڑے کو بدا کیا در گھائی دوائے اور پانی کوائی نے بچا کیا وہ الک تکم بر بیزی برائی تک کوئی نے کا در بیر برق ہو اس کو برائی تک میں ہے تروی اس کوئی ہو تروی ہو اس کو برائی تک میں ہے تروی ہوائے ہو اس کو برائی کی اور اس کے تیارہ بتا ہے۔ میدان دیک میں ہے جائی ہوائے ہو اس کو برائی کے تیارہ بتا ہے۔ میدان دیک میں اس کے دور نے کے دور اس کی برواہ کے بخروش کی بروی ہو اس کے بور اس کی برواہ کے بخروش کی میں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی کی اتی تقروش کی تو میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی کی اتی تقروش کی تعروش کی تعروش کی تیارہ ہوتا ہے کہ وہ بروی ہو تا کہ کی تعروش کی تعرو

کا انجاو جو بھی گواویوں جا کا ہے لیکن و وقیس موجہا کہ دنیا کے بیاسیاب مب تک استعمال کرے گا۔ بیدمال ووالت اس کے مُب تک

کام آگیر کے موت کے ساتھ تا بیش میزیں اس مصحبوت جا کی گی اور قبر میں کوئی بیز اس کے ساتھ ند جائے گی ۔ فرما پاک اس کے بعد انسان کواس کی قبر سے اضابا جسے کا میدان مشر میں اس کا انسان کے حوالے کرد یا جائے کا مجرائی کو موش

شرمند وہونائن کے کی کام شآئے گا۔ ای شعون کوانٹر تھائی نے سور قالعادیوے جمل بیان قربایا ہے۔ انٹرنق کی جمیں اپنے پروردگار کاشکر اواکر کے کی تو بنتی عطاقر بائے اور آخرے جمل ہر طرح کی درموائیل کوروائوں سے مخوط فربائے یہ جمین

#### و لوڅانداويات که

## بِسُهِ اللهِ الرَّغَ زِالرَّغِينَ مِ

وَالْهُدِيْتِ صَّبُحُانُ وَالْمُوْمِيْتِ وَلَدُكَانَ وَالْمُونِلَاتِ صُبُحًانَ فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعًانَ فَوَسَفْنَ بِهِ بَمُعَافُونَ الْإِنْسَانَ لِرَبْهِ لَكُنُونُكُ وَانَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِينُكُ وَ إِنَّهُ لِمُتِ الْمُتَرِكَ لِلَهِ لِمُنْسِلَكُونِ وَ افْلَايَعَلَمُ إِذَا بُعُرُمَ إِنِي الْفَيْوِينَ وَحُصِلَ مَا فِي الشَّكُونِ وَ إِنَّ رَقَهُمُ بِهِ مُهَوْمَ إِنْ أَنْهُمُ بِهِ مُهَوْمِ لِللَّهُ وَكُونِلَ مَا فِي الشَّكُونِ وَ

#### ترزمه تهيئة فيجرا وال

ان گوڑ وں کی تم جو دوڑتے ہوئے پانچتے ہیں۔ پھرو دجی (اپنے ممون سے پھروں پرناپ مارتے ہوئے) چٹکاریاں آزائے ہیں ۔ پھروہ کر دو قباباز اسے ہیں۔ پھروہ (وٹمن کی فون کے ) مجمع ہیں جا گھتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کابہت انشکرا ہے۔ ادر بے شک آئی ان اس ناشکری پڑو دی گواہ ہے (جو جات ہے کھر مان نہیں)۔ ادر بے شک آدمی مال کی تحبت ہیں بڑا تخت ہے۔ کیا اس کو بیٹیس معلوم کہ جب مردے تم سے اضاکر کھڑے کردیے جا کمی کے دور جو پکھ سینوں میں جمفوظ ہے وو کھون دیا جائے گا۔ ب شب آپ کا پر در دکارتو اس دن ان کے احوال ہے۔ واقف مل برگار

نغات الغرآن آيت فبراناه

العندين ووزع والفكورا

طبع الج برئ

اَلْمُؤْرِيْتِ چكاريان كاكراك

فَلْدُخ ٱلْ جمازكر

اَلْمُغِيْرُ النَّ ووَمَزَرَ فَوالَ بِن

أتُمْرِنَ الحَرِيْنِ

فقع عردونيد

وَاسْطُلُ ودع مِمْ مِمْ إِحِيْتِينَ

خُنُونَة عُشرا

شَهِيْدُ اللهِ

المنخير الماددات

يعجز ومركالاكاني

محضل عامل أيامي

(ริสล์

## تشرق: أيت نبس إناا

انسان کے چاروں طرف اللہ نے آئی ختوں کو بھیر رکھا ہے جنہیں شاد کرنا بھی مکن نیس ہے۔ بیفتیں انسان سے اس بات کا سفالیہ کرتی نظر آئی ہیں کہ اے ہر سائس شریاداف کا شکرادا کرنا جا ہے۔

افدادراس کے دمول کا اطاعت میں زندگی گذار آن چاہیے۔ اپ دی کرتا چاہیے جس کرنے کا اس کو کم دیا گیا ہے۔ اور ہراس جا اور ہراس جات ہے دک جانا چاہیے جس سندارے مع کیا گیا ہے۔ شرکا کا بچی وہ انداز ہے شے اللہ تعالیٰ بہت پہند فریاتے ہیں۔ جو الشد درمول کے فریال بدوار میں وہ اندکی دی ہو فی ہر شد پر شکر اوا کرتے ہیں۔ فہیں اس بات کا بیٹین ہوتا ہے کہ انجیس موت آئے کی مجروہ ایک دن اٹھ کر میدان حشر کی طرف جس کی ان کی تمام میکیوں اور برائیوں کی جائے ہوگی اوران کے تمام وہ افحال جو بوشد و تھے کمل کران کے مراسمة آجا کی کے اور مجر زایا برائی فیصلہ است آئے گا۔

انسان ایک محوز کوداندادر کھائی دالما اورات رہنے کے لئے جہت میر کرتا ہے تو وہ کھوڑ المینے مالک کے اصابی کو اپنے مچان کرمنے وشام اس کی فرمال بروز ری شی روز تا بھا گیا ، بانچ ، با کال سے پنگاریاں اور کردو فرار افران اس منزل کی طرف مؤتی کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کا مالک اسے پنچاتا ہو بتا ہے۔ اگروہ وشن کی مقول شی کھتا جا بتا ہے تو کھوڑ ال بی جان کے بروائے اپنج صفول کو نیز ی مواد دمیان میں بھتے جاتا ہے۔ وہ اسپیٹا مالک کی وفاداری میں اپنی جان ملک دے ذاتی ہے کم اپنے مالک رہ سی تھیں۔ تے دیتا فردیا کی ایک کھوڑ افراد داے والے اور میان کھی اس کھی تا ہے کہ اور کا اور اور اس کے در دید ویش کرتا ہے

لیکن انسان جس کو اللہ نے بے شرقعتیں مطافر ہائی تیں وہ اپنے ما لک کا احسان تک ٹیس ماتیا اور اپنی : شکر میں اور ڈفر پندل شن لگار بتا ہے۔ اسے ، الی ووولت :ورد نیا کی چکا چند نے انتا اندھ کرد یاہے کردوا پی آخرے اور اس نے انجام تک کو میوں جاتا ہے۔ وہ اس بات و مجول رہ ہے کہ اس ویاش اس کا برطل ور برترکت ریکارہ کیا جدبا ہے۔ انشکوای کے ظاہر وہاشی

اددا يتے برے سب اعمال كان ورق طرح علم بے يكن جب قياصت كرون اس كے اعمال كاديكارة اس كے سائے ركھ جائے كا تو

اے کو بات سے افکار کی تھونگل ندہو گی اور اس کے بیٹے شن جھیے ہوئے راز جود خیاش جرایک سے جھیا یا کرنا تھاوہ سارے ہوشیوہ راز کل کرسائے آ جا کس کے ساوہ تیو کا وقت ہوگا کہ آئی کرنے کا موقع نئیں ہوگاں

ں کرسائے آ جا میں کے یہ واپھر کاوٹ ہوگا گھڑئل کر کے کا موقع کئی ہوگا۔ وولوگ بقیغاً خش کھیسے ہیں جو ہروائٹ ککر سخرت کرتے اورانڈ کے اصابات کو مادر کھنے ووشکرا واکرتے ہیں۔ جنت

ر من المنظر المن من المنطر بين المنظر من المنظر من المنطق المنطق المنطق المنطق المنظر المنطق المنطق

# 

سورة نمبر ۱۰۱ القارعاتا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

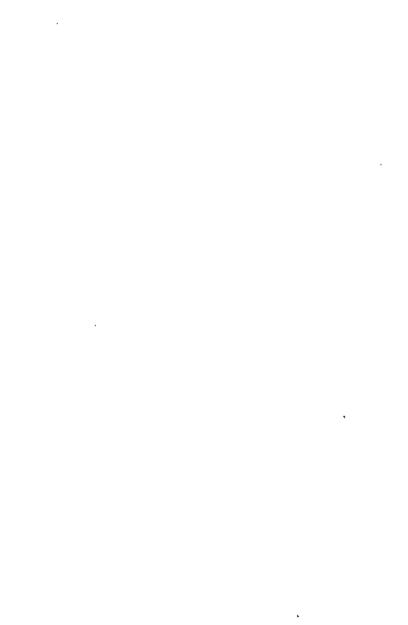

# ÷ 3,517,-3,5

# بِشهِ والله الرُّحُولِ الرَّحِينَ عِ

قیامت اور قرف پرانجان و پیشن وین اسلام کا بنیادی مقیده ہے ہے ولوں ش جمائے اور بھوانے کے سے قرآن کریم میں مجگر کھرائی کا ذکر کیا گیا ہے ۔ اس مورت میں قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فر بایا گیا ہے کہ وہ دیا تک ایک ذیر دست اور جواناک ہادہ ہوگا۔ اس من کی شدت کو ذبوں بھی بھوانے کے لئے موافیہ انداز افتیار کرتے ہوئے اور تھ ہے کیا کہ کو معلوم ہے وہ فقیم مادہ کیا ہوگا؟ جواب معاہدت فریا کہ دوابیا ہواناک مادہ

ا موست بر 101 الحراق 1 آتابت 11 الغاذ الحمالت 35 العاد الحمال 160 عنا مبزول مسكر مركز

ہوگا جب لوگ تھرے ہوئے پردانوں کی طرح ایک دوسرے پر کرتے پڑتے ہوں گے۔ وہ تھیم افغان بھاڑ تمن کی ہیں۔ زیمن اپنے تو انزن کو قائم رسکے ہوئے ہے دو بھا تر رتک برنگ ہوگیا ہوگیا اون کی طرح فضاؤں میں اڑتے بھریں گے۔ طاہر ہے ک جب زمین سے وزن ہوجائے گی قوائر پر ہر چیز اور ہوئی ہے جزی بلڈ تین مجھی تکون کی خرج ٹوٹ بھوٹ کر تکر با کی گی۔ جوائل ایمان موں کے وہ نہنے المیمان دسکون سے اٹی قبول ہے اس کے اور کنڈ ویشرکیس پر زیر دستے تھیم ایسٹ طاری ہوگے۔

اس کے بعد میدان حشر گائم کیا جائے گا۔ جو لوگ ابتداء ہے قیامت تک پیدا ہوئے اور مر گھان کو وہا دو پیدا کیا جائے گا گھرائی میدان عمل '' میزان عدل '' قائم کی جائے گئا کہ برخش کے ساتھ اس کے انحال کے مطابق مدن والساف کیا جائے کہ برایک کے انحال کوائی ڈراز و پڑول کر دیکھا جائے گھر جس کے انحال میں اخذی کی برکت سے وزن ہوگائی کوئی پشر جنت کی داخول میں وفش کیا جائے گا۔ اور جن لوگول کیا قبال سے وزن اور جکھے جوں کے ان کوآگ ہے تھرے کرتھے میٹی جنم میں کھٹے درجائے گا۔

اممل میں بھیشد سے دیا ہیں ، پہنول کا دوان رہا ہے۔ پہلے مرف آزاد داور بہنے ہوتے تھے جن کے ذرجیہ بین وں کو قولا بہا تا تھا۔ بھر مائنی ترقی کا دوراً یا تو اس ہمی ہوا ، بارش برائی ہمردی مجری ، برف بجب قرائے کے اکا سے ایجہ وکنے کے لیکن اللہ کی میزان مدل لیکن اضاف کی تراوز دشمی ایمان و کفر اسمیصے برے اطاق، ٹواب اور گزاد، شہیدوں کا لیواور عام کی کھنے والی روشائی تک کوئل کرد مکھا جائے گا۔ اس سلسند ہمی ٹر آن کر کم اورا حاویث ہمی بہت ہی تھیسا ہے اوشاؤ فرمانی کی تیں ان جی سے چند ہیں۔ اختری کی نے فرمایا اہم تیا سے کے دن بھران عمل (افساف کی تراوز) کا گری سے داس لے کسی ورڈن سامی تھم ن ہوگا۔ جو بھلائی اور برائی دائی کے دانے کے بر برائی ہوگی وہ تھی میزان عدل بھی رکھی جائے گی ایندنی نی نے فرمایا اور صاب لینے کے لیئے قائم میں کافی جس

قرب ایش کی نیکیوں کا پند بھاری ہوگا ہ ماس چیند بیش و آ رام بیں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا پند بابکا ہوگا تو اس کا ضکا ہ میٹر ہے۔ (القارب)

حضرت ایوزرفغاری سے روایت ہے رمول انتہ پیننے کے لیابی خمیس ایسے کام ٹائٹا ہوں جس جگل کرنا انسان کے کے بچواہاری ٹیس ہے کئی بیران بدل تیں وہ سب سے بعدی ہوں کے ایک شن افواقی اور دوسر سے ڈیارو ڈائٹو کی رہنا مین بیاشرورٹ کوئی کام زکرتا ہواؤں کرنے ہیں۔

رسول الشريطية نے قرباني قيامت كے دن ملى (كالمم) كى روشانى عمى سے انبول نے عمر دين ادرا دكام دين كھے تھے الن كوار شہير وريا كے بولۇقولا جائے گو تو مام كى روشانى كورزن شمير دن كے تون سے جزرہ جائے گا۔ (ارم فريق)

مدیدے میں آج ہے کہ قیامت کے دنائیک خص عاضرہ کا بہبائی ہیں ادا اللہ ماسٹ آے گا آو ویک اف اُن کم پائر گھرا ہائے گا۔ دیا تک ایک چیز اول کی طرح اٹھ کر آئے گا اورائی کے لیک افدال کے بٹ میں کر جائے گیا اُن اُورائی جائے کا کہ بر تیرے ان افدال کا ٹروب جوڈ ویا میں آوکوں کو این کے ادکام دسائل بتا تا اور مکما تا تھا۔ یہ تیری تعلیم کا مسلہ جب آگے جائز جس مخص نے اس مجمل کیا ریاس سے افعال میں تیا تھا جھی لگا گیا۔

ئی کریم کھٹائے ٹر مایا ہوگھ مانندے فوف ہے رہ اے قائن کا کمل تولہ نہ سے گا بکہ ان کا ایک آ نوجھم کی ہوگ ہے۔ ہوئی آگ کی جھانے کے لئے کائی موگا۔

حضرے جائزے روایت ہے کہ دمول الفرقطانی نے قربان السان کے میزان صرل میں سب سے پہلے ہوگس دکھا جائے گا ووجوکا جوائی ہے اپنے افل ومیال پر قریق کرنے اوران کی شروریات پوری کرنے کا گل کیا ہوگا۔ (جبر ()

ا أن كريم ينطق خفر بالب ميدان حشر كالبيزان عدل الشراب منصة و دووزن و ريخ المدينيد الله إلى الله . خنجند الإنسانية ألله الموكار بيزان كه المسلط عن يركم آكيا و مب منصابه ري وگار

ا العزب او ہر رہ قد سے دوایت ہے کہ دمول الشرکاف نے قرباہ دو گئے ایسے این جو نوان پر بھنے ایس اور خمن کو برے مجو چی تجربردان مدل عمل بھرت بھوری ہوں گئے ۔ وورو کئے ہے تیں

سُيْحَانَ اللَّهِ وَ يَحْمُدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمَ - (3/15/أرثِ)

## بِسُمِ إللَّهِ الْأَثْمُرُ الْرَحْيَةِ عِلَى اللَّهِ الْرَحْمُ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ ا

الْقَارِعَةُ فَ مَا الْقَارِعَةُ فَ مَمَا آدُرْدِكَ مَا الْقَارِعَةُ فَ يَوْمَرَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ فَ وَتَلُّونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَامَامَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فَ وَامَّامَنْ خَفَتْ مَوَازِيْنُهُ فَ فَالُمُهُ فَاعِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ فَ وَامَّامَنْ خَفَتْ مَوَازِيْنُهُ فَ فَالْمُهُ هَاوِيَةً فَ وَمَا آدُرُدِكَ مَا هِيَهُ فَ نَازُ حَامِمَةً فَى

#### والمدا أيت أجرانها

ووز پردست حادث

اوركيائي وو**عادي**؟

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ عادی کیا ہے؟

جم دان او کی محرے ہوئے پر دانوں کی طرح ہوجا کمی ہے۔

اور بها زوهنگی بولی تلکن اون جیسے بوب کی مے۔

لیمرجس کے اعمال جماری جوں کے تو دوا پی پیندید و زندگی شن بوگا اور جس کے اعمال بیکے ہوں کے قواس کا فیکا ا" باویہ " میں ہوگا۔ در کیا آپ کو معلوم ہے کہ " باویہ" کیا ہے؟ ودر منکن موڈیا ایک آگ ہے۔

(575

#### لغات القرآن آصة غيراناه

## 10/L 0/2

قررے سے بھائھم میوناک جا دیوالد ہوئی آفت و معیبت کے آتے ہیں۔ کا رہ تیا سے کے ہموں میں سے ایک نام ہے۔ کا کا سے کا چھیم اور ویب ناک جاوہ جب ویش آسے گا تو سال تھا م کا خات دو ہم برہم ہو کردہ جا سے گا۔ ڈین و آسان جا تعام سورج متنارے والد ہو اکی گے۔ جب صور چھوٹا سورج متنارے والد ان اور جن اور سادی تھوٹی سب کے سب س مقیم اور اپنا تک حاوث می فتح ہوجا کیں گے۔ جب صور چھوٹا جا سے گا اور ڈیمن فروست چھے اور ڈالوں سے بات شروع ہوگی تو پر فتن ایک والم سے پر اس طرح کرتے پانے دوٹر دہے ہوں کے جس طرح جوئے چھوٹے ہوائے کی دوئی کو دکھے کر بیک والم سے پر کرتے پر سے نظر آسے ہیں۔ فرومت اور سندوط بھاؤر مگ برنگ کے اون کی طرح اور دھی کا دوئی کی طرح ان السے چھرائے گئی۔ اس فری زعن و آمان اوران کے درمیون کی بر تحقق برقا کی کیفیات طاری کردی جا کیں گی۔ دوبار معدد مجانا جائے گا قالت کا اس کا قو الشکا سادی کھوڑ تھو ہو جائے گی۔ اب آیک کی ذخص اورائی ہو آمان ہوگا یہ میں این است کا کا انتخاب کی این انتخاب کا کا انتخاب کی جو آب کی جو انتخاب کا در بیشتر کی گذاب کو معاد ہوں جو کی جو کا کو میاد کا کو معاد ہوں کا کو معاد ہوں جو کی جو کا کو معاد ہوں جو کا کو معاد ہوں گا کا کو معاد ہوں گا کو کا کو معاد ہوں کا کو معاد ہوں گا کو معاد ہوں گا کو کا کو کا کو معاد ہوں گا کا کو ک

انشغال نے قربایا ہے کہ کیا جمہوں معلم ہے وہ عادیہ ' کیا ہوگی' فربایا وہ گئے ہے جر پر دخد تی ہوگی جس میں انہیں اوپر سے اس کے اندر چینکا جائے گا۔ وزن داراور مجکے افرال کیا ہول کے اس کے لئے 'سی بڑ آن کر کم سے جورضائی فتی ہے وہ ہے کہ قیامت کے ون افسانی افرال کا وزن بندے کے ایمان ، فلوس اور تی وصداقت پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوگا جواوگ زندگی جر جھکتے رہے کے بادرجود فی اصلاح کی طرف متیہ ہوئے کو تیار شدیجہ اپنے آ ہے گوگا اور در مرول کو فلو جھتے رہے وہ اس دن شدید

ہم قیامت کے دن افعال کی تراز درکاری کے کی کے ماتھ ہے افعانی ندرو کی اورا کر کی کا دائی کے دانے کے برایر بھی تمنی ہوگا وہ ہم اس کے سامنے لے آئی کے اور حساب لیلنے کے لئے تو ہم میں کافی جیں۔ (سور از ما نیار آیے تیمبرے ) ووسری میکر فرمایا

اس ون وزن میں "کا ہوگا۔ پھر جن سے بلڑے جہاری ہوں کے دی قلاع یا کیں گے اور جن کے بلڑے کیا ( ہے وزن ) ہوں کے دوایتے آپ کوفقعہ ن اور ضارے میں جنلا کرنے والے ہوں گے۔ ( مورۃ الاعراف آپ۔ فہر ۱۹۲۹) ایک جگھرارش وفر کی

اے ٹیکھنگٹے آ آپ کیر دیکٹے کرکیا ہم تھیں تا کس کرائل کے اعتبارے میں ہے ڈیادہ تھان افغانے والے کون ٹوگ ہوں گے؟ والوگ جن کی کوششیں و نیا کی زندگی مل بھی ضائع ہو کئی جو پر کھتے دہے کہ وہ چوکام کررہے ہیں بہت اجتمے کام ٹیں۔ بدد لوگ بول مے جنوں نے اپ برد دوگار کی آیت کا ادراس کے لینے ہے اٹھار کیا تھز ان کا کیا کرایا سب برباد ہوجائے گا ادر قیامت کے دل ایم ان کوکی وزن ندوی مے جنم (ان سے اٹھال کا) بدلہ ہے جس کے لئے انہوں نے کنرکی تھا۔ میری

نشانيول)كا نكادكيا خياه ديم رسندمولون كاخاق ازاياها ـ (سورة الكبنسآ<u>ت فيرس ١</u>٠٥٢١٠)

خلاصہ بیدے کردنیا عمل ہر نے کا وزن ائن کے طاہر کے احبادے ہوتا ہے جب کرتیا مت کے ون یزو کھا جائے گا کہ کون خس ایمان کے ساتھ پر خلاص کمل صرفے کے کرتیا ہے۔ بوقس ایمان واخلاص سے خالی ہو کا وہ و تیا والوں کی نظر عمی کتیا ہی خوبصورے اوروزن وار ہوائڈ کے ہاں وہ ہے وزن می رہے گا۔ انتہ تعالی ہمیں قیامت عمل ہوطر نے کی رموانے ں اورا عمال کی نے وزنی ہے محفوظ فرائے۔ آئین

پاره نمبر ۳۰۰

سورة نمبر ۲♦|

التَّكَاشُ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

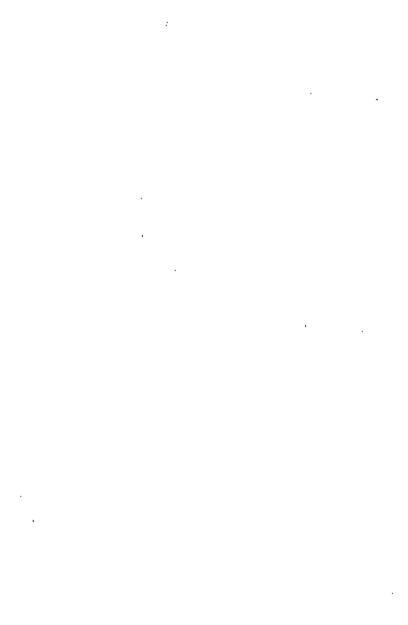

# · Annagar

# بنسسواللوالتغيرالي

ا کر دشال رضا و شود دی در مولی الله تفاق کی اطاعت جنونی الله اور و اوا کرنے کے لئے جائز معدود ش ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور مال و دولت کمانے کی جدوج دخوا اس اور کوشش کی جائے تو شریعت شن اس کی کوئی ممانعت آئیں ہے شرط ہے کہ قدم قدم پر بیا حساس زندہ دستے کہ تیا ست کے دون براکیے تحت کے تفاق جوسوال کیا جائے گا اس کا کھیک کھیک جواب دیا ہے۔ المات أبر 102 دكات 1 آيات 8 الفاة وكانت 28 الفاة وكانت 123 موادل كمركس

ورامل شريعت مين " فاار" كي اجازت فين ب يني أيك ومرب س كثرت

حضرے جاہراتین مجدانہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ کو تا زہ مجوری اور شغالیا ٹی چش کیا۔ اس برآپ ﷺ نے قراما کہ بران فعشوں شی ہے ہیں جن کے بارے میں (قیامت کے دان) موال کر جائے گا۔ (مستماحیہ شمائی ماہن جربر)

ایک مرجد نحت دحوب جس حفرت ایو بکرصد این سمجد نه وک جس نظرت است حفرت مرفاره آن کافیر بولیا فر دو محق کمرے تشریف سالی آنے ۔ انہوں نے معفرت صدیق اکبڑے ہے ہم کا کداس وقت نخت دحوب جس کیے آنا ہوار قرایا جوک کی شدت نے جبور کردیا تھ ۔ معزے عمرے فرانے مایا انشری تھم ای سے چیلی نے مجد محبور کیا ۔ یدونوں باتش کردہ ہے کہ معفود اکرم منتظافہ مجی تشریف سالی کے ایک نے دریافت کیا تم اس وقت بہار؟ عرض کے معفود جوک کی شدت نے مجدود کردیا تھا۔ آپ منتظافہ

الذخال مين تكاثر مع محولار كلة بوسة الذي تعتون كالشرادا كرف والرفي مطافرات والثن

## بسُمِ إلله والتُكُوُّرُ التَحْتِيمَ

ٱلْهٰمَكُمُ الشَّكَاثُرُ الْحَتِّى رُرُتُمُ الْمَقَابِرَ الْكَلَّا سُوْتَ تَعْلَمُونَ الْمُكَاثِّرَ الْمُونَ عَلَمُونَ الْمُؤْنَ الْمُكَالُ لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِيْنِ الْكَرْدُونَ الْمُحِيْمَ الْمُثَالِكَ لَكُرُونَهَا عَيْنَ الْمَقِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَيْمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَيْمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَيْمِ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

#### V 12 147

حمیس تکاٹر (آیک دومرے ہے آگے بڑھنے نے) خفلت میں بہتا کے دکھا۔ یمال تک کرتم قیریں جاد کھتے ہو۔ ہرگزئیں حمیس بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ گھر ہرگزئیں حمیس بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ ہرگزئیں تم بیٹی طور پر معلوم کرلو کے سالبدیتم جنم کوشرور دیکھو گے۔ پھرتم بیٹین کی آ تھے ۔ دیکھ لوگ ۔ گھرتم ہے اس دن ان ان خوق کے بارے میں بوچھا جائے گا جن میں تم لوگ دیا کرتے تھے۔

لغات القرآك أيت نبرانا

بعلائة ركمار عأقل كخركها

ایک دومرے سے آئے برجنے کی کثر دینے

آلٰھَا اَلْتَكُافُرُ

تتمين وكجعالي

زُرْتُمُ

1

(583

سَافَ تَعْلَمُانَ

بہت جدتم جان اوے عكه المنقين بعين كاللم تمضره ديجموم تُرُوٰنُ آگھ ہے مامل ہونے والایقیں غين الْيَقِين تسئل تمريو وقطع جاؤك نعتيس

#### تشرق: آیت نسمان: ۸

آ فرت کانگرد کھتے ہوئے میر وقا مت انتہاز کرتہ انشراوراس کے دمول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حائزاور علال ذرائع ہے مال ودولت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا۔ جس کا بنیادی مقصد انتد کی رضاد فوشنووی اسپنے بال بج ل کی متاسب و کی بھال افریب مغرادت منداد نقا جوں ہے جوردی اور بھا اُن کا جذب کن جس میں فخر وفرور قرمی اور لا اُنج نداوے برقدم پر اس، تك خيال دكمنا كراهند جوي فعين وي بيرة فرت شيء ان حساب ويناب ان غيادي باقر راكا خيال ركع بوت ہلی و دولت حاصل کرنے کے لئے عنت ومشقت، حدوجہدا در بواگ دوڑ کرنا کی طرح مزارت سے مرکبین ہے۔اس حدوجہد کی قطعة ممانحت نين بسيد ليكين جن لوكول كاستصدر زندكي عرف ال ودولت سينيتا والي شان وشوكت كالقبه ركز بالوتول يرعب اور وحونس جمائے کے نئے اوقی اوقی بلزنگیں بنانا کمی چوڑی مواریاں حاصل کرنا مطال وحرام کی پروا وزکر ڈا اور سخرے مغلب وخفیار کرنا مواس کی خند ممانعت سیدرا بسیانوک بھی اس بات برخود بخشین کرتے کدیرتمام چزیں اس وقت تک ان کے ساتھ ہیں جب تعب موت کافرشتران کے مراشقا کر کھڑافتیں ہوجا تا۔ جسے على موت آئے فی برقمام چڑے ہی ان سے چیمن ل جا کیں گ وی بات کوئی کرم علی نے ارشاد قرید ہے کہ

> " آ دی کہتا ہے میر امال میر امال با حالا تک تیما مال تو صرف اتفاہے جوتو نے کو کرفیا کردیایا کی کریرانا اور بوسیده کردیایا صدقه کرئے ان کو ( آخرت کے لئے ) آئے بھیج ایا۔ اس کے مواج کچھ ہے وہ تیرے باتھ سے جائے والا ہے اور قواس کو لومول کے لئے چھوز کر جانے والا ہے۔ الاسلم بتر ندی مستداحیہ)

اس حدیث کا مطلب ہے کہ آوئی جس مال کو ایٹال کہتا ہے در حقیقت وہ اس کا ٹیمیں ہے لکندو اپنے وارثوں کے مال کا گران ہے یہ آگا بند ہوئے میں اس کے وارثوں میں ہے جرا کیسا بنا صر کینیجے کی گریش لگ جاتا ہے۔ جیسا کردیک حدیث میں آئی کے کہ جب کوئی سرجانا ہے تو فرشت آگے آگے ہے کہتا ہوتا ہے کرتو کینے کرتو ہے جاور جوسرتے والے کے وارث جی وہ کہتے بین کرتو کی جوز کر گیاہے؟

جوآدی الی ودولت کے لارفی عمل پڑجاتا ہے اورای کو مقصد ڈندگی بنالیتا ہے وہ چنگیا گئی دولت ڈٹٹ کر لیتا ہے اس پر میروقاعت ٹیش کرتا بشدون دات ای کوشش عمل لگار ہتا ہے کہ میر ہے ہا ہی جو بچھ ہے اس کو دیگئے ہے وکٹا کھے کرسکا جول۔ اس کی ہوئی کا مذرکھ لمائی جانا جا تا ہے۔ معرف قبری کئی می اس کے ہوئی میرکی جو اس بات کوئی کر کم چنگا نے فر ما با ہے کہ اگر ''جو زاد کے لئے موٹ ہے تھی کا کہ ہوئے ہے جو کی جو اندی موجود جو تو جو

ر و دورو سے میں اس مورو کی اس کی موں برقتی ہی جی دور بروہ میں دورہ چاہے گا کہ انگی دروار نے سر و کھر کیس کئی۔ لیکن انشراس کی قویشول کرتا ہے جواس کی کے موافق جی اس کے سر و کھر کیس کئی۔ لیکن انشراس کی قویشول کرتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہے "۔ ( کھی بندری)

ورحقیقت بین تلاثرے جوآخرے کی اہدی زندگی سے خاقل کے رکھتا ہے بہاں تک کدائی کوموٹ آجاتی ہے۔ حضرت عمدانشان عبائ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تلک نے 'الھم افتالا '' ویکر ارشاد فربالیاس سے مرادیہ ہے کہ ان جو عبائز عمر یقوں سے حاصل کی جائے اوران پرجوفرائش ہیں ان پرٹری شد کیاجائے ( قرطی )

فربایا کہ آئ تم جمی عذب جہم کا انگار کررہے ہوئی وہ جہم اور سبباور شاس دنیاسے جائے کاونٹ دورہے وہ بہت جد آنے والا ہے۔ ہرانسان بہت طبلہ ال جہم کوائی کھی آنھوں سے دکھ کر بیٹین کرنے یہ جمورہ وہ ساتھ کا رقم بایا کہ س کے بعد ہر محتمل ہے ان جم مفتوں کے حفاق ہو جہا جائے گا ہود نیاش اسے مطا کی تی تھیں ۔ اند تھائی نے اس کی تفصیل قوارشاؤیس فر بالی کرکن فیٹر س کے منعق موال ہوگا۔ البتد اعلا یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جونوگ ان موادرں کے جو اب دیر سکے ان کے لیے جنت طور پر عطافر بائی کئیں جن ان کے بارے جس موال بھی کہا جائے گا۔ جونوگ ان موادرں کے جو جو اب دیر سکے ان کے لئے جنت اور اس کی ایدی راجتی بھوں کی اور جواس متھاں جس کیل ہو جائی کے اس کے لئے جنم کی جو تی ہوئی تھی بورگ ۔

کیا کریم ﷺ نے قربایا ہے کہ محرک دن کوئی تھی اس دقت تک اپنی مگدسے تل نہ منکے کا جب تک وہ پائی سوالات کے جوابات ناہ ہے ہے۔

(١) \_ائل في المركن كامول شريكم إلياج

(١) ١١ سفايي جواني كي ما تون كوكن كاسول شرخرج كيا؟

(٣). و مال جواس نے کمایا ہے و کس طریقے ہے حاصل کیا تھ ( بنا زیزہ جا زمطریقے یہ )؟

(٣) \_ اس نے جو مال ودولت حاصل کیا تھا اس کو کن مصارف شریقریق کیا ا

(٥) را الله في جوام ال كوويا تعالى في السياس وكتنا عمل كيا تعالا

سورۃ الانکاٹر مہت چیوٹی می سورے ہے محرفور قرکر نے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے اس عین زندگی اور اس کے تنعقی چند جملوں عین و نیااورۃ فرے کا تنتر کتن کر رکھ ویا ہے۔ اس کے هناوہ اس کی ایک اور قصوصیت بھی ہے۔ ایک ون رسول اللہ تلک نے صحابہ کرانم کو فطاب کرتے ہوئے فریانی کہ بیاتم علی کو ٹی فنس اس کی قدرے وطاقت رکھتا ہے کہ جرروز قر آن کرتم کی ایک جزار

آیت بر ها کرے؟ محابہ کرام نے موش کیا یا رسول اللہ ( عظافہ ) کون روزان ایک بزار آیتی بر مسکل ہے۔ آپ نے فریا یا کرم عمد کو فی الفکر بھوکا وٹیس بڑ مسکل؟

اس کا مطلب ہے کہ پوخش مورہ کا اُڑکو پڑھے گائی کہا گیے بڑارا تیٹی پڑھے کا ٹواب <u>ط</u>مکا۔ انڈ تمالی ہم سب کو قرآن کر یم پڑھے اور میں پڑنل کرنے کی فرنش حا فرما ہے۔ آئین

> ्रियुद्ध व्यापा । प्रिकास है (भूग प्रिक्रियुद्ध स्रोत स्वरूप स्वरूप



• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# 4

### بِشهِ والله التُغْزِ النَّحِينَ و

تمن آیات پر ششل ای چیونی ک سورت پر بینا بھی فورد کرکیا جاتا ہے اس بلی معانی اور دھا کی آب ہے اس بلی معانی اور دھا کی کا گیا ہے۔ معانی اور دھا کی کی ایک دیا جملی افراق ان کی میار نے اس جی معملی جھٹے کے دور کی شم معر کے معلی نماز عمر متارق ان کی دخات یا دھرے محرصطفی جھٹے کے دور کی شم محاکم میں تنایا کیا ہے کہ دیا کے مادے لوگ ای وقت تک دنیا اور آخرت ش مخت ناکام میں جب تک دوالحال ال کو کل مار کی افغیار ذکر ہیں۔

| 103     | مودرت فجر                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1       | i i                                                        |
| 3       | آيات                                                       |
| 14      | الفاؤوكمات                                                 |
| 74      | 7رک                                                        |
| کم کھرے | مودت نجر<br>زندگ<br>آیات<br>انفاودگمات<br>تزوف<br>متام زدل |

اگراندانی تاریخ پرنفر ڈالی جائے تو بھی وہ ع تھم کے انسان نظر آتے ہیں کا میاب یا کا ام ۔ دیادالوں نے تو کا میانی ادر کا کا کے دو بیائے مقر دکرد کے ہیں کہ چھنم خوب الی دولات کا کراد کی ہے او کی بلڈنٹس قیر کر لے اس کے آھے بیچ محرے والے میکودل آدی ہول تو وہ کامیاب ہے اور اگر کوئی گئن انیان داری ادراہے اطلاع، ٹیک بیٹی ادر حسن اطلاق کے باوجود فریب اور معلم ہے قودہ کام آدی تاوکیا ہانا ہے۔

افذ تعاتی نے بھی بدھیا و تا باہے کہ ہوانسان اس وقت کی تخت ناکام ہے جب بھی وہ ایمان اور محل مسام کے کی و ترکی احتیار کرلے کا میاب وہ بھی ہے جو بائی وہ والے اور ویاوی اور ویاوی اور ویاوی اور ویاوی احتیار کرلے کا میاب وہ بھی ہے جو بائی وہ والے اور ویاوی احتیار کرلے کا میاب جو بائی وہ والے اور ویاوی احتیار کی اور ایک کی اور ویاوی احتیار کی اور ایک کی اور ویاوی احتیار کی اور ایک کی اور ایک کی اور ویاوی اور

مان شے دو دنیا علی مجی سرخ رو ہوئے اور آخرے بھی آئیں بھیٹر کی دائشی، آرام دسکین اور بیش وعشرے کے سامان مطاکت جا کی گے بیٹوگ دنیا اور آخرے بھی کا میاب ترین اوگ جی بار آگر عمرے مراد کی کرنے بیٹٹے کا زمان کی جائے اس کا مطاب گاکہ جولوگ اند کے آخری نجی اور آخری رمول معزے کر بھٹے پر ایمان ٹیس نا کی گے دو گذشتہ قوموں کی طرح اس طرح تا کام جول کے کہ دنیا اور آخرے دونوں جگدہ توں کا سامنا کرنا پڑے گئین جولوگ نے کرنے کا بھٹے گئے کہتے تو جد پر ایمان ناکر کس سالے کی زندگی احتمار کر میں گے دونو نو کی اسیاب کے کھانا ہے کئے می کرور کیون شاہوں وونو نیادر آخرے دونوں جگر کامیاب ہوں گے۔

تاریخ گلامی کردند این خضورار مرکزی با این از کراپ کی اطاعت کرتے ہوئے کل صافح کا داستہ التی دکیادہ التی دکیادہ د دنیا کے کا مسئہ التی دکیادہ دنیا کہ کا مسئہ التی دکیادہ دنیا کہ کا مسئہ کرنے ہوئی گرفت کے بیس التی کا میاب ترکز کا کہ است کرتے ہوئی گئیں کرتا ہے لئی دواکس سے بین کی ان کا میاب دفتان لئے ہوئی گئیں ہے۔ اگر یکھام نامودہ کی آئی کی ہوسے بین کیلئے کی افسوسنا کی چیا ہے دواکس کی بین کی ان کی طرف نسبت کرتے کو بین کھی کرتا ہے۔ اگر یکھام نامودہ کی ان کی طرف نسبت کرتے کو بین کرتے کہ دواکس کی ان کی طرف نسبت کرتے کو بین کھی کا کہ دواکس کی ان کی طرف نسبت کرتے کو بین کھی گئی ان کی طرف نسبت کرتے کو بین کھی گئی ا

بِنسب إلله التَّعْمُ التَّحَمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ التَّحْمُ

وَ الْعَصْرِ اللَّهِ الْإِنْسَانَ لَغِيْ مُحْسِرِهُ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ عَمِلُوا الضَّلِطْتِ وَتَوَاصَوا بِالْعَقِّ هُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبُرِ أَ

#### تربمه أيت فبراناه

زمائے کی حمد

ب شنداندان بڑے صارے میں ہے۔

سوائے ان نوگوں کے جوابیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے۔

الكدومرك وكل برقائم ريخ كالقين اودايك وومر كالعبر وحمل كانا كيدكر يردب

لغات القرآل آيت نبرا٣٠

ٱلْعَصْرُ تاد

لحشو القبان كخاتا

تواضوا أيددور كاكترب كيرك دب

501

ę. W

#### همريخ: آيت فمبراتا ٣

شمن آیات پر مشتل اس چھوٹی می مورت میں الفرتعانی ہے وین اسلام کی تعلیم ہے واس طرح سموا یہ ہے کہ بھوں المام شاقع آمر وگ ای ایک سورت ہی خورد فکر کر میں آوسجی سورت ان کی جارت سکے سکے کائی ہے۔ سی بدکرام بھی اس سورت کو دیت امیت وسے تھے چانچ چھرے میدافشا ہی تصین العاد کی ہے دوارت سے کرامی ہورسوں تلفظ میں جب واک دک سلتے آوس وقت تھ جد ندورتے وہے تھائے دورے کے مورہ معرضہ لیتے۔ (طیرانی)

ا سورت میں اندافعانی ہے معمولی قشم کھا کرتی ہائے ہے کہ جائے تنام ناگ مراسر کھائے اور فضان میں ہیں۔ عرف وہ اوگ کامیا ب وہامراد میں جو نیان محل صالح وقامی انتخ اور ٹوامی بالعمر پر قدم کر ہے۔

عمر کے مختف مٹی ہیں نہ زعمر مزمان ماریٹی فسائی اور ڈر دنونھ اور نیا مظافی بہر مان الفراق کی نے تاریخ انسائی اس کے انہو بات اور قوموں کے موویٹا ور وال کی تاریخ کی حمد کھا کر قربایا ہے کہ نیاش مرف وی اوگ کا میاب رہے اس ہی او نے فارج پائی جواحد اس کے رسولوں اوس کی کمایوں اس کے فیٹھوں اقیامت کے دن افقد مرالی اور مرف کے بعد وہا دوائد ہو جونے پرائیاں لاے کیٹن جنہوں نے اس چیزوں کا افکار کیا اور الفرک جمیع ووسے وقعم وال کو تھا ہا وہ معرف والے میں رسوا میر و نکس بھوارد ہو کے بیٹرا فرت میں مجلی ووجہ جداد اس کے دوائد میں کے۔

بوسک ہے اس میں اعترافی نے زمان ناخر اانے دھنرے فرصلتی چکٹا کی تم کھا کر بتایا ہوکہ ہوگئے۔ اس صفی نکٹی سے البسترکش ہیں ہی کا کامونام '' ہیں اورجنول نے ان پرانیان الاگران کی جارے پڑکل کرکے انجال مدوکا داستا انقیادگیا ہے والی اس سے سکنٹی ٹیرا اورکا میانیان ان کا مقدر ہے۔

و این کی این کی اندر کو میرونیقی با تا اس کے رہتے کی کوشر یک نے راتا مائی ڈاٹ پرجو و سداورڈ کل کری ای کوا پی تمناؤں کے جدا اور نے کا مرکز با تناوی نے جو تغییرات اپنے بیٹیروں کی معرفت اپنے شدوں تک پہنچ کی جی ان پر تیاب طوس سے گس کرندائس کے قام برمولوں کو این این کی لوگ جو کی تعییرات پرائے ان رکھنا رصوب کے مصلی پینچ کوا اندکا سخری نجی اور آخری رمول ما تداورائی ہات پر چیش رکھنا کر آپ کے بعد جو کل نوٹ کا واقع کی کرتے والے ہے وہ سب سے برا انجو تا اور قریبی ہے۔ قرآ ان کر کم کو اند کی آخری تراب مائی کرائر کے قدیم اور کا بات پر کھمل ایسان کہ انداز کے مداری دین شرر پر کھانا اسر باعم و ف اور نئی عمل کرتے دوئے کیک دومرے کئی وصدافت پرڈ کے رہنے کی کھی کرنے۔ ﴿ عَلَى صَانَ ﴾ برئیسہ ادر بیزش کو مس مانے کہا جا سکتا ہے بیٹن عمل صائح ان عمل کو کہتے ہیں جس کی بنیادا کا اور سنت رسولی اللہ خالفہ کے مطابق بور۔ اگر کو فی طحق ایمان کے بطیر کوئی ٹیک اور بہڑھی کرتا ہے اللہ کے ہا اس کی بھی آلد رہے اس کی جزا اور بدلہ ای دنیا شن و بدیا جاتا ہے لیکن شخرے میں اس کا و فی حصر یہی بود کا اور چوا کھی ایمان کی روش کو اختیاد کر ہے کا سی کو دنیا اور آخرے دوئوں جبانوں میں اس کے فیک اور بہترا اخال کا جواج والمبدر و یا جائے گھے۔ ایمان اور محل صائح کی تھے۔ ایک چیز ری تیس میں بھرا کیے۔ مقبلت کے دونام میں اس کے تیم آن کر تام ہیں۔ مبطور پر ایمان کے بعد علی عمل صائح کا تھے ویا گیا ہے۔

﴿ قَامَى بِالْقَ ﴾ بَعَدَاد مِ سَاؤَقَ وَمِدَاتَ بِهِ عِنْ كَالَيْنَ كُرَارَةَ الْحَالَا وَمِيتَ ہِ بِالْبِ بِالْرِكَ فَكُلُ كُونَا كَيْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ قواسی ہامیر ﴾ بینی میرکز نے اور ڈٹ جانے کی ایک دوسرے کو تقین کرنا۔ ومش میں جب کوئی آوی ایر ان ور عمل صابح کی روٹن کو ومٹیا دکرتا ہے آئی کو گڑے ہوئے معاشرے کے برفرداور کن گخرے رسموں اور اصوابی سے کرا تا پڑتا ہ جہتاں برطرف و خاوز دی کی چیک دک ہوئی ہے وہاں ایک فضی کا حق ومعدالات کی بات پر جمن اور اس کر تکھیں تھی ہوتا۔ سب سے پہلے آئا کو اس نے کھر اور مکا تدان والوں سے می از مناسب یا تھی شان چی تھردوست احباب اور اف تھر کی ٹھر بھری تظریر جواس کا تق آب کر آئی وز ان کا مقابلہ کری ہوتا ہے۔

المکن صورت شمرا گرایک دومرے کومهاداند و باجائے میر کی تقین ندی جائے قرفمش ہے ایک تھا آدی اس کا مقابلاند کر سنگے ۔ دومری اہم یات میدے کردنو میں مام طور پر جونعی اپنے لئے جیتا ہے، اپنے لئے راحت را رام سے امراب میں کرتا ہے اس کا انتا اپنے نگر والول اور بچر رنگ محدود رہتی ہے ۔ وہ را وین میں کا کی تعلیم تل مید بتا ہے کراپنے اداب میکر والول کے لئے جیتا ۔ تمانیائیں ہے بکہ دوسروں کے لئے میتاان کے دکھاروٹی ٹر کیک ہوتا اصل زندگی ہے۔ بن زندگی کی کیفیان می چھاور ہوتی میں

تیسری وت بہت کر آگر لیک جھی خود تو تکیوں پر جاتا ہے انماز روزے کا پایٹر ہے لیکن ای رائے پراپی اوراد، کھر والوں اور خاندان والوں گؤش جانا تو دور حقیقت کیک بہت بڑی بچائی ہے دور ہوتا ہے۔ ایک دور مرے کوچی وصدات پر جانے ک

. وموت رينيدين کي روح ہے۔

اکر کئی جم سے دوئے فکل جانے قواہ ہے جان لہ شدوہ جاتا ہے کی خربی اگری رکی زندگیوں ہے وقوت کا قمل فکل مانے قو گھرز موزوں قررہ مائی ہے لیکن دوئی ہے۔

> واخردعوانا ان الحمدة رب العالمين غا غا خا خا خا خا خا خارك خارج خارج كا خارج خارج

پاره نمبر ۳۰

عتر

سورة نمبر ۱۰۴۲

الهمكزة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

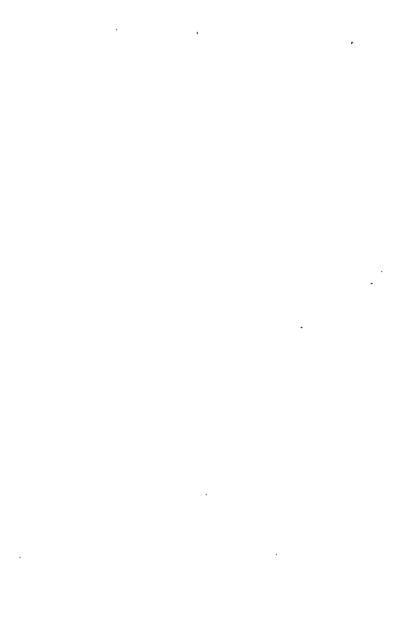



# بنسب واللوالزعم لألفي

موت گیر 104 اسلامی تعلیمات کی روشنی شی ایمان کمل صافح دویات اما انت اود جائز طریقوں رکوش 1 یات میں ان دولت کمایا جائے تاکہ دولت اس کے اپنے کے اور ضت کے گام آتا جا کلمات 33 آتے جس کا مقصد خیروفلاح اور بھلائی کا جذب داور مال و دولت کی خیار مرکزی کو تقیمراور مردف 135 نے مزول کی کرنے مجماعاتے قوالمی دولت کمای عموادت کے گئریں ہے۔ مد مزول کی کمیرکر ادامات کا معموادت کے گئریں ہے۔

و پُن اسلام نے جس چیز ہے منٹ کیا ہے وہ زر پرتی کیا گفت ہے لینٹی مال وولات کانے کے سنے جائز وہ جائز کیا پر دا وش کرتا ہرات وان وولات کمانے کی وهن تو ووگر حقوق الفراور حقوق العماد کو پال کرتے چلے جانا ۔ اچی وَ الَّی تشکین کے لئے مال وولات کے فیر بع کرکے ان پرکٹوکر ڈاور ومرول کوئٹیروؤ کیل مجھا بھی ٹر رپٹی ہے جوالڈ کے فود کیسے خت ڈاپستدیوہ ہے۔

زر پرست وہ لوگ بین جمن کے دل پھرسے زیادہ تحت ہوجائے ہیں اوران میں ایک خاص ذھنیت پیدا ہوجاتی ہے گئی۔ مجنوبی بخرورہ تکبر، مال دوولت کی کشرت پرائرانا ، برگرا پی ذائٹ اور کوششوں کی بڑائی کرنا جتی دصدات پر چلنے والے فریب اور مغلوں کوشیروڈ کیل ، نامائیت اندلیش ، جمنی اور ہے قوف مجھ اساسے مول آو ان کو بات بات پر طبخہ اربیا، مطاور چیتیاں کسنا، چنچ بچھیان کی نجیت اور چھی خوری کرنا مان پر ہاجی افزار ہے لگا نمان کوڈ کیل در مواکر نے کی کوشش کرنا ایسے ذر پرسٹول اوران کی کوششوں کی فرمت کی گئے ہے۔

فرمایا کہ ہرائیے تھن کے لئے جات اور ہریادی ہے جو مند پرلوگوں کو طعنے دیا ہواور پیٹھ بیچھے ان کی برائیاں کرتا ہو۔ ال بیٹ کرے اس کو کشار بیٹا ہواور پر مجھتا ہوکہ ہے، ان وورات اور بیٹی وا آرام کے اسباب بیٹسائن کے پائی رہیں کے نور کی قائد ابول کے انتقاق الی نے فرمایا کہا نیسے اوکول کا نہایت جمیا تک انجام ہے ایسے لوگوں کو معلمہ میٹ ٹیسیکا جائے کا مقرمانیا کی حصیص معلم ہے وو معلمہ " کیا ہے؟ جواب مزایت فرمایا کہ علمہ انتقاق کو کا جوائی وہ تک ہے جس کی شدت کا حال میں مواکی ک تک آئی جائے گی لین اس کا دورل جس شریع برترین طیالات ما جائز خوادشات مکندی زمینیت پرورش پاردی تی اس کوملی جا کر را که کافیر به دی کی ادرچه دوجه دو کروائے گی۔ان زر پرستوں کو سلیم شونوں سے باند مدکر پھراس جنم کواویر سے احمانپ و یاجائے گا۔

ان آیات کا خلاصہ یہ کرز پرست آدی ہے کہتا ہے کہ اس نے بو کھی ال دودات کمایا ہے وہ بیشداس کے ساتھ دے کہ ماتھ دے کہ ماتھ دے کہ اس نے بوگھی ال دودات کمایا ہے وہ بیشداس کے ساتھ دے کہ ماتھ کہ مالانکہ شور آدی کا کوئی مجروسر کئل کروہ کہ اس دیا ہے کہ اس نے کہ اس کے ساتھ دیا ہے کہ اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کہ اس کا ساتھ کہ اور دے گی۔ اللہ ایمان کے ساتھ در پر منوں کا انجام منا کر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جائز طریقے ہے مال کما کمی۔ اپنے کہ اسے ایون کہ اس کا دور ہے کہ اس کا کہ کہ اسے ایک کما کہ اس کے دور ہے کہ اس کے اس کوئری کر اس تا کہ یہ خیر اور جمال کی اس

کے لئے ول کاسکون وقیر کی داحت اور آخرت بھر نجات کا ڈریورین جائے۔

500

## بِسُــه واللَّوالرُّحُوِّ الرَّحِينَ مِ

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةِ فَإِلَاقِ جَمَعَ مَالَاؤَ عَدَّدَةً فَ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَةَ اَخْلَدَهُ فَكَالَالْمُنْكِذَنَ فِي الْحُطَمَةِ فَ وَمَا ادْرُيكَ مَا الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُؤَقِدَةُ فَالْقَى تَطَلِحُ عَلَى الْاقْهِدَةِ فَإِنْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً فَى عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ فَ

#### ترجر: آيت نم اتا 9

براس محض کے لئے بریادی ہے جوجیب نکالئے اور طعنے دینے والا ہے۔ وہ جو مال مح کرتا ہے اس کو بار بارگذاہے اور محمدا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس بیشر رہے گا۔ ایسا تو برگزنیس ہے۔ البعد وہ جنم بیں شرور بھیڈکا جائے گا۔ کیا تمہیں مصوم ہے کہ مطلبہ ' کیاہے؟ ووالفد کی ایک آگ ہے جو دھکائی گئے ہے۔ وہ جو دلول تک جانچنے گی۔ یہ شک وہ جنم والوں پر برطرف سے بند کردی جائے گی۔ وہ لیے نے ستوفوں سے بندھے ہوئے ہول گے۔

لغات الغرآن آيت نبراءه

خرافي بديرباوي

وَيُلُ

طعة دسية والا

هُمَزُةً

غنت

مَنُدُّدَةً

الْعَوْةُ الْعِيدِالْ كَرْكَ وَالْاَ الْعَوْةُ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى

<u> 4</u>

#### تؤثن أيبيانم ووه

دین دمنام میں طائل اور جائز طریقے ہے مال ودولت حاصل کرنے مربابید کھے اور مربابید ارکہائے کی کوئی مماقعت ٹوکل ہے۔ بلک اگر مال ودولت افغہ کی دخا وغرشنووی اور اس کے بندوں کی خدمت اور مدد کے لئے جوقو بیا کیک بہت ہوئی شک ہے۔ البتادین اسلام نے اس سرمایہ پرکٹی کو حرام قرار دیا ہے جس کا مقصد صرف (افنی آورام وسکون اور دوسروں کو ستانا اور بداخل تحول کو مام کرنا ہے۔

سرمایہ پرتی سے معاشرہ میں بدترین افغائی کر دریاں پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً اپنے علادہ برائیک کو کم تر اور حقیر وذیل مجھنا ، ان کوطری طرح کے طبخے دینا ، ان کی کر دریوں کو امپیائی سمانے اور چنے بچھے اس طرح وکر کرتا کر ایک فریب اور شریف آوی بدنا موکر دوجائے۔ دومری فرانی ہے بیوا ہوتی ہے کہ آوئی کے پاس جنتا سرمایہ مج بواج اس میں ای تقد حرید ماصل کرنے کا لائے اور کنچی برحتی بیلی جاتی ہے دوم کی ضرودت مند کی حدثیل کرتا مائے بال کو گئی کن کرد کھتا ہے۔ اس کی جفاظت کے بڑاروں جن کرتا ہے اور یہ محتا ہے کہ بیدالی ووولت ، او کی بلڈنٹی اور اکلی ترین جواریاں بھٹر اس کے پاس دہیں گی۔ مالاتک پردوارت دنیا کی سب سے بدوقا چیز ہے آئی ای کے پاس کل دوسرے کے پاس دومال دورات جو (نگی اور بھائی کے لئے قریق نسکی چاہے اس کے قبرش میں کا مرتبل آئی سارے فاٹ ہاٹھ سوت کے آیک تھائے ہے قتم ہوکروہ جاتے چیں۔ جب وہ اس دنیائی میں کام نسآئی آئی آئی آئی کی منزلول میں کیا کام آسے گی؟ البتہ آگر کس نے مال دووارت اپنے ہال بجوں کی ضروریات کو جونا کرنے وائس تیت کی تھائی اور قبر کے لئے کہا ہے جا دوالشائے اس پر جننے فرائش مقرر کے جی ان کو بھی اوا کرنا سے قب مال دووارت اس کے اس دنیائی کی کھائی اور قبر کے لئے کہا ہے جا کہ اور قبرے عرفیات کام این کھی میں جائے گا

یاں دودت اس سے ان دیاسی ان جا ہے ہیں دو اور اور اس میں جات کا مان ان اور جات ہے۔ سرد ہلمو مامر ایسے تھرار مرمایہ پرستوں کے دوہوے بائے میسول کا ذکر فرمایا ہے جوان کوتا اگر کے دکورج میں

- ) ممره
- ·/ (r)

ھمر اکستن ہیں ہینے چھے کی ہے جہارہ کرور ہیں کہ باتوں اورا شاروں سے بیان کرنا بغیرے اور چھل بقوری کرنا ، خداق افرانا ، پہتیاں کستا ، بینا م کرنا ، بیا کہ و برائی کو طعنے و بنا ، ذکیل ورسوا کرنا ، برا کہنا ، کی ہے جو اس واحساسات کا خیال ترکنا ، کی نمو ہے اور مجود کو اس طرح و نمیل و خود و بنا ، ذکیل ورسوا کرنا ، برا کہنا ، کی تحقیر اور بے عزب من کر دہ غرب اور مجود کو اس طرح و نمیل و فروق کرنا کر وہ خود تن اپنی نظروں میں اور ورمروں کی نظروں میں جھیرا ورب عزب من کر دہ جائے ۔ الشرق الی کے فرد کے حمو واور کم و ووفوں اپنے جب جی جنیں افٹہ پرند کئی گرتا۔ اس کے برطاف موس مرساسا و ارکن شان جائے ۔ الشرق کی کرد کے حمو واور کم و ووفوں اپنے جب جی جنیں افٹہ پرند کئی گرتا۔ اس کے برطاف موس میں مرساسا و دوفوں اس کی جس اور گرتا ہے و دونوں اس کو دکھا ہے و دونوں کی مرساس کو کا مرساس کی جو دونوا اور اگرت میں اس کی کا میانی کی متابت ہے۔ ای لئے نمی کر کم میں کھی کے موس کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ دوقر کی کو طعنے دیا ہے داخت کرتا ہے دوش کی کیا ہے اور در ہے جائی گرتا ہے۔ ( ترزی )

جب ہی کریا تھی ہے اعلان نیرے فرایا اور کنار قریش کوان کی بری روش، دیموں اور بنوں کی جارے و بندگی ہے
دو کئے کی کوشش کی قو ابتدا و بیس آپ کا خداتی افزایا کیا ، طبعۃ ویت کے اور وین کے لئے رکاوے بنا شروع ہوئے گیر قریش
کے سریا یہ پرستوں نے اپنی ذھنیے کا مظاہر وکر تے ہوئے محمود اور لو وکا دیکر بن کرائی ایمان کو برطرح ستانا شروع کیا اور
پر نے کر کیا تھی اور آپ کے جان فار محا یہ کرائم پر حرب کی سرز میں کو بھی کرویا ساتھ نے کناد قریش اور قیاست تک آنے والے
سریا یہ برستوں سے فرمایا ہے کہ ووجب لگائے مطبعۃ وسینا اور مال کوکن کوئی کرد کھنے اور یہ تھینے ہے بازر ہیں کہ یہ مال ودولت بھٹ

ان کے ساتھ دیے گا۔ اگرانہوں نے اپنی روٹر کوئے بدلائو ان کو مصلمہ علی مجھنگا جائے گا اور وہاں ان کا مال اوران کی دولت ان سرکتے محارم تا محکم کی روٹ ان کی نے قب کی اقتصار میں مصلمہ میں مصلم اس کی است فران میں کی اس میں تاہمی میں مسا

کے کی کام نہ آسکے گی۔ دخت قالی نے فریانی کر کیا جمیس معلوم ہے کہ معلمہ اسکیا ہے؛ فریانی کہ وہ ایک ایک آگ ہے جوکا فرون کے دفول تک و پہنچ کی چرائی جنم کو اور ہے بند کرویا جائے کا وہ کناروشر کین لیے لیے سنونوں سے با کہ عدد ہے و کس کے بااس جنم کی آگر کے لیٹیں لیے لیے سنونوں کی طرح شعطے در دی جول گی۔

الشقناني بمرسب كوائي جنم مع محفوظ فرمائ ادرمرمان يرتق كالعنت سيحفوظ و يحد مبعن

्रान्त्र स्वरूप क्षेत्र क्षेत्र



# سورة نمبر ١٠٥ الفِيل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# 4 Jan. 195

# بِسُدِهِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحَمِينَ عِلَى المُعَالِكِ الرَّحَمِينَ عِلَى المُعَالِكِ الرَّحْمُ الرَحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَحْمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الْحِمْ الرَحْمُ الْمُعُمُ الْم

 اور پاکیزہ ہوئیا تیج جب اس آم کوئی کیا تھی تہ وہ آئی تین تھی جس ہے ان پورٹی قارت کوئیس کیا ہا سکا۔ بیت اندی ایک حسر پھوڑ و پر کیا اور ان کام ان تعلیم کلند سرکھا گیا۔

نی کرتم پیچنٹا کے احدان نورے سے پہلے بیٹ اعدی جب تھیر کی گئی اور طلع کمپ کی جگہ کوچھوڑ ویا کیا تو جد ش آپ نے میں اس جگہ تھیر ٹیس فر انگ اب تیا سے تک علم کعب کی جگہ ای طرح رہ ہے گی ۔ اس سے است کو پیسمادے نصیب ہوگی کہ جوآ دل میں طلع کعب میں فراز در حتزے ترکم کا دوریت اعتر کے امری فراز اور کرتاہے۔

بیت اندا دخشیم کعبر کی تعریف اورا بھوائی تعادف سے معلوم ہواک بیت اندیشریف کو ابتدائے کا کتاب سے بیعان و شرف حاصل ہے اورو ہوائی ایمان کے لئے روحائی ترقیات کا مرکز دیا ہے ورانشا مائٹ تیا مت تک رہے گا۔ اس کو منائے والے مت جا کیل کے لکس اندیک میں تعریف کو مارت اورائی کی مقلمت بیل مجمل کی وزائش کی۔

جیش کی متوست کے ایک گورزارہ ہے جب بیت اللہ کی مخت کو کم کرنے اور مزئے کے سنٹے آیک زیر دست مشکرا اور باقعیوں کے ساتھ دیت اللہ چھنڈ کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ تھا ہے گئے ہوئے پر ندول کو گئے کر جب اردہ کی ٹورج کا ان باقعی اور اس کے باقعی کھانے اور نے بھوے کی طرح ہو مجھانی چھوٹی می سورے شن کا یااف تھا لی نے کا در کنٹی کواس بات سے آتا ہو اور نہ ہے کہ کہ در کر ان اور اللہ کے آتری کی ورسول حضرت کو رسول اللہ بھٹنے کے داکن اطاعت و عجت سے وابیع کی فقیار در کہ تا گئے وابستان ہے اس اللہ عام رخود کر کھتے ہیں۔ بنسب إللوالر فلإ التحتيم

ٱلمُرْتَركَيْفَ قَعَلَ رَبُكَ بِاصْحْبِ الْفِيْلِ الْمُعَمَّلُ كَيْدَهُ مُرْقُ تَصْلِيْلِ ﴿ وَ ارْسَلَ عَلَيْهِ مُرَطَيْرًا ٱبَابِيْلَ ﴿ تَرْمِيْهِ مْرِيجِ جَارَةِ مِنْ رَجِيْلِ ﴿ فَهُ عَلَهُ مُرَكَّسُ فِي مَا كُولِ ﴿

#### ترجمه أأيت فسراناه

کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے دب نے ہاتھی دالوں کے ساتھ کیا ہے۔ 'کیا اس نے ان کی مادی تذہیر ہیں ضافع نے کردق تھیں۔ اور کیا ان پر پرغدوں کے جہنڈ کے جہنڈ نہیں بھیجے تنے جوان ( ہاتھی والوں پر ) 'نگر کے پھر ارب تنجے۔

اور كيا بم في ان كوكها ي بوع يوسك المرح شكره يا تقا-

لغاث القرآل أبدنبراناه

ألمنه فؤ كياتك ويكا

أَصْحَابُ اللَّهِيْلِ إِلَّى وَالِـ

اَلَتْهِ يُنجَعَلَ أَيْرُسُ مَاهِ إِنَّا

ي

تضائل

اَوْمَسُلُ بِيهِ
اَوْمِسُلُ بِيهِ
اَلْهِائِسُ مِعْدَكَ مِعْدَ
الْهَائِشُ مِعْدَكَ مِعْدَ
الْهَائِشُ مِعْدَكَ مِعْدَ
الْمُؤْمِقُ مِعْدَكَ مِعْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہے کا د

## تشرق آیت نبراترد

قریب بست سے تھیراد ہاتھ یہ فرکا دہ ماہ پال وگڑ کرم کی دیچنگ ابرھا دوھیری تھیران انتبائی فالم وجابرلوگ ہے جہنہوں نے چرک آو م کاظم وجرکے بھول میں چکڑ رکھ تھا جیسے ہی ابرھ کی موت در بورے نظر کی جائ کا حال مشہورہ اتو بھی اورجش کی سلطنت میں برخر نے بھادتھی بھوٹ بڑی ۔ بچرکی سلطنت میں وے بار واقی و فارٹ کری بحب زارگرم ہوگیا ۔ شرکا دشاہ ایران کی موسط آ کیسٹنی میردارنے جشنی توسع کاف ترکر انسا اوران حرح ابرھ اوران کا انشرا و سلطنت اپنے کھڑے واکوئٹی گیا۔

ا پرہ اوران کے نظر کی جاپی و پر ہا ہی ہے تو ہے واقعہ تھ بقید ور آفین کے نازل ہونے کے وقت تک تھے۔ اوگ زند وقتے جنہوں نے ابر ھا وران کے فظر کی جائی کوا ٹی آتھوں سے ویکھ تقدائی لئے سور آ لیٹنل میں اس واقعہ کی تفصیل کے عہائے مختمر سے مثارے کرئے آریش مکہ کواور قیامت تک آنے والی نطوں کو یہ بتریا گیا ہے کہ وس کا کا ہے میں ساری جنافت آقرے صرف آیا انسان کے زمیمی اس کی خات سے کروانے کی کوشش کرنے اس کا این ما برجہ سے فتلف نہ ہوکہ۔

قریش کمد چنگ دید انتد کے انتقابات کے گزار اور مولی تھا اس کے اور انتقابات کے اور انتقابات کی گزار وظفیت گوال طرح ہن حادیاتھا کہ ہر تھیا گوال ہات کا تقیق ہو بھا تھا کہ اور انتہا کی خاص دھمتی جہا و دانشان کے ساتھ ہے ۔ قریش اس انتراک و گفتا انتقاب ہو گئی کا قل کا اس کے مردول کو خدا مادو کو انتہاں ہوئے کا دواج ہو مقابات ) حول ایس جب قریش کشاری تی دیا کہ کہ کہ کہ کو کا اس کے مردول کو خدا مادو کو انتہاں ہوئے کہ ہوئے کا دواج ہو تھا کہ اس کو جہار کو جدید یہ شدوائے ہیں ا

اختاق فی نے مورہ النیں : آل کرے قرآن نے پہلے ضب قریش ہے قربانے بکہ ان و نیا محرکی قوموں میں ہواؤت اور انترام آئیں حاص ہے بان کا اینا عملت کے مار ہوا مقام میں ہے بلکہ برسب بکو "بیت اللہ" کی ہورے ہیں۔ آئی ہی بیت اللہ کے بروردگار نے البیع : قرق نی هنرت موسطی بیٹھ آ اپنی کتاب بولور جارے ہود کو کھا ہے تھ میں ہے جو کھی گئ رائے کی اس روش کو کے کر مطرع میں مسلمی بیٹھ کے اس میں میت دے دارت ہو جو نے گاوی کا میاب وہ مران والا دیگئی اور اگر تھے ایرد کا میسا خریشا احتیاد کیا دواللہ کے دین کی بتی وہ اس کو حالے اور رسوں اللہ میلا اوران کے بائے و اور کرت نے اور منر نے کی مراق کی تی اور اللہ میں معلق تی ہے جاوے کا اور کوئی تھیا، واقع کے دیں گا۔ تاریخ محواہ ہے کہ جن تلقی محابہ کرام نے اللہ کی ذات پر بیٹین ادر اس کے رسول معزت محرمت علی سکتے کی عجت داخا عت کا تن ادا کیاد و زمرف کا میاب ہوئے بلکمان کی دنیا ادر آخرت دونون سنور کے ۔ آئیس دو مظمت کا متنا منصیب

بواک پرختم ان کی افرف اپنی آست کرنے پر فوصوں کرتا ہے کیکن جن پرنعیبوں نے انشدور مول کی دھنی سے قویشیں کی آنجان کی طرف تبسیت تو کی ان کی تعلق کی ان کے تاموں طرف تبسیت تو کیا ہوئی ان کے تاموں سے تاکہ واقعت نہوئے۔ سے بھی واقعت نہوئے۔

> واخردعوانا ان الحمدية رب العالمين غويد يكون غويد كوية غويد غويد يكون

سورة نمبر ۲۰۱ قُرَيْش

• تعارف • ترجمه • لغت ، • تشريح

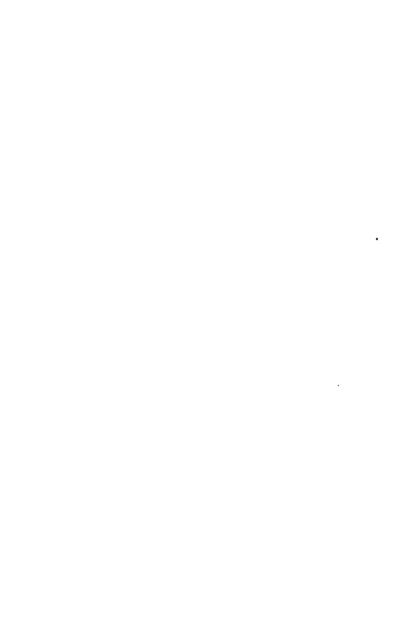

# +

## بنسب واللوال فمراكض

کہ کرمہ پر زول سے گھر کی دوئی دائی، دریت کے نیٹول اور سحراؤل سے ڈھی جو کی آباد کی تھی جس میں سوائے کریوں کے چائے معودے کاستے اور سمولی مجتی بازی کے اور کوئی ڈوریو معاش دیتھا۔ بائی کی شعر بھٹ اور کی کا جدسے شان کے بائے دو کھیتیاں جس بھن سے دو کھٹی اور پیداد ارسامس کر سکتے مشروریات ڈھنگ کو پورا کرنے کا ایم ٹرین ور بید تھارے اور اس بیاس کے مکس کی تھارتی منڈیوں سے استعمال کی چزیں الا کرفروہ عشہ کرنے

الاست في المرافقة ال

پرفتارای کے صفرت ایرائیم نے اس کو اوادی فیراز کی زرج افراد یافی می انگروادی میں کو لی بیز آئی ترقی اس ب کے وجود حضرت ایرائیم کی اس ب کے اور دخترت ایرائیم کی اس ب کے اور دخترت ایرائیم کی اس ب کو اور کو کر اس ان میں اس کے دہنے والوں کو ہر اس کے دوز کی لادائیاں مالیک قبلے کی دومرے قبلے کے ماتھ وشمنیاں، ہرطرف اوٹ ناراور آل و فارت کر بیاں نے ہمجھی پرایک خرف فاری کر رکھا تھا۔

شام بالسفين ، معراد الآس پاس سے مکول کا شریزی آزادی سے ساتھ کیا کرتے تھے نیس کی ہے دکی خطر وقی ، داکر ہتا۔
افتہ تعالیٰ نے قریش کو زواز ایا ہے کہ اُٹیس تھارت کی ہیں پوشیں ان کی کی واقی ملاحیت کی دید ہے تیس بعد اندے کر کی
اجہ سے مطا کی تئی ہیں۔ بدائی میں سکون اور ساتھ تا اور مجوک واقعات میں وزق پیشن انتد کے فتس و کرم کی دید ہے ہے۔ فربایا کہ
استاتر بشیروائیسیں والی " رہ البیت " کی جماوت و بندگی کرنی جا ہے جس نے تمہیں ان حالت شریعی ہزاد وال خشوں سے تواز
د کھا ہے۔ بیانچائی ناشٹری کی بات ہے کہ جس اند نے تشہیں و نیا بحرکی تو موں میں مرافق کر چنے کی تو تین وی ہے اس الفدے وین
ہے رکھی اعتمار کی جائے۔
ہے رکھی اعتمار کی جائے۔

## م سروفين

## بِــُــِدِاللّٰهِ الرُّحُولِ النَّحِيثِ

لِإِيُلِفِ ثُمَرَيْقِ۞ النِهِ مُردِحُلَةُ الشِّتَآءِ وَالعَيْفِ۞ فَلْيَعْبُدُوَارَبَّ هٰلَاالْبَيْتِ۞ الَّذِيَّ اطْعَمَهُ مُرْنُ جُوَعَة وَامَنَهُمُ مِّنْ عَوْفٍ۞

#### 7 ( <u>- -</u> 1 ) 7

قریش مائل ہوئے۔ ان کامر دی اور گری کے سفرے مانوس ہونا۔ تو الٹیل اس مگر (بیت اللہ ) کے دیب کی عمادت کرنا چاہیے۔ جس نے ان کو مجوک بیس کھا ڈاڈور خوف بیس امین دیا۔

#### لنات المرآن آيدنبراهم

اَل**صَّ**یْف مری

آمَکُمُمُ اس نے کالیا جُواع ہوک

اغَنَ اكناولِ

(815)

## تشريخ آيت نمراة

جیسا کے مورہ قریش کے ابتدائی تعارف ہے یہ معلوم ہوا کہا تعاز'' پر جزیرۃ العرب ایک ایپ فطے میں واقعی تھا جہاں ضرور ، ہے ذمیکی میں ہے کوئی چزبھی بیدائیس ہوئی تھی بلکدائیں ، اس کے مکول سے چزاں لا کرمشرور ، ہے زمیاتی کو لارا کیاجا ہ تھا۔?! مِيةانعرے كے الك طرف مِن اور اومر في طرف فلسطين اورآ س باس كے مك بقے جوكني وقت تجادت اور زراعت كي ويہ ے بہت ٹرقی وفٹا کیا تے ہے ۔ وو کسی حد تک مم کی ووٹنی ہے تھی آشا تھے ۔ یمن و علیا قدے جیاں مصدیوں تک زیروست اور ترتی یافتہ تو موں نے مکر انی کی تھی اور معاشی امتہار ہے بھی کی عد تک نوٹر، حال ڈگ تھے۔ دوسری طرف انسطین اور آس پرس کے ملک تھے جوصد ہول سے انہیا کروم کی آمد سے رفود تھے۔ شام ادون البنان اور پروٹنگم بیرسب سے سے فلسفین می شی تھے۔ جد ہمہادتم یوون نے فلسطین کے کلزے ازاد بیٹے اورامرا کیل کواس علاتے میں جمانے کے سے مختلف شکشتن بنادی جوآئ تک اس طرح چی آ ری بین ۔ ضاصریہ ہے کریمن اورانسٹین بیدفک نے جہاں کی تجارت اورز داعت سے اٹل بجازیوری طرح اسے بیسے کا سامان میڈ کرتے تھے۔انڈ تعانی نے این، ٹ کوائی ہورت شی ارشاد فرن ہے کہ آپٹی چار کشن پزے ووق وشوق ہے بھی بھی اور آنجی فلیعین کی طرف بے فطرسؤ کرتے ہیں اور برحرح کا مہدان زندگی حاصل کرتے ہیں ندان کے لئے مروی کی شعرت اور نہ مرمی کی مدت آڑے آئے ہے وہ ہرطرف دیمائے محوم رہے میں کوئی ان کے قابلوں کوشیں وقع بلکہ - ترکیش کا تام من کرداستہ چھوڑ دیتے ہیں تو بدان کی افیاصلات اور ذاتی کہار کی دند ہے تیس ہے بلکھل انٹد کافتنل و کرم وراس کے تھے کی ورکت ہے کہ جب برطرف فقروفائے نے زمیے ڈال ریکے جی کمیں کی ویئے شرا کی کوائن وسکون و معل نہیں ہے وہاں قریش کو کھی اس اور سکون حاص تفار محربسب کچھاللہ سے تحری وید سے تغابہ کیاد تن ایک فات اس کی ستی تیں ہے کے مرف اس کی عمادت کی جائے وال کے سامنے سر جھکایا جائے ۔اس سے مرادون کو ماٹکا جائے ۔ کو یا انڈ نے پر آر دیاہے کہ اس سے ہوتی انشکری ادر کا ا حمال شنای ادر کیا ہوگی کہ جس اللہ نے مقام موزش عقمتیں مطافر بائی جس اس کوجھوز کر غیرانند سے مانکا جائے بالسے باتھ سے ہنائے محکفزی ، فیموادر ٹی کے بیٹوں ہے اٹی م ادس مالی جا تھی اور مدتر ک رسمیز ) واپنیا جائے جن کی کوئی بند نہیں ہے ۔ جب للدكة فيرحفزت محمصفلي مثلثة الل بمولي يوسي مبل كوياه ولارب عقياد برجهم كاليك الله في عمادت وبذركي في طرف لات کی دن رات جدو جد فرمارے بھے قرقر کی کامیر بہنا حق قبا کرووات کے بی حضرت محرصطفی مفتح کی ممل عمایت کرتے اوران کے معاون بن جائے لیکن ان کے برطلاف مرم محتر موسی کر مرز میں جائے کی دشمی وشنا بھی بدتر ہی گونہ مجھ جانا تھا ای مر ز تین کونصرف الندکے مجر کوران کے بائے والول پر تک کرویے تھ بلکاش بری طرح متابات تاتھ کرجس کے تصور سے روح مجمی كانب أتمتى بدركا المركامة تكاني برزيج؟

واخردعوانا ان الحمدفة رب العالمين



سورة نمبر ١٠٠ الباعون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

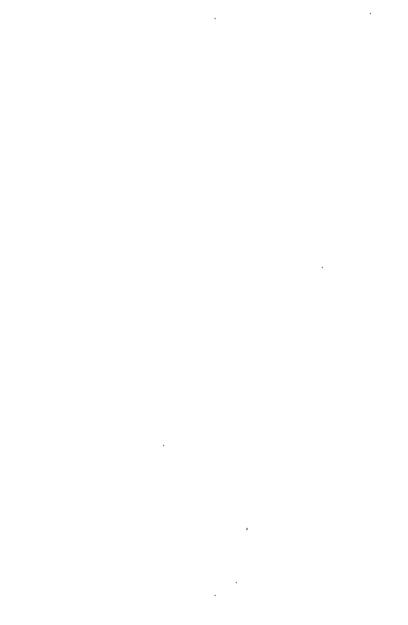

## مَّ وَالْفِ مِنْ أَمَا الأَنْ

## بِسُمِ اللَّهِ الرُّغُيِّ الرَّفِينَ عِ

موت کے بعد دوبارہ زیمہ وہونے اور آخرت پر بیٹین ، زندگی جرکے کے اخبال کا حماب اور انتہ کے جدل دائیں اختاد یہ ایک فقت ہے کہ اس سے اور کی کا حماب اور انتہ کے جدل دائیں اختاد یہ ایک فقت ہے کہ اس سے اور اخلاق و کرواز کا اعداز بدل کررہ جا تا ہے۔ ایک واقعی جو اس علاقتی میں بیٹا ہے کہ اس جو کہ ہے وہ میکن زندگی ہے۔ وہ اکراز مین نے پیرا ہوا اور اک میں نکام جائے گا۔ اس زندگی کے بعد کو کن زندگی ہیں ہے۔ قیامت آخرے جہارے کا۔

ا المستأبر 107 كون 1 كانت 7 القادة 26 مرت 125 عام ذرال كركم ا

جراب و تو اور مزاج اور سب کینے کی ایس بین ان کا حقیقت ہے کو کی تعلق نیس ہے۔ و در راو چھن ہے جس کا ان بات پر بیشن کا گل ہے کہ مرنے کے جعد ایک اور زندگی ہے جس شی اسے اپنے پر دو دکار کے سانے ماضر ہو کر زندگی کے تمام اعمال کا صاب ویتا ہے جس پر جزایا سزا کا فیصلہ توگا۔ این دولوں مجھنوں کے اخلاق واعمال میریت و کروار روقا راور گفتار میں زیمن و آسان کا فرق موقا۔

## بِسُدِواللهِ الرَّعْرُ الرَّحِينَ

ٱڒٷؽؙؾٵڵٙۮؿڲػڐڹؙؠٳڵڵؿڹ۞ٛڡؙڵٳڬ۩۬ڵؿؽڲڴٵٞڷؾؿؿٷ ٷڮؿڞؙڰٷڵڟۼڵۅٳڵؠۺڮؿؿ۠ٷٚؿڴۣٳڷڡؙڝڸؖؿٷٛ۩ڵؿؽؘٷػۯڠڽ ڝۘڵڒؿۿؚڡ۫ڛٵۿۅؙڹ۞ٛٲڵۮۣؿؘؽۿؙڡ۫ؽڒٵٷؽڹ۞ػؿؽٚٷۊؾٵڵؠٵٷؽڰ

#### نرزمها أأيت فيما اترك

کیا آپ نے اس کودیکھاجوانصاف کے دن (قیامت کے دن) کوجٹلاتا ہے۔ پکروہ جیم کو دیکھے دیتا ہے۔ اوری می کو کھانا دینے کی لوگوں کو ترفیب نہیں دینار پکرا لیسے قمانہ یوں کے لئے بوئی خرائی ہے جواپی نماز دن میں فقلت برتے ہیں۔وہ جو دکھا داکرتے ہیں ادر روز مرہ برشے کی چڑنک کوشخ کردیے ہیں۔

لغاشالغرآن أمدنبرا الا

اَوَّةَ يُثَ كِياتِ خَدِيكَا الْلِيْلِيُّ (السَائِ كَادِنِ رَبَامِتِ

يدُعُ مَصَوناتِ

لَا يُخَصُّ آبادوُنِي كرتا

سَاهُون بخريستي كرني وال

يُرَ أَءُ وُنَ مِدَكَمَاتَ إِسَ

Ę,

ووكا كريت بير

يُفَنَّعُونَ الْمَاعُونَ

رين کې (پيونې پيمالي) پيزې

تشريخ: آيت نمبرا : ٤

چند جمنوں پرمشمل ہورۃ النامون ش فکرۃ خرے ہتنو تی اللہ ورحو تی العباد کواس قدر خوبھور تی ہے ارشار فریا گیے ہے ک اس بیر خور وقبر کرنے والا کی کے بیر کی کا تصور کی بیر کرسٹر بے بایا

اُوَا أَيْسَتُ الْسَنِينَ فِي سَكُونِكِ بِالعِنِينَ: كَيَا آبِ فَ وَيَحَا كُولَنَ اللهِ مِنَ الْمُحْمَلُونَا ب ش في رَبُّ عَلَيْنَ فَ طَلْ بِرَتْ وَعَلَمْ بَالِمِ إِبِهِ يَحْدُونَ الْحَوَالِ طَرْفَ مَوْدِكِ اللهِ كَالْمَك عِنَ اللهِ مِنَ أَوْمِلَا فَ وَاللهِ كَامَ إِنَّ كَيْرِ مِن جَانَا عِي وَاللهِ كَلَ كَالْمِيلِ مَنْسَبِيلِ وَ عِن اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن العَلَى قَلْ مِن اللهِ فَي قَلْمَت كَاوَن عِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ

خلامہ ہے کہ جوروں فریوں اور جیس اور جیس کے ساتھ و وقعی سنگ و آن کا مقاہر و کرسکے جس کو ای بات کالیتین ان شد ہوکہ اے جی ایک اور ان کا کھا فائیں بوتا ہی آور ان بین ستی کا بی کرتا ہے۔ اس کا کو آن کا ممالند کی رضہ و توشفو دی کے خابی اور بالکہ سکی شہرت اور وقی وا واو کے لئے ہوتا ہے اکہ ہوشمی اس کی دریا د آن کا کو آن کھا واللہ کی رضہ و توشفو دی کے خابی اور المکہ سموں چیز ہوں ہے گئی مسموں چیز ہی و بینے ہے گئی گوری کرے گا جس کے و بینے میں اس کا کو آن تصابی کی وور سے کی دوہر سے کی معمولی چیز وی ہے گئی انگار کرد ہے گی اس سے معلوم ہواکی آخرے پر نیٹین کی سے انسان کے مزاری مقید واور انسی میں تبدیلی آخری ہے۔ جس کو آیا ست مزان پیوام جاتا ہے وہ کی قبل کے ساتھ میں سوک بھی مرف اس جذب کے تھے کرتا ہے کہ اس کے من سوک سے فودا می کو انکر کے من سوک سے فودا می کو انکہ کو انکی کے اس کے من سوک سے فودا می کو انک کو انکر کو میں موک سے فودا می کو انکہ کو انکر کے من سوک بھی مرف اس جذب کے تھے کرتا ہے کہ اس کے من سوک سے فودا می کو انکر کا کرتا ہے۔ فَ مَا لَكِ الْفَدِيقَ فِيدَ هُمُ الْمُتِيَّمَةِ: دوسَيْمَ وَوَهُمَ يَاسِهِ اللَّ مَنْ صَلَى مَا مِن اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّا الللللَّا الللللَّلْمُلْمُ ال

سین اعمان اور هر و فور سے بنے عال سن سے حال پر رم بیش مرسے کا بیان سے برطاف ہر وہ علی ہی ادائدہ رسون ارتکا اے کا ندادہ وقو وہ کی کھائے گا اور اس بات کو بھی شیر ل رکھے گا کہ اس سے پر وی یا دشتہ وار ش کو کی جو کا تو تین ہے۔ استکا اے کا کہ عاد وقو وہ کی کھائے گا دور اس بات کو بھی شیر ل رکھے گا کہ اس سے پر وی یا دشتہ وار ش کو کی جو کا

قوقال القبط المنظمة المقارق على حقاق حلاقها المنظمة الما الما المنظمة المنظمة

عشرے این ایک وقاعل کے ان کے صاحبزا دے تھڑے معنب این سعدہ دارے کرتے ہیں کدیں نے رسول الشر<del>قطة</del> ہے ان لاکوں کے بارے میں ہم چھ ہم نماز میں فقلت کرتے ہیں ۔ آپ نے فربایا کریدہ و**لوگ** ہیں جوفراز کا وقت کال کر بڑھتے ہیں۔ (این جزیرے بھی )۔

ا کاهری عفرت معدیث کی ایک دومری روایت کی ہے کہ آنہوں نے اپنے واند سے نوچوز کی ب نے اس آیت برخور کیا؟ کیا اس کا مطلب تراز کوچھوڑ ویا ہیں؟ وال سے مراوان زیاستے ہوئے آوگی کا فیال احراج رجاج استداد کیا ہم جی سے الیا کو کی فقع مجلی مینده می خوان او هر او هر در محک جات دوا آپ نے جواب دیا کراس سے مراد نواز کے وقت کو صافح کر کاورا ہے وقت ہے تال کر پڑھنا ہے۔ (ابن جرم یہ محکمی )

خلاصہ یہ کے اندیشانی نے اس آیت میں فی صلاحم سامون تیس فرنے بلکٹن صلاحم ساحون فر اور لین اوالوک جو تھازوں سے خلاسا تقبیار کرتے ہیں۔ پڑھی نہ پڑھی ۔ پڑھی تو اقت می آر پڑھی او پرے ول سے اکثر میت کے ساتھ پڑھی اور ایھ اس ترزیش مجی بوراد میران نو فرکا لمرف کیس بندا سینا وجواد رکھ ول سے کھیلنے میں کارونا تاہید۔

سرعون کی وضاحت ای مدید ہے بھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ٹی کر پھر بٹانتے کے عرض کیا۔ سامون کیا ہے؟ ''پ بٹنٹے نے فر بایا خانڈ انونٹ کی ٹی افراز کے وقت کوشان کی رہا۔ وو منافق مراوچیں بوئرز پوسٹے ہیں کیکن اس کی طرف توجہ ''کئیں وسٹے اور ففات بھی جنل رہنچ ہیں۔ تھاڑوں کی پرداوٹیس کر سائے۔ اگر تماز جائی رہے قرائ پر وافداست تک کا اظہار کیس 'کرت سرکورٹا ووجود میں کے آواسے خال فیمی کرتے۔

الشافياني مين تمازون ويوري خرج الأكرف اوران كة واب كالحاظ و يحقى توفيق مطافروس ويرايين

ن کھھاوا، ویدا کساری بالد تعلی نے فرمایا کرا اُلْمَدِیْنی تھینے نیوان فون اللین وہ وگ جور یا کہ کرتے۔
این اسلی عمر میمن کے جرکام عمر ایک اختار میں ہوتا ہے۔ ان کے قرین نظر ایک میں جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کا مرکزے جس سے
الدر اس بھر میمن کے جرکام وخوشوں مامل ہوجائے۔ کین منافی کی بچھان ہے کہ اس کا جرکام ویے کو کھانے میموری کی گئی اور در کا جو بروات ای گئی اور در کا در اس کے مواقع کی اس کے مواقع کی اس کے مواقع کی اور کی کا دور انام ہے۔ وہ جروات ای گئی ان کی دی گاری کا دور انام ہے۔ وہ جروات ای گئی اور اس کے مواقع کی اور کی کی اور کی کہ کی اور کی کھیلی اور اس کی تعریب کے مواقع کی اور کی کا دور انام ہے۔ وہ جروات ای گئی دیا ہے۔ وہ جروات ایک کی اور کی کے اور جروات کی تو ایک ہوتا ہے۔ ان کی دی کے اور جروات کی تو ان اس کے مواقع کی اور کی کے اور جروات کی اور کی کے اور جروات کی کی کی کی کی کی کھیلی کی ان کی کھیلی کے دور کے کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی ک

پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر ۱۰۸



• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

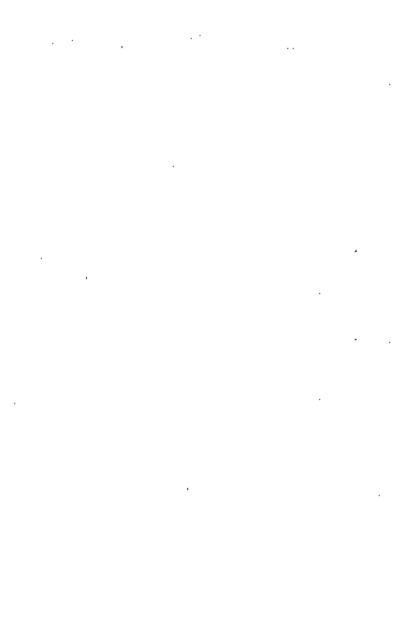

## 4 24 months

## يسمه واللوالز فوالتحيي

مرب وسنور کے مطابق اپنی اداا و خاص طور پر بڑے بینے کے خام پر ''کنیٹ'' رکھنے میں بڑافر محسول کرتے تھے جیے اپوطائب الجانب الباب الباب کی دفیرہ جب کی کرئم کیگا کے صاحبزا دے معرب کا مم اور دومرے صاحبزا دے معرب میں الفاک انتقال ہو کیا اور آپ کانٹی کی مرف چار پیٹیال معرب زینے معمون دہتے معمون ام کائٹر آ اور معمون فاطر'' روائش کی قرقری مرداد دی نے آپ کو'ا انٹر'' کہا شروع کردیا جی ادلا دے محروم سے سے

| 108   | مورث تجبر     |
|-------|---------------|
| 1     | 26            |
| 3     | آيٽ           |
| 10    | والفاظ وكلمات |
| 37    | ا جراف        |
| تككرم | عقد مهزول     |

الدفاق فی نے آئی کرم منظام سے قربایا ہے کہ آپ وی اسلام کی سر باشک کے متعمدادر مشن کو جا دی دکھے کے لئے تمازیں پڑسے اور قربی الی چش کر سے دریے کا کھ نماز جسی تھیم عیادے اور جائی مائی قربانی سائی تھے ہوگا کہ آپ کی برخوای کرنے والا ، عدادت اور قرضی دکھے والا اور جوجب لگاریا ہے اور آپ کی تو بین کردیا ہے وہ '' انٹر'' کئی ہے جام ونشان ہوجائے گار آپ کوافقہ نے " ترکیز ' وطافر مائی ہے ۔ فوص طور پر جند کی تمرکو جونہا ہے مسین و تو بصورت ہوگی وہ عطاکی ہے وہ سے سرائ آپ نے اس تمرکود کھا تھی ہے )۔ اور قربالا کرمیدان حشر میں جہاں لوگ بیاس سے توجہ دے جوں کے آپ کوابیا اوٹی کور عطاکیا جائے گا جس میں یائی توجہ نے کہ تمرکور سے لایا جائے گا دور جواس بائی کوئی سے گھربنت میں دائل ہونے تک اس کو کی بیاس مندکے گی۔ ایام بخار کی نے صورت این موال کے سیرواے تھی کی ہے کہ بنت میں دائل ہونے تک اس کو کی بیاس مندکے گی۔ وود نزادرآ ٹرے دوئوں کے انتہارے فیرکٹر ہے آ۔ دوئل کوٹر ہو گئ کرتا چکٹ کی است کومید دان حشر شریم ہرا ہے کہ ہے گ پائی منٹ کی نمبر کاٹر سے ارپا جائے گا۔ بہت سے افکال کوائی کوٹر کوٹر سے دوک درپا جائے گئے انسان کو کوس کے اندر کیا گیا۔ ''مرین گے انکی ایوڈ میر سے تیں۔ انسانی کی فریا کی سے کہا ہے کی تکٹ آ آپ کوٹیس معلوم کران ٹوکوں نے آپ کے بعد کیا گیا۔ انسانیاں کو دوکا دریتے رہے تھے۔ آپ سکاس و نیاست کو بیٹ سے جائے کے بعد ان کی منافقت کل کرمی سے ماساعت گئے۔ ساتی بات کی تو کورادی جائے گیا۔

قریکن سردار دسول امند بیلند کی وقتی اور خالف جمیران قدر پھرون ہو بچنے ہے کے دستورا کرم بیلند کے جوال معنزے کا سم اور معنزے عبداللہ کے انقال ج آپ مثلیتہ کوسل دینے کے جائے طعن اور طور کے تیز جاتا نے سے بازمیس آرے تھے۔

تھیں شفادت ، ہے دمی اور سول دہنمیٰ ک مجمل ایک صدیوتی ہے لیکن ان کا ہد حال قو کہ جب آپ کے دونوں جیوں کا انتقال: دکھیا درآ ہے ہے انتہا رکید و مضائل، انسان کی واقلہ، رعد دول کے بنیائے تھڑ کے تیر جلاز ہے تھے۔

ایک قریش مردارہ اس این داکل سی سے بسید رسول الشریخة کا ذکر کیے جاتا قرود کینا کہ ان کی بات چھوڑ وووق ایک انترافقص میں جن کی جڑ کے چک میں ہے) کیونکھ ان کے پاس کو گیا و اوٹر پیڈیٹس ہے کل ان کا کو گیا تام لیوایس خدرہے کا اساس طرح عقبراین افی معیلا مجل ایک خرج کی ایم کرتا تھے۔

یدای قدر دل دبلا دسیند والی صورتمال تھی کہ ایک طرف تو ٹی کریم کافٹے کو اولا دکا شدید عد ساتھ اور دومری طرف مرداران قریش بھدردی کرنے کے بجائے طرکر کے بوئے غاتی ازار ہے تھے اور ان دل شکن حالات میں وہ کی کریم کیکٹھ اور سح پہرام کچھرج طرح کے طعنہ وے در ہے تھے اور شرب تھے۔ آپ بہت زیادہ دنچید وادر قرمند تھے۔ ں کی وقد ہونے سیدی رہنا ہے ہے۔ ان سے دوسے ہوئے۔ پ موسول میں ان اس مادور ہو جائیں ہے۔ ہی اس مول ہونے اس میں اندا انداز کی بات پر سکراد ہے تھے۔ آپ نے فر مایا کدائف نے بحر ہے اور پاکسسودے ناز ن کی ہے۔ پھر بھم انداز حمن الرجم پڑھ کرتے ہے تھائے نے سور ڈکوڈر کے طاوحہ نر ایا گیا۔ اس کے اور آپ تھائے نے محالیے کے جو اگر ہوئے نے دوکوڑ کیا ہے؟ محالیہ نے موش

ارات علی فیصل نے سور اور فی طاور اور اول اس کے بعد آپ تھی ہے محالیات کو چھا کہ جاستہ بووتر کیا ہے؟ محالیت محال کیا اللہ اور اس کا رسول می جاستے ہیں۔ آپ تھٹ نے فر ایل کرہ واکیک تبر ہے جو میرے دہ ب

منداحد الجلي)

جسب ہی گریم ملط نے اعلان ہوت فرہ واور کفاری کا نفتوں نے شدت احمیہ کر کی اور بودی قوم الحنی برآل کی تھی بظم و ستم کے بہاز تو ڑے جارے تھے مبرهرف سے خالفوں کے طوق بن اندور ہے تھے اور مضر اکرم میکٹے جب ان تک بھنام ہم بھارت تھے قودرددر تک کی کامیانی کے آثار انجی نمیں تھاکی وران آپ تھٹا کو واد کا شد بدصد سر پہنیاراس وقت اسپنہ ور فیر تدردی کرتے کے بوٹ ایک دارششن یا تھی کررے تھے جس سے ان چھلی بوجا ہے۔

#### أسررةان كؤشر أيه

## بِسُدِهِ اللهُ والرَّحُمُّ النَّحِيَّةِ إِنَّا أَهْ طَلِيْنَكَ النَّكُوْتُرَهُ فَعَمَلِ لِرَبِيْكَ وَالْحَرِّفِ إِنَّ شَائِيَكَ مُوَالْاَبَةُ وَ

#### ترجمه: آیت فجرا۲۳

بے شک ہم نے آپ میکا کوکڑ ( فیرکٹر ) مطا کیا۔ تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیے اور قریا ٹی سیجتے بے شک آپ کاوٹمن جی ہے تام ونشان ہوجائے گا۔

#### لغات القرآل آرت نبراته

أغطينا بمرز ملاكيا الكوفو فرتير وشركار عبل الابره المنحو الرباني كر المنحو والمنادي الكونيو والابراد

## تشرق تبية فمبراتا

قر کٹی سرواداور شرکین کہ نئے کر کم چکنے کی دھنی ہیں اس قد رہے وحم ، بدلجا نذا و رچھر دل ہو بینے بینے کہ بسب نی کر کم چکٹے کے صاحبزا دے دھنرے قاسم اوران کے بعد دہرے بیٹے دھنرے میزاند کا انتخابی ہوائڈ آپ کو اس کم کے سوقع اور دلاسد دینے کے بجائے انہوں نے اس پر کھلم کھٹا خوتی کا ظہار کیا اور کہا کہ اس ان کے باس مرف چار بٹیاں روگئی ہیں لیکن وہ اول وزید جن سے کی تخص کی شمل جلا کرتی ہے اب باتی ٹیمن ہے کہذا کی تم اور گھر کی شرودے ٹین ہے۔ ایک ایسا تھنی جو سب

حفزت انس تخریت ہے ہیں کہ شب معرارہ آپ کوئیرکوڑ کی میر کوائی گئی۔ اس موقع پرآپ نے ویکھا کہاں نہرے اندر قرائے ہوئے موٹی اور میرون کے تیے بینے ہوئے ہیں۔ اس کی تبدیک مٹی ملک وافر جیسی گئی۔ ہی کریم کانکٹ نے جب اتخ خونھوں سانمرکو دیکھا تو حفزت جرئیل سے ہوجہ بہائیا ہے؟ حفزت جرئیل نے بتائیا کہ بیدہ نہر ہے جواہد نے آپ کو عطافر مائی ہے۔ (متعالم سے بناری مسلم۔ اودواؤں برزیکے۔ اس جرب)

ای طرح کیا لیک دوارے معنوت عبدالقدائن عرفے بھی کی گئے ہے جس شربہ ہے فرمایا کہ گوڑ جنس کی ایک نبر ہے جس کے کنارے مونے کے جی اور دہ موجی اور بیروں پر بہدری ہے۔ اس کی گئی مشک سے زیادہ تو شیودار، اس کا پائی دورہ ہے تر بادہ مغیر درف سے زیاد و خوندالور شہر سے زیادہ شما ہے۔ (منداحمہ تر قری)

الیک اور دوایت ش آتا ہے کہ اس تم کا پائی دود ھا اور چا تدی ہے نہا دہ سفید ، برق سے نہا دہ صفادہ تجر سے نہا دہ شما اوگا - اس کی تبدیک کی مشک سے نہا دہ تو شہود در اس برآ میان کے تاروں جھنے وزے ( برتن ) رکھے ہوئے ہوں کے جواس کے پائی کو بچے کا اس کو تجر کی بیائی ند کنگے کی اور جوائی سے تروم راہو ہ کی سراب نہ ہوگا۔

نبرکوٹر اور موش کوٹر کی جو تعیدات ارشاوٹر مائی کی جی اس کے مطابق میدان حشر میں جہاں برطرف خوے کری اور شدید بیات ہوگی اور لوگ بیاس سے تزب رہے ہوں کے کہ میدان احشر میں ایک مؤس لینی تالاب قائم کی جائے کی جو اس قدر وسی او مسکی ہوئی ہوگی ہیں ایڈ سے مناطا تک ( بخاری سر غذی )

اس حق او شری منت کی نیرکوڑے وہ مالیاں ٹاٹی ہو کہی گی جن کے ذریعے تمرکوڑ کا پانی حوش کوڑھی ہوگا۔ اس حق کوڑی سب سے پہلے کی کریم عظافی بنجیں کے دورائی است کے پیاس کوجش کوڑے پانی لا کی گے بھیا ان سے زیادہ کوئی خوش نعیب شدہ کا کیونکہ حوش کوڑکا پانی ہینے کے بعد جنت بنی دافل ہونے تھے۔ بیاس نہ کھی کہ لیکن اس موقع پر بکودہ بدنعیب لاگ بھی بول کے جنس حق کوڑی آنے سے داک دیاجائے گا۔ اس کی تنعیش بیارٹ اوٹر بالڈ کی ہے کواس حق کروڑ دہ ڈکسینا دیتے جا کی ہے جوآب چھٹے کے جدا سوائر کی تعیمات سے پائر کے بھے یا نہوں نے من فقت اختیار اُر کی گئی۔ خل مد یہ ہے کہ افسائے ان وگوں سے جو کئے تھے کہ آپ انٹر (بے: موزشان) اور کئے ہیں ان سے فرمان ہے کہ حضرت کو مصطفی خلاق شان تو یہ ہے کہ آپ کا فیض اس دنیا کہ می ٹیش بھر تی میں کے دان اس میران کٹر بھی جاری رہے کا جب اُرکسی میں سے قب رہے دول شرفرمانے اور کیا کہ تھ کھٹے تھا کہ کہ کھٹے گئی۔ ان کی کھٹا ہے ڈک بھر آپ کو اُرکسی علاق مالے۔

کوڑے میں برخری کی تین برخری کی تیزہ جملائی۔ جرائید گھت جو بہت کو سے جو ۔ بھی اے کی شکافا کی کواند نے افرائی کو اندائی اور کی اور کا بھی ایک کی بھی ایک کی بھی ایک کی بھی ایک کا مہدر کہ کا بھی کہ کہا ہے کہ بھی ایک کا بھی کہ کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہے

> و احردعوانا أن الحمدغة وب العالمين تأه بكريار باز باز داه عاه باز دار ماز باز باز باز باز باز باز

سورة نعبر 109 الْكَافِرُوْكِ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

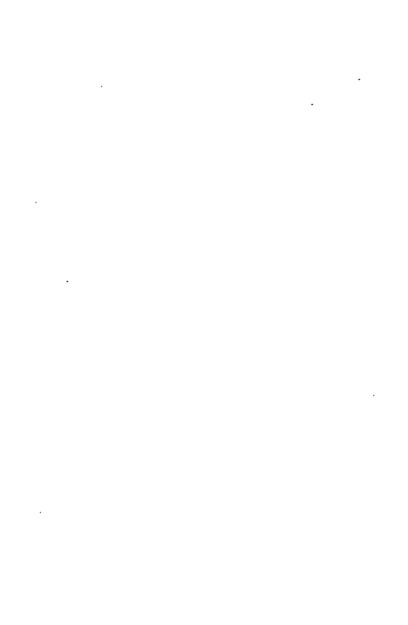



## بسسواللوالتغيراني

دین اسلام ایس وسلاتی، برایک ہے حسن سلوک والی اخلاق روا داری اور اسلام مندی کو بھر این مصف قرار و ہے کرائی گی تھیم و بتا ہے۔ اس و این کی تیلی عمل تشدد، انجا بہتدی اور قبر نے کی کوئی مجائز تھیں ہے۔ انہا بہتدی اور قبر نے کی کوئی مجائز تھیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی جد ہے کہ اسلام عرف چندم بادوں کا نام تیں ہے بلکے عمل مطام من نے دعگے ہے۔ تھی تھی جس میں اس کی جس سے بڑی جب برا میل اور سے کر کائی ہیں گئی تین زعدگی کا کوئی جدیا سے جس میں

مورت فجر المكان 1 آيات 5 الفائ مكرات 28 ورف 99 مام تول كركر ا

و تین اسلام این کی در نمالگی نشر کا بود به چونگردین اسلام ایک اصوبی اور نظریاتی تو یک کانام به جونسن کرواری تو بجیلایا جاسکت به میکن هواور قرفت سے زور سے نیس بھیلانی جاسکتا۔ دیکھا گیا ہے کہ طاقت وقونت اور مکومت وافقہ ارسے تھم وہنم سے آھے وقی طور پر لوگوں سے مرقو جنگ جاستے بین کم دل نیس مجتلے کریک وال قاضی اطاق اور کروار کی بلندی کے مساستے تھکتے ہیں۔ اس حقیق سے

كوفًا ا فَادْتُكُن كُرَسَكَ كَدَامراه في مرون وَفَيْن جِعالم فلدول وفح كياب اى ش اس كى كامياني كاراز بوشيده ب

کفار قریق جوم ف پیشا بین می ساخته کی کورت کے سامنے تھے کے جب کی کریم بیک نے ان کے سامنے دیا وائرت شی کا سپالی کا بینا م پینچا ہے وہ دیکھا اسے ۔ ابتداء شی انہوں نے اس بلند ہونے والی آواز کوسھو کی بھی کر تقرائ از کردیا تیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے بینا می کی طرف برخش منوج ہو چکا ہے اور قبیل اور خاعرہ توں شی ہوگوں نے اسلام قبول کرتا شروع کرد یا ہے اور وہ تعلیم ہوٹا شروع ہوگئے ہیں تو انہوں نے نجی کرئے بطاق کے سامنے اس تجویز کورکودیا کہ بم کوئی ایسا راست نگال لیلتے ہیں کہ جس سے جاری قوم بھی تعلیم جس ہوگی اور برائیں اسپٹ معود دول کی عبادت بھی کرتا رہے گا۔ اس مستقدی قریش مرواد ولیدوی من خیرہ سامن واگل ، اسووائی عبدالسطال اور اسریائی خلا میں ہے آگے تھے۔ چائی جسمت میں اندارات ویتے ہیں کہ بہت کے سب سے زیادہ دیکی اور بل وارفیش میں جا کیں گے۔ (۲) آپ جس اور شاکو پہندگریں گے ہم اس سے آپ کی شاوی کراویں گے۔ (۲) ہم آپ کی بربات مائے کے لئے تیار ہیں گم حادی مرف آئی می شوط ہے کہ آپ جازے سے مودوں کو را کتیں ، ہم سب کی جمائی کئی میں ہے کہ ایک ورا کیس

مندن دروں میں ہے۔ سال ہم آپ سے معبود کی میارت ورندگی کریں گے۔

ایک روایت بیلمی ہے کہ اگرتم تنارے معبودول کو چومالو جم تبور سے معبود کی میادت کرنے کو تیار جی ۔ کفارقر میش کی

ہاتوں نے جواب میں اند قبائی نے مورۃ انکا فرون ویڈل قرینا جس میں دونوک انداز میں فرر دیا گئے کرانے کی آرکہاں کا فرول سے کرد بھے کرمیراد زیاد وقیمارا دین انگ الگ ہے۔ میں تمہارے معودوں کی مجاوت و بلدگی تھی کرسکا اور نیقر میرے معود کی بھر کی کرتے بولیز امیر اور ترمی اور سنز انگ انگ ہے۔

## بِمُسَمِّ إِللَّهِ الْأَثْمُّ الْأَثْنِينِ

قُلْ يَائِهُمَا الْكَثْمِرُونَ ۚ لَا اَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ۞ُ وَلَا اَنْتُمُر غَمِدُونَ مَا اَعْبُدُ۞ُ وَلَا اَنَاعَا بِدُمَّا عَبَدُثُمُ۞ُ وَلَا اَنْتُمْر غِيدُونَ مَا اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْرُ وَلِيْ

#### ترجدا أيت فم إتالا

(اے نی تلک ) آپ کیرو بیٹ کراے کافروائم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو جس الن کی عبادت کیل کرتا۔ اور شام اس کی عبادت کرتے ہوجس کی ایس عبادت کرتا ہوں۔ اور شی تہار ہے ان معبودوں کی عبادت کرنے والائیس ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہواور شام میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہوجس کی ایس عبادت کرتا ہوں ۔ تمہارے لئے تمہارا واستہ ہا اور میرے لئے عبرادا سندے۔

لغات الغرآن آيت فجراتاه

كَ أَعُبُدُ الْعُبِدُ الْعُبِدُ الْعُبِدُ الْعُبِدُ الْعُبِدُ الْعُبِدُ الْعُبِدُ الْعُلِيمَةِ الْعِلْمِ اللهِ

تَعَبُدُونَ آمِن جِزونَ ) عبادت كرت مو

دود . افتیم

637

**ڊيئنگئ** تمياراوين

ای میرے کے

## تفوع: "يت فبراه ٢

ا تھا و انقاق دواوادی ایک دومرے کے ساتھ ٹی کو رہتہ کے اور اس و ملا کی بیدوہ عاد تھی اور منتیں ہیں جنہیں اسلام میں میں بہت ہیں۔
املام میں بہت ایست دی گئی ہے لیں ہے بنیادا تھا دوائل آئی ہائیں، دیاد کھا دے کے لئے تباہل رواداری کے قبرے اکیں میں اس ہماری کی ہے کہ اسلام میں دو میں میں دی ہوئے ہوئے ہیں ہے۔
جس نے یا جمی ہوئے ، رواداری ، سن سلوک ہوائد ان سے جمیشیت انسان ہدردی ، اس رسلاتی اور مل مفانی کی افل تر ہی تعلیم دی سے کئی جہاں مجال میں اور انہیں ہے اور اس کی بنیادوں کے کھڑ جانے کا اند بیشہ دو انہی تر سے اس کے بیار ہوئے کی انداز میں کہتے ہوئے اور اس کی بنیادوں کے کھڑ جانے کا انداز بیشہ دو انہی تر انہیں ہے۔
پر ایک کی منافقا دیکاروائی کی قبل میں ہوئے۔

اصل جمیادین اسلام کے اصولوں جمی تشدو اتھم وجرہ انتہا پیندی و دہشت کردی، اپنے خیالات کو زیروتی و سرول پر خونے کی کوشش کرنا اور اپنی بائے کو اونچار کے اور زورز بروتی کے ساتھ سنوانا اس کی کوئی خوبھش تیس ہے کیونکہ ویں اسلام لیک اصولی اور نقر بی آبی دین ہے اور اس بات سے جرفنس انہی طرح واقف ہے کہ نظریات کوشنگ طریقوں سے جھار جاتا ہے تا کہ انسان کا ذہبی چم کس کے جول کرنے برآ باد وجو تکے۔

ظافت کے استمال ہے آتی طور پر مردن کو تھا یہ جسکتا ہے گئی تھی وجرادرطاقت کے ڈرمید دانوں کو جھاٹا ایمکن کئی ہے۔ کیونک دانوں کو قسمت کر دار داخلی اطلاق ، جمہت اور شعاص کے ساتھ میں جھانا جا سکتا ہے ۔ چہ نچے جب کی کریم تفاقات کے قرائش کرکھ کے اور استفاد کا میں کہ اور استفاد کا میں کہ اور استفاد کی کہ میں تھی استفاد کا میں کہ بھترین اسووں کو ایٹا ہے جس ہے تو مار احرب چونک تھا۔ اللہ کے کھر جس تھی میں استفادی کے سامنے اپنا القاد کرنے والے ا اپنی تمان کو کے لئے ان بنوں کو ادشائی کی بھٹر کا از اید بھٹے والے مرسول کی بدر بھی اور قبیلوں کے رسم درواری جس جنو کی جنوب کے کرائش کے ایس کے ایس والی اور وقتی جاتے ہوئے کہ کر ٹھر اعداز کرد پاکس جب کفار قریش نے اس بات کو مون کیا کرفر کیے کی جیدگی اور نجی کریم بیٹ کی مقابلین خصیت ہے ہر تھیلے کے
لوگ بن کا تیزی ہے حافز ہورے بیں اور واقع اور قل کا ایم بارے آپ کے قریب ہوتے جارہ ہیں جب آر کی مرداد ول کوتھ کی اس سے برقی کے اور کی سے بات جب کی جارہ ہیں گئی مرداد ول کوتھ کی گئی ہے۔
جو کی سات کو مرز جاتے میں مورد کیا ہے اس سلسلی آپ ہے بات جب کی جارہ کو گئے ہیں جن گئی ہم ہوجا کی ہے۔
تو کی سات کو مرز جو الفرائن عبال ہے دواجت کا ظام مدے کو قرائل کے بوے مرداد وقید این مغیرہ عاص این دوائل ،
امروائن عبد الفرائن عبال ہے دواجت کا ظام مدے کو قرائل کے بوے مرداد وقید این مغیرہ عاص این دوائل ،
امروائن عبد الفرائن عبال ہے اور دومرے بہت ہے لوگ چرتجاد پر نے کر تی کر کم بیٹنے کے پاس آھے تا کروان تجادین کی اس جات کے اس تجادین کے بات آھے تا کروان تجادین کی اس تھا۔

لوگوں کو اس سے سوائسی بات کا تھم نہیں دیا گیا گہرہ و یکسو ہو کر اسپنا انڈ کے لئے خالص کر سے اس کی عبادت دیندگی محربی ۔ (سورة البينيد آيت نبر 0) اے نی افٹیکٹا آپ کروجیٹ کرکیاتم بھے۔ اس بات کی قریع برکتے ہوکہ پس اللہ کے مواکسی اور کی عمادت و بندگ کرول گااے ما الحواتم کیسی یا تیس کرتے ہو۔ (مورد زمر یہ آپے نیم ۱۲)

کفار قرایش کی طرف سے بیائی تجریز بیش کی کی کدا سے منطقة الرقم اوار سے معودوں کو جوم وق اسم تبدار سعود ک

مهادت كرئے كوتيار بين الشفهائي نے ان كاس بات كاجواب ديے ہوئے قربا باكد

یکفاریہ چاہتے ہیں کداگر آپ بنول کے معالمے میں پکھٹری برشی آو وہ گئی آپ کے بارے بھی نرم پر جا کیں گے۔ (مور قائلگم)

خلاصدیہ ہے کہ کفار قریش نے اتحاد وا تفاق اور روا داری کے وم پر جو تجاوع چی کی تھیں قیامت تک آنے۔ والی نشوں کو بتایا بدریا ہے کہ اسلام کا ابنا ایک مزائ ہے جس میں پیری کا ری تھیں کی جائنگی کیونکہ اعتمالی عبادت عمل ممی کو سمی طرح شرک میں کا حاصل ہ

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين خواند خواند خواند که خواند خواند خواند

# پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر +||



• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

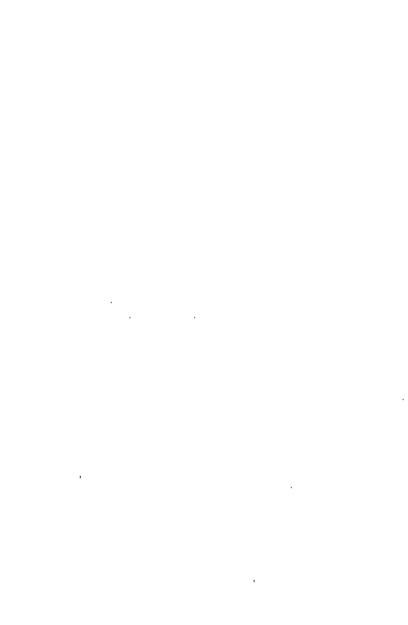

# عَيُّ الْعَارِفِ مِن وَالنَّمِ | فَقِيلِهِ

## بِسُمِ إِللَّهِ الرَّحْمُولِ الرَّحِينَ و

مورت لیر 110 تجرو مال مکد کر مدش اوروس مال مکد مورو اسما تا کراش و این اسمام اوران ( ) کن مریدی اور فلست کے لئے ووسے مثال قربانی کی جس می کرشل بوری فارخ آبات ( ) اسانی شریعی آبار ان قربانی از وستعد کن مک بر نیند یا اقدار دان بند دورا پناچان و ادوں کا اور ان اسانی شریعی مثال میں ان کرنے کے لئے جدو جمد اور کا وقتی کرنا تھی کی ایک فعری بات مقام زبل مدانوں کے کرشر برتر ان شکلات افرائی کرنے کے لئے جدو جمد اور کا وقتی کرنا تھی کی ایک فعری بات

قوائمان کواس سے ہزائی فوقی ہوتی ہے۔ کو کر ساور مدید عورہ میں شدیدترین مارے کے بعد جب اند تھائی نے برقرہ دیا گیا تی مخطفی جب مدی طرف سے کا اور کا میں آ ایا ہے اور آپ یہ ایکنیس کہ وک اسلام میں گروہ کے گروہ عمامتیس کی جمامتیس داخل ہوری بیس میرون سے سروق العمر ہوگیا ہے ہے گئے اس کی حموان کچھ اور رویے استخدار کا سہر دینچ نے کیک ملڈ اپنے معرب کا ان کیس ہوتی ہی کے حوام اسام نے قروہ ہے کہ کہ مرسش میں سے پہلے جو مورٹ نزل ہوئی و جو واقا تھے ہارے فی دور میں بالکی آخریں جو حوام اللہ برقی وہ جو دائم مرہے سورۃ النفور نزل ہوئے کے ای دن (۲۰۰۰) بعد کی کریم مختلفا ہے۔

بہت کی دانیت وہ تی ہیں آئی می تواقی کرتے منطقہ نے فران کر میکھی ہیں ہوت کے داہرہ والی ہے کہ آپ بہت جدائی دیست موسف اور نے اللے ہیں چانچ سورۃ الصر کے نازی ہوئے کے جدر مول مند تافقہ کوت سے سُلین جان اللّٰہ فی بعضائیہ و اَسْتَفْقُوا اللّٰهُ فَا فَنُوْبُ الْلِيّهِ بِرَا حاکرتے ہے۔ آپ نے فران کے مرسد ب نے خواج اللّٰ ہے کہت بلدہ بی است میں آیک ملامت دکھیں کے رجب وہ خاصت تھر آ جائے تا کو کھی مرسد ہے۔ آپ نے فران کی میں سے وہ نشانی دکھیں ہے دراس کے جدا آپ نے مورۃ العمری عوامت فرانی۔ (مسمر) لیٹی آپ کا بتا دیا گیاتی کہ ووقت بہت جلد آنے واڑے جب ساری دی پر سطمانوں کونلیا اور اقتر رحل کرو ہوئے گا اور لوگ بوئی تقداد میں دین اسلام تیوں کرلیس میں۔ اور ای طریق آپ کا وہشش اور مقصد چرا بولوے کا جس کے لئے اور نے

آپ کوجیج تھا۔ جربہ آوایان ۔ نے دائے ایمان ما قدارے مضائکن ہر مجکہ بھیلی دوئی الک بہت ہوئی تعدوجی جائے فروس کے ظلم وسم کی

جہ ہے اپنے ایمان کا اظہارتین کر کئی تھی رہیں تک مکٹ جواادر کفری کرنے ڈر کردگی تی تو ٹیٹر قرام دولوگ جن کے دلوں میں اسمام کی حکمت بیچہ بھی تھی دو ٹی کر کم تاتیف کے دائن اللہ عند رحمانہ ہے اللہ تاہم کے بیانے محمدے

حضرت اج مع خدرگ ہے روبیت ہے کو فق کہ پرحضورا کرم مُلِطَة نے فر منور ہے دی ہے جو مد وقر مایا تھا وہ نورا کردیا در اس کے بعد آپ نے مدوۃ انصر کی تا استدار ہائی۔

### م سرڌائنسر ۾

### بِسُهِ واللَّهِ الرَّحْوِّ الرَّحِيثَ مِ

ٳۮؘٵڿٵٞٷڞؘۯٳ۩۬ۄۅؘٲڵڡٛؾٛڿؗ۞ۏۯٳؿؾٳڵٵ؈ؘؽۮڂؙڰٛۏؽڣۣ؞ؽڹ ٳۺؗۅٲڡؙٞۅۘڵڋڰ۠ڞٞؾڂ؞ٟۼؾڡ۫ڋۯؾ۪ڰٷٲڞؾۼ۫ڣۯۿٵۧٳڽٛٙڎڰٲڽٷۧٳڮٵڰ



جب الله كي مد داور فق آجائد ، اورآب لوكول كوالله بكردين عمل أون ورقو بي داخل بوت رئيسين آوائي پرورد كاركي تين يمنظرت والتخف سيانتك وه بهت آو به قول كرف والاب..

#### لخاست القرآك آرت فبراه

يَحَآهُ آمُمِا نَصُوُ اللَّهِ الشَّكامد يَذُخُلُونَ ددداً *ل*ابدت إل اَقْوَاجُ عاميّن

نيغ <sup>ت</sup>8کي

إسْتَفَهُو بَعْشَ الْكَ

Carlo Salar

 آ

#### الهندة بالقرار كرائية وال

تؤات

# خرج أيت بمراءا

تبیا قرائش بیشته کامتی دی تفعید یا دو الند کے بندال تک شدی پیام بھی این تا کیدو جمی شد داستانی چل رہے چیزائن سے بہت و کیل مان کی ذما کیاں طوب کی ادران کی انواز کرنے بہتر سند کتا ہو ہا ۔ اعترت آباد سے اعتراج کی تک بڑاروں رمول اور کی آت رہے۔ طف نے آخر تیں اُسے جموب کی اور رمان اعتراج کی مطاق میں گھٹا کو جات کے ان علاقے میں معمون فر میا بھان کتر و شرک اوران ایک نیچھوشم کی انتی بروکل تھی ادر صدیوں سے کوئی تاثیر بھی بیان شکر فیف نداا سے بھی کی وجہ سے اس ملائے کے لوگوں میں بہت سے اوب بار نداد مشرکات موسیقے رائے ہو میکی تھے بہتر کی وہ وزیر و مذرب بھوکر کرتے ادران واقح کرتے تھے۔

نی ریج معرے موسطی محقظ جو ساری و نی اسر با کے لیے تکویت ہے ۔ یہ بھائی ہے اور اسلام کے ساب اس اس اس اس کے اس اس اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کی اس کو کر دا اس بھائی کے اس کا اس کے اس کا اس کے دوستوں کی اس کو کہ اس کا اس کے اس کا اس کی اس کی اس کے اس کا اس کے اس کی کھرے کے اس کی کرنے کے اس کے

یدیند موره کی طرف ججرت قرمان کے ۔ عدید مورہ کے دسپندوالوں نے آمیا کو ہاتھوں باتھ لیا اور دین اسلام کی روٹنی برطرف پھیکنا شروع ہوگئی۔ جن سحابہ اور سحامیات نے ملک جش کی طرف ججرت کر لی تھی و بھی مدید مورہ کافی کے تھے۔ یہاں افسار مدید نے مہاجرین کے ساتھ افرت وجیت کاور بھترین معاملہ کی جرم ہری زیا کے لئے ایک مثال میں کما۔

نی کریم منطق پر جب سورۃ النعم نازل کی کی ڈالل ایمان خوش ہوسے کی کداند کی طرف سے کی دھرت کی خوش فیری و دیسے اس و دیدگی کی کی کی کی منطرات نے دیکھا کہ اس خوش کے موقع پر ایک کوئے عمل سیدہ حضرت ابو کرمند کی ڈارو تظار دورہ ہیں۔
اس خوش کے موقع پر توگوں نے حضرت ابو بکرمند میں ہے دو نے کا سب بھی انو آپ نے فر بایا کہ آپ نے اس بات پر فورٹین کیا کہ است فران کی کوئے واللہ میں دہ فل ہو رہ بھی تر آ آپ ایک کوئے وہ انشا ہے بندول کے گمنا ہوں کے معانی کی درخواست کیجنے کوئے وہ انشا ہے بندول کے گمنا ہول کو معانی کی درخواست کیجنے کوئے وہ انشا ہے بندول کے گمنا ہول کو معانی کی درخواست کیجنے کوئے وہ انشا ہے بندول کے گمنا ہول کو معانی کی درخواست کیجنے کوئے وہ انشا ہے بندول کے گمنا ہول کو معانی کی درخواس کی بیاری کی جو درخواس کی جو کر اور کی جو درخا کی جو درخواس کی بیاری کی بیاری کیجنے دری کی جہ ورخا کیجے اور درخواس کے بیاری کی بیاری کیجئے دری کی جہ ورخا کیجے اور اس سے مناز کی کیجئے دری کی جہ ورخا کیجے اور درخواس کے اس سے مناز کی کیجئے دری کی جو درخواس کے بیاری درخواس کی بیاری کیجئے دری کی جو درخواس کے بیاری درخواس کی بیاری کی جو کر درخواس کی بیاری کی جو درخا کی جو درخا کی جو درخواس کے بیاری درخواس کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی جو درخواس کے بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی جو درخواس کے بیاری کی کی بیاری کی کی بیاری کی

چانچ مورة اتصرك نازل بوت كاى (٨٠) دن ك بعدا بالي رب الل سه بالط روايات سامطوم

بونا ب كرمورة التعركة زل بوف كربورة بعرارة الى عمل مبل يها يدوم تنول بوعد

ام الموشق حفرت عائش مدید بندًام الموشق حفرت ام مفرة حفرت عمد النداس عباس اور حفرت عمد النداس عمر سے جو دولیات نقل کی منی جروان کا خاصر بدید ہے۔

سورة العرق كم مقام ير قيد الوداع كم موقع بهاذل اولى في المحرّق المخينة فوى برموار موكرة كاوه تاريخى خطيدو ياجو تياست تك سادى السائية مك لك لك منشودكي منظيت وكما بيدجس عم آب في بي فرياد يا كرشايد عمى آس سال مك بعدة سي نبطون .

ردایات بی آتا ہے کہ سورة انصرا زل ہونے کے بعد آپ اللہ کی یادیم پہلے ہے می زیادہ منبک اور مشخول ہوگئے۔ آپ اس طرح اللہ کے سامنے کمڑے رہنے کہ آپ کے پائے سادک پرودم آ جاتا کہ می مجمی ودورم چیت کررہے لگا کم آپ اللہ کی عمادت ویزرکی بھی کی نفر ماتے تھے۔

سورة الصرنازل بونے كے بعد آب اكثرية برهاكرتے تھے۔

سُبْحَانَكَ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ. ٱللَّهُمُّ اغْفِرْلِي

مجي آپريٽ ع

شبَحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ آسَتَغُوْرُ اللَّهُ وَاثْتُوبُ اللَّهِ وَاثْتُوبُ اللَّهِ آپ ﷺ بِنِی فرائے کہ بھے ہی بات کا اشکاطرف سے عمریا کیا ہے۔ ( ہماری سلمہ ترشی رقرطی ) ای طرح نی کری ﷺ نے فرد یا ہے کہ عمرہ دن عمرائیہ سمزیہ ستفادکرتا ہوں " ۔

> ् । चित्र स्वत्या । हिन्द्र राष्ट्री तुम् । विविद्र हा स्वरूप स्वरूप

سورة نمبر ||| مرسر د

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

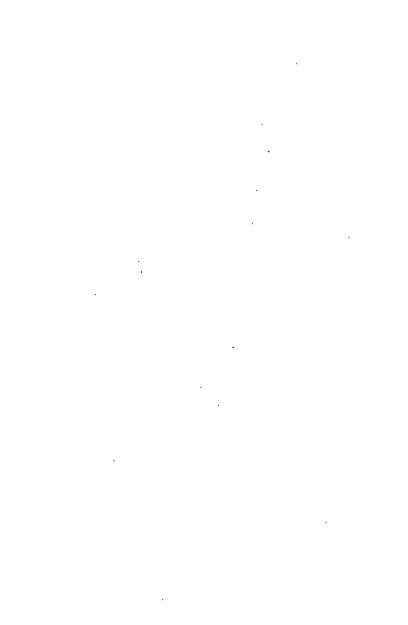

### +

### بِسُمِ واللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيثِ

مورت لبر 111 أران كرد كوادر في كرد كم ينطق كواسوة هسند مي هي تقت كم كرمائ آنى ب كد كرك 1 أيان الارحسن فن كرمائة ما تعراف الاراس كرد و كرا بي في الميان المردوويا آيات 24 جمل برديز الورآ فرت كي نجات كا دار و مدارب كوني ابنا ابويا بيكان جهونا بويا برا امردوويا حرف 81 جورت جوبمي في ومعدالت ادراجاحت وفرت كردائة كوابنائ كا وي كامياب بوكار خامزول كمركب شربو

توار كومنافقت كيتر ين ما و تعل عبت جوادرا طاعت نه جولوار كو برعت كيتر بين \_

قرآن دسنت کے مطابق سافقت اور بدهت و نول انسانو ر) دینهم کی طرف دینکس و پیتے بین اور کمی حال جمی آنول کیمن

٠

چنا چوحشورا کرم نظف کا حقی بی اینهب اوراس کی بوی ام جمل دونوں اپنے کیتی معنوت مح مسطق بی ہے اس قدر وانها ندمجت کرتے سے کدان کوایک بی کے لئے بھی اپنی نظروں سے ادبھی شاہونے وسیتے ہے بمبت کا بیرمال تھا کہ جب ایک اوٹرکی ( قربیہ ) نے مضورا کرم نیکٹے کی پیدائش کی توٹی فیری سائی قودہ فرش سے جمیع افوادراس نے فوٹی فیری لانے والی لوٹری کو آزدرکرد ہ

لیکن جب نی کریم چھٹھنے نے کو میٹا ہر قریش اوران کے مرداروں کا آدارو سکر با یا اور پر کہا کہ بہت جارشیطان کا لکر تم پر حمل کرنے والا ہے۔ آپ چھٹھنے ایک اعتری اطاعت و بندگی کرنے اور کمڑی، چھڑا ور مٹی سے بنائے سکے جو ب اوران ک رسوں کوچھوڑنے سکے لیے کہا تو اس آواز کی شدت سے مخالف کرنے والا ایواجب تھا جس نے کہ تھا " کیٹیسسٹ لگف آلوسٹ ا مجسف خیسکا " (معود باللہ) تمہارے باتھوٹوٹ جا کی کیا آئے جسک سے کھران نے کے لئے دمیں تھے کیا تھا؟ اس نے باتھوں میں چھرا تھا کرآ ہے چھٹا کو بارنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد اورب کا برخال ہوگیا کہ آپ تھا جہاں گئی تشریف کے جائے یہ آپ تھا کے بیچھے باتا اور دکول سے کہتا کہا کی بیات دستور باب واوا کے دین سے گھڑ گیا ہے۔

اس پراند تھائی نے مورہ اب نازل کر کے بتا دیا کہ جاتی اور بریادی آوابیہ اور اس کی بیدی کے لئے ہے۔ کسک تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ابولیب سینہ عنوا مال وولات اور افراد درکھنے کے باوجود بنوو بریا دیو کر دیا۔ ابولیب کی بیوی اس میسل مجل میں اس ہے تھے۔ اس کے گھے تھی مقاوہ اس کی بیوی اس کی بیوی اس کی اتران کی اتران کی اس کے تھے اس کے گھے تھی اس کے تھے۔ اس کی دقیا ہے تھی کہ جس اس بار کو فروخت کر کے اس کی دقیا ہے۔ میں اس بار کرنے اور فقصان میں نے کی کوشش کروں گی۔ قیامت میں افذ تعالی جب بالیب کرمین کی میں کے بیار میں کو بیان میں کرنے اس کا در قصان میاد اور وہی تھی ہار جس پراسے یو اناز تھا اس بار کی میں جو کسے در اور وہی تھی ہار جس پراسے یو اناز تھا اس بار

ا طاحت رمول مکافئے ہے اٹکار کرنے وہ کے ایالہ باوراس کی بیدی کامیہ و دمیمیا کی اٹریام ہے مس کو وٹیا تھا میں بتا ایا گیا کرچکن رموں ہے جب تھا کا کی تیں ہے جگر مجبت کے ساتھ اطاعت بھی مفرود کی اور لاز کی ہے۔

سیدنا حضرت او برصد ہی جو نشاہ دائی کے دسول پر ایسان مانے وہ نے اور آپ کی عیت والط عت اختیاد کرنے والول بھی سب سے اور آپ اور واور آپ کے جال نگار محالہ کرام آپ میکٹا سے سیانتی عبت کرتے تھے اور آپ کے برحم پر قمل کرنے کے لئے نے تاب راکر نے تھے۔

وودر هیفت اہا عت وعمیت کا بیگر تھے اور ان کی زندگیل را ایک مثالی جن کہ الشہ اور اس کے رسول نے بھی ان کو دین کا غیاد کی ستون اور آسمان نبوت کے ستاوے قرار ویا ہے۔ وہ محابہ کرام جنیول نے اپنے ایجان اور حسن ممل سے سماری وہیا ہی ایک انتقاب بر پاکر دیا اور بہت قموزے عرصے میں قیعر و کمز کی اور تفزی سلطنق کو الش کر بھینک دیا اور و ٹیا کو صل وانساف سے تعر ریا۔

سمنایہ آراخ و تقیم ہمتیں ہیں بن پرکا کا مت کا ذرو قررہ ناز کرتا ہے اوران کی خرف نیست کرنے میں برختی ایک خاص تخرصوں کرتا ہے۔ اس سے انداز و کیا ہو سکتا ہے کہ جب سید نا او محرصد کی اس دنیا ہے دفعت ہوئے قدید میدمنوں اوراسلائ سنطنت سے دروو بھار دور ہے جے۔ برختی کی آگھ آنسوؤل ہے رخمی اورنہایت عزت واحز ام ہے آپ آورسولی اللہ پھٹھنے پہنو میں وقایا گہا۔ لیکن ایلیب کانتها فی برترین انجام مواراس کونیک ایس کلی کلی جمه کومیب عصد خدسده کی بیماری کینید تصریبایک الی بیماری تمی کراس سنداس کا مرام بردن کل مرم کیا دید برادر هنمن کاروالی ها کوکی اس سکتریب تک ندجا تا هایش کرادرسب ک

ی کی ام جمل اور اس کے بینے مجی اس کرے بھی نہیں جاتے تھے جہاں وہ شدید کرب اور اڈیٹ کی تکفیف بھی جناد تھا۔ جب الو لہب ای تجائی بھی مرکمیا اور کی ون گذرنے کے بعد اس کی الاش سے ایشنے والی یہ ہے نے سب کوپ حال کردیا توجشی جدو ک کوباز کر

ان سے ایاب کی اش کوافویا میا اور کی دورور از کی مجر پھھادیا کیا کہ جہاں اس کے دجو کا محل بعد شام

ال طرح قرآن کریم کی پیشتین کمئی کا ایت بعد کی کدا پہلیہ جا دویر یادہ گیا ان کا بال اوراس کی اواد دمی اس سے کسی کام ندآئی سر آو دنیا عمل اس کا حشر ہوالیکن آخرے عمل آواس کو لکی آگ عمل جموعک دیا جائے گا کہ جب اس کی آگ کی شدے کم دوگر آوادیا ہے کہ بیون کھن کراس آگ عمل خال کراس کو کانز کافی رہے گی۔

ای بنت کومورة دلی ایس محتمری مورت علی بیمان کرسکهای امول کو بنا دیا گیا کدامهام عمداصل دشدانهان کا

رشت ہے۔ دنیاد کارشنوں کافا کدوا کا وقت ہوسکتا ہے جب ایمان اور ممل صالح کو اعتبار کیا جائے۔

الشقعاني بمسبكوا يمان برة بت تدى اورض على كي توفق عطافر ماع\_ من

#### ٠ درونیت ا

### لِسَهِ والله التَّحْمُولِ التَّحْمُ التَّحْمُ الْمُعَمِّدِ التَّحْمُ الْمُعْمُولِ التَّحْمُ الْمُعْمُولِ التَّ

تَبَّتُ يَدَا اَلِيْ لَهَبِ وَتَبَّ هُمَا اَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَــا كَسُبُ هُ سَيَصْلًى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ أَوْ وَامْرَاتُهُ مُحَمَّالُهُ الْحَطْبِ أَفِي جِيْدِ هَاحَبْلُ مِنْ مَسَدٍ أَ

#### تزجمه اقبت فمراءه

ابولیپ کے دونوں ہاتھ نوٹ گئے۔ اور دوبلاک و بر باد ہو گیا۔ اس کوائس کا مال اور اس کی کمائی کام نہ گئی۔ دو ہم یت جلد شخصہ ارتی ہوئی آگ میں دونئل کیا جائے گا۔ اور اس کی چوں کمی جوسر پر بنیڈ عمل الحق کر لائی ہے ( لگا کی جھائی کرتی ہے ) اس کی گرون عمل خوب ٹی ہوئی دی ہوگی۔

لغات القرآن آيت فبراه

تَبْتُ عِنْ وَمُوكُنَدُ ( الرك عَ)

يُلْدُأُ وَوَالِ إِلَّهِ

ب جاءيوا

مَا أَغُنلُي كَامِناً إِ

گَسَبُ كَمايا

شيضلني ببت جدبابزے کا

إغرَءَةً محدت

يبأن محرور

حَبُلُ هِنَ مُسَنِدٍ مَنْ مُسَنِدٍ مَنْ مُسَنِدٍ مَنْ مَنْ مُسَنِدٍ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَن

### 271 742 175

الشرَّان نے بی کریم مَنْکَهُ کوفلاب کرتے ہوئے فرمایا اُنْفا اَلْمُعَلَّمُ فَلَمْ اَلْفَالُورُ فَحَمَّ فَالْفَور اوڑ حَرَّ لِنِنْ وَالسَّامَ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ م

ان كى بعد جىيىتر آن كرىم كى يەتىن نازلى بولۇقا تىنىنۇ خىينىنۇ كەڭ الا قۇرىيىنى كىن آپ ئىپ تۇسى رائىد داردى كەللىك خۇلىست دارائىي تۇ آپ ئى كەكىرىدىكۇرىغا بىرى ھەكىكەرلون كۆتيا خىبا خىلەن "(ائىڭ كۆتىن ) كەكىرا داردى.

جمن کا عام طور پر بید مطلب ہوتا تھا کہ راٹ کو کی دشمن نے اچا تک حلہ کرنے کے لئے اپنا لفتر جمع کرایا ہے۔ لوگ اس جملے کا مطلب جائے تھے اور نی کریم کافٹ کی آواز گل پہلے نے تھے قریقی سرواراور آپ بھٹے کے خاندان والے کووسفا کی طرف دول چے بھرچودا سکنا تھا ووفودا کمیا اور چونکارا اُسکا تھا اس نے اپنی طرف ہے کی کوئی ویا۔ جب سارے لوگ جم ہوکے نو آپ نے لیک فرمالوں نے چھرچ کھرے ہوکر تو لیش کے قام خاندانوں کا نام نے کر فطاب فرمایا۔

آب على في الريم مي ميس يديدا ول كدال بهاز على مجيد و في ايك بهت والظر معياب ومقريب مي وهد

کرنے والا ہے تو کہا تم ہمری بات کا بھین کردھے؟ سب نے ایک زیان ہوکرکیا کراھیں آپ پر پورا جروسے کیونکرآپ ہم جس سب سے زیادہ بچ کوئے دالے جس۔

نی کریم محقق نے فرایا کراس بھاڈے بھی آو کن تھرٹی ہے جس شیطان کالکرتم پر حل آور ہے۔ یس تھیں (اگرتم نے اپنی روٹن شرید لی آ ) ہمار بادوں کرآ کے بہت بڑا مقاب آنے والا ہے اور پھڑ ہے تھا تھا اس کی تقصیر اور شاوقر الی کرایک اللہ کی عرب نے ویڈی کرو سے میں کر سب بھا اوگوں پر قبیب کی کیف طاری ہوگی۔ اوا کہ آ ہے تھا تھ کو سے دیا وہ جے وال آ ہے تھا کا تھی بھا اواب کھڑا اور گیا اور اس کے بھڑ اٹنے اللہ کی الحب کے بھڑا تھو یا کہ وہ وہ وال اللہ تھا تھے کی سب بھی سند نے کے لئے بھرا تھو یا کہ وہ وہ وال اللہ تھا تھے کہ کہ اس کر اللہ کا تھا تھے وہ کہ اس کے بھرا تھو یا کہ وہ وہ وال اللہ تھا تھے کہ کہ اس کر اللہ کہ اس کے بھر اللہ کا تھا تھے وہ کہ اس کے بھرا تھو یا کہ وہ وہ وال اللہ تھا تھا کہ کہ تھا اس کر تھا۔

افشاق کی نے اواب کے اس تھے یہ فٹیسا لگٹ پر دواب ما بعد فرایا کہ ہندے ہیا ہے کی احتراث کی معطق کا تعقیق امر باد نہ ہوں کے کئن اولوب جا دو رہ وہ وکر رہے گا۔ اس کی دولت اور اولا دائں کے کچھ کی کام خدآ نے گی۔ اس کو بہت جد جدنم کی انجز کی آگ۔ شمل جو مک دیا جائے گا۔ جو کہ اس کی وہ کی آپ خیٹھ کی خت بٹن ہو دکھ کھی تو اس کے معلق فرما ہو کہ آپ کے داستے عمل کا نے دارجہ ذیال بھیانے دالی کی کردن میں کیے رئی ہوگی اوراس سے اس کو جنم میں کھتے ہا جائے گا۔

ا پولیپ کوشعلوں کا باپ کیا جاتا تھا چھنکہ وہ نبایت مرخ وسفید و جیسراور فریصورت آ دی تھا اس لینے اس کو ابلیپ کیا جانے لگا۔ اس کا مسل: مزاموری مشارس کی بیوی کا اسام اور ڈی اتھا عمراس کی کشیند ام جسن تھی۔ یہ وہ نواں میاں ہیری بہت مائں اور مشارشان مدتک کھوں مشارکہ ای کو کا سے مسید توکہ مثلہ ہے۔

جسبہ اولیب کا نام نے کر کر آن کریم کی ایک مورٹ نازل کی ٹی جواولیب کی خت تو بین تھی تو ام جمیل تھے ہے ہے تو ہو ہوگی ادر مصورا کرم ﷺ کو ٹاش کرنے کے لئے قتل پڑئ تا کدودگی آپ ﷺ کی قو بین کرنے ہائی کہ ہاتھ بھی پھر تھے ادروہ آپ کی شان جمہ ایسے کمنا خاشھو پڑھ درائ گھی ہم سے اس کا بھٹی اس کے مندسے خاج ہور ہاتھا۔

حضور اکرم منتظ اور معزت ابو بکرهد می ترم می ایک جگه موجود سے کدوبان ام جمیل آگی رحفزت ابو بکرهد می تکلیرا سے کرکین بیاتورت آپ خانے کی قرین شکرے۔ بی کریم خان نے فر ایا کدا ۔ ابو بکرتم پر بیتان شاہوہ مجھے شرد کیو سے گ چان مچہ دو معزت ابو بکر کے پائی بیکی اورائ نے کہا کہ مناب تمہارے صاحب نے میری مخت قرین کی ہے۔ معزت ابو کرنے انتیائی دیانت کا مظاہر وکرتے ہوئے تر بایا" رہ کعبدگی تھم انہوں نے تمہاری کوئی قربین اور دونویس کی"۔ اس برو دوائیں وقمائی۔ معزت ابو کمرمد بن کے کیچے کا مطلب بیاقا کہ دول ایش ﷺ نے تمہاری قربین ٹیس کیے جگہ انشانے کی ہے۔

ان دونوں میاں ہوی کا برمال تھا کہ دو ہروقت در مول الشقطة کی دھنی ہیں گے دیجے تھے۔ ام جسل کے گلے ش ایک جس چی بار قدادہ مم کھا کر کمی تھی کہ بی اس بارکو چی کر تھو تھا کی مداوت اور دھنی پر فرچ کروں گی۔ الشدنے اس کے حال فریا کی آج جس بار پر دوناز کردی ہے تھی قیامت کے دن میں باراس کے گلے بی ایک مشیر ماری بوگا جس کواس کی گردن بھی ڈالا جائے کا لیٹن اس کے ذریعے ان کو جم معمدے کر پیچا جائے گا۔

ایولیب ایکسیرمایہ پرست گجون آ وقایقار قریش کے جاریزے مال داراد کول بھی ای کا تاریخ افذ۔ جب فزوہ بدد ہوا قودہ فرداس بھی ٹر کریکٹی ہوا بلکہ ہیں نے حاص این بھنام کوا بی طرف سے لڑنے کے لئے گئے ویا۔ اسمی بھی حاص این بھنام پر ایولیب سکے جار بزار ددیم قرض مجھے اور جامس و ایوالیہ ہو چکا تھا۔ ایولیب نے کہا کہ اگرتم میرکی طرف سے جا کراؤوقوی جار بزار درہم معاف کردوں گا۔ چنا نے حاص این بھنام ایولیپ کی طرف سے لڑنے کے لئے گیا۔

افذ تعافی نے ای بات کوسورہ ایب عمی فریا کیا اس کا ال دست کی دواست اور اواد یکی اس کے کسی کام شاہ کی اور آیا مت ش اس کوشورے عذاب دیا جائے گا۔ ابواہب اور کی کریم عظف کے مکانات برابر برابر تقے۔ ابواہب اور اس کی بیوی آپ تلف کو اف یتنی پہنچانے کے لئے طرح طرح سے متاتے تھے۔

ئی کریم پیچنا کی دوئیوں معزت رقبہ کا فکاح شہدے اور دوسرے بیچے متیہ کا فکاح حفزت ام کھوم سے مواقعا۔ انھی تک رفستی ٹیس موڈی تھی۔ جب اس نے نی کریم چیکا کی شدید کاللت کی تو آپ کوچنی ازیت پانچے نے کے لیے ابوحمل نے اسپنے ودنوں بنول ہے کہا کہ محرے لئے تم سے لمنا ترام ہے جمب تک تم تھنگا کی دونوں بیٹی ل کوطلاق ندوے وور برس کر حتیہ اٹھا اور ٹی کریم بھٹانے کے پاک تک کرنہ مرف معترت ام کائٹر م کوطلاق وی بلک ہے انتہا غلیفا اور کمدنی یا تھی کھی کسی ۔

ان دافعہ ہے آپ تھ کا کوشد ید مدمد سینجا اور آپ کے مند سے کال کیا الی (اس نے آپ کے بُیا گاہ بین گ ہے) اس پراسینہ کوئی میں سے کی کئے کومسلافر ہا دیجے ۔ چانچیا کید مرز معنید شام کے سفر پرتھا کیا کیک جزیے نے اس کو چان کھایا۔ اس کے برطان بیٹر نے فتح کمک بعد اسلام تحول کر ایا۔ اس طرح صفورا کرم بھٹاتی کی دولوں بیٹی ان معز مت رقید اور معز سے امریکاؤم کا کے بعد دیگر سے معز سے مثال فی نے لکار جوالور الذئے آپ کوز والور کین کے لقب کی معاد سے مطافر بالی۔

> واخر دعوانا ان الحيد شارب العالمين خو خو

پاره نمبر ۳۰

عتر

سورة نمبر ١١٢ الْإِخْـلَاص

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

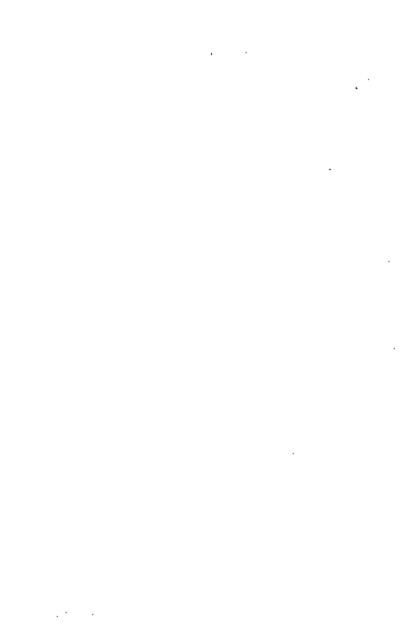

### ه ﴿ أَنَّ رِفْ مِورةُ إِلا خُواصُ اللَّهِ

### بِسُمِهِ إللَّهِ الرُّحُمُولِ الرَّحُمُولِ الرَّحِيسَةِ

جب نی کریم فضّے نے احدان نورے قربا یا قوال دفت پوری دنیا میں خاص طور پر عرب جنس اولا دا برائج موسے پر ہزا تا زختا عقید دنی گند کیوں اور بور کی پر سنٹی میں جاز سے سکری دیکھر میں موالدی اور مختف رصافوں سے ہدائے کئے جو ک واپنا حاجت روا ورمشکل کش دیستے میضے تھے نصاری میں جب کیل نے معرب میسی کا در بہود ہوں سے

حفرت بزائر کواٹ کو بہائے ارد ہے مکاتھ ۔ فار کے اکثر تعلیام شقول کوابقہ کی بٹیال اور

ادست کبر 110 اکوئ 1 امنان کارت 17 امنان کارت امنان کارگری میران شومززش کشترس

جنات کو اخذ کارشتہ وارقر اردے کران کو اللہ کا شریک تھے تھے۔ کوی لیخی آئٹی پرسٹوں کے بار وہ مہروں کا تصور قدالیک تیر کا معبود رومرا شرکا۔ نمیر کے سلم معبود کو بردال اور شریک معبود کو احراق کہتے تھے۔ کریا ذراب کا بید اقلیہ و تھا کہ دنیز گل مربع یا دو اور دو ح سے بی ہے۔ ان کا خیال اور مقبید دیا تھا کہ ہاد واور وح کمی خاتی اور دیائے والے کافٹاری کیس ہے۔ لہذا او کی خوش کی ندیتے ہائے کر دروں معبود وں کے مرسز رول سکر مانے بھی دسول اللہ تافیق نے ایک ایسے معبود کی طرف والوں والی جس کوک نے در مکا کئیں۔ رود کی کے خیال دکھان بھی آ مکرا ہے۔

قو جیرگی ای جوت کے مقیمی ان موالات کا تعنا میں فطرت ہے کہ خرود دب کیا ہے؟ دو کس جرح ای اٹھام کا خات کوچر چلا رہائے؟ کون اس کا باپ ورکو ن اواز اور یون ہے؟ دواس فصورے خت پریشان منے کہ استظام رہے معبود شن سے ان کی ادران کے باپ داوا کی امیرین وازت میں واکیت ہیں و کچھ معبود کو کیسے اپنا قانی والک بان میں آئیرو موالات سے جوش من خور پر میرون فعد دی کر کتاب کی طرف سے افغائے ہو رہے تھے بنا تھا ہی معدل میں خلق دوارے کو نقل کی گئی ہیں۔

حفر مصافی سے دوارت ہے کہ چکی بھودی آپ سک ہوسی آسنداد دکتے سکا ہے الفاق کم الفائے فرطنوں کو درے آدم کوئی کے مزے اوسکا کارے مصاد المیسی واقع کے شعط سے آسان کو دھویں سے بیوائی مادی آپ ہے دب کے محفلی تا ہے۔ کے دوکر میچ سے مناجو ہے دائی خریا کی ایک مورد واب حضرت عبداللہ ان مجائی کی گئی کے کہ کیک بین انزاق کی این اخطب وغیره پیود ایل کے سرواما آپ ﷺ کے پائی آئے اور او چینے گھاسے قرر ﷺ کی میں بیدیتا ہے کہ آپ کارپ کیا ہے؟ ممل سے دوبید ابواج وغیرو وغیر وسال سوالات کے جواب عمل سور کا قلام کوناز ل کیا گیا۔ (این بالی حاتم یا بن عدی ہمین ان سب کے او چینے کا متصدید تھا کہ اسٹائر (ﷺ) آخر دو درب کیا ہے؟ کیدا ہے؟ جس کی عمادت و بندگی کی طرف آپ میں وجوت دے دے ہیں۔

الفرندائي في فرمايا كرافشده ، جرجهاس كا نات كاخالق اور ما لك بيدوه بيد فإز ذات بيدوه الى كي بيدا كرف اوراس كرافغام جلاف يم كى كافئان توكس بيدوى برخرو فركا بيدا كرف والاب منداس كركو في بينا بيدوه كى كاجناب اوركو في اس كريم برايم تيس ب

سورة اخلاس كے سلسله على يدكى متانا چلول كرتر آن كريم كى اكياس چرد وسورتوں على سے صرف دوسورتى الى جي جن سك نام ان سورتوں على آئے جو ك لقط پر تيس د كھے گئے بك سخى كي وسعت اور عظمت كے لئے اللہ كرتم ہے كا كريم عليّ سنة نام تجويز فريائے جيں دو جي سورة فاقح اوسورة اخلاص ان دونوں سورتوں على فاقحہ اورا خلاص كالقط سوجورتيں ہے جب كہ اكياس بار مسورتوں كے نام ان الغاظ پر ركھ كئے جي جوان سورتوں على استقال كئے گئے جيں جيد فرو وال تحران وقيرو

#### ا الرياز (هياراتي) المرياز (هياراتي)

# بمسج اللواليخ لالتحييف

# قُلْ كُوَاللَّهُ ٱحَدُّهُ ٱللهُ الصَّمَدُ الْمُولِلَا فَ وَلَعْرِ يُؤلِدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَا لَعُوا الْحَدُّ الْ



(اے آی ﷺ) آپ کے کا الله ایک ہے۔وہ بے نازے (کی کا تائ میں ہے)نہ اس نے کی کو جٹا اور شدو مکی سے پیدا جوار اور ندکوئی اس کے جرایر ہے۔

#### الخامت الترآك أيد فبرادم

أخذ

ألشتذ ے ناز کی کائ تیں

اس نے کی کوئٹس جا لَهُ يَلِدَ

تدتمى نے اس کوجتا لَمُ يُولَدُ

> كفرا ياي

أخذ كوكى أكيك

### تشريخ: أيت نبران

سورہ ترفید اسرہ محکومت سورہ ہو تان مورہ بیٹی مورہ کی اسرائیں اورقر آن کرتے ہیں محدوظ بات پر انداقان سفے شرکان اور کفارے بر موال کیا ہے کہ مقاز تھیں اسٹان کا دیکہ کون ہے؟ چاتھ اور مورٹ کی کے شرے بیٹی دہ جی ہے، و کون ہے اور بائد بیاں ہے پائی برسائر مردوز تھی تھیا کہا گئے نشر کی بیدا کردیا ہے؟ حرق تقیم کا دیک اعتاد کوئوں ہے! کا کا ت میں ہر بی کئی کے تھم سے بیٹل دی ہے؟ دولوں ان اسٹ ہے کس کے تھیا تا ہوائی ایسے دیئے بھی مورٹ بیٹ ان فیصل کی دہتے کی ذائشت مطرک ہے از تھی اور موت کس کے واقعیات ہے! کم ایک جسیقہ دریا ہے ندرے بھورش کھنے جاتے ہوارد امال ہے تک کے فرمل بوت واقع آس کہ بیٹر ان کی تھیاری فرمان کی اور کوئی ہے۔

نفرتونی نے فرویا کروہ مرف ایک انٹری ذات ہے ہوائی کا کات و نیاتی و مائیں و دیک ہوری ہے۔ دووائی کا کات کا اندام کارٹے بھی کی کافٹائی ہے۔ فرویز کے جب قریم کی کاشٹیل میں پھٹی جائے موقو ایک اندائی کو یوائر کے دو پھڑتے ہے موزشرگی مائی کے کوئی بھی میں جوانا کی طرح کی کرکھ منٹیڈ جب اندائی ذات اور مائیات کو بیان فروسٹر کی کارٹے کئی کہا ہے۔ مصارت سے موادات کے تھے۔

حضرت النمي عند دوارت رہے کہ تھیں ہے کہ میں وی آپ کی پاس ماشر ہوئے وو آپ ہے جاتھ کہ اس اور قاسم خانی اللہ نے فرائش کوفورے مصرے کر تاؤی اور ہوئے اور کا ایس کا اور اللہ کی کا گئے کے قصصے ہے۔ آس ان کو جو ان سے اور ٹائن کو پالی کے بھاگ ہے بیر کیا ہے ساتھ دیا کے حصل نااہے جمی نے آپ کو کیجائے کہ (وہ کس جی سے عالم ایسے ) نے ایس کر مول اللہ مشتقہ فر موثل ہے کہ جمع ہے بیرائل موروا مشامی کی آبات ہے کرنے اللہ ہوئے۔

وني من جنة محى جان دارين ووالى والك الأك لك كالنات كي مريز كالناج بين مثلة باني موارثني مك وزين و

آ سان مورج مع اندوز قی بطم اولاد مونا اور باعمالیکن الله کی ذات وه ب جوان عمل سے کی جز کا کتابی تیزی ہے بکسسیاس کے کابھائی جس ۔ دوسے کھکا تا ہے خودگین کھ تا داوس نونیز آئی ہے داس کواڈکھ آئی ہے۔ یعنی جرایک س کابھاج ہے لیکن دوسکی

كا كي هر راهنان في برب رصى برام أوران كي بعدة في والعظرات في العمد كالمنهوم بيروان كيا ب-

(۱) ۔ جوسب سے بے نیاز ڈاٹ ہے ۔ سب اس کنٹریٹریں ۔ ( حضرت ابو ہریڈ)

(٣) الله ووذات بي عن من بين الدرك في يز كل بيا ادرند والكان بين كالمكان بيد (حقرت تحريدً)

(٣) وجوایی دانی مفات ادر عمال جمل کاش ہے۔ (حضرت معیدا بن جمیز)

(٣) دوه وبرطرن کے میون ہے یک ہے۔ (مقاتل این میان )

( ف) وه جوباتی ریخه دارا بهادر خصر دوال میں ہے۔ ( حضرت من بصر فی مصرت آباد ﴿ )

(1) براندود ہے جواتی مرض سے جو چاہے بھیلے کرتا ہے۔ دوجہ چاہیے جو بھی چاہے کرتا ہے۔ اس کے تھم اور فیصلوں کرکٹ نظر خان کرنے والا گھڑے ہے۔ (مراۃ المعمد ان)

(4) ياه وجس كي ظرف لوك إلى عاجول كراني وع كراني والمساور ( معترت ان مسعورٌ )

(٨) دودجس مع بالاتركولي ندجور (عفر عالي)

(٩) دو جواني مرداري دسياوت علم ورحكت تشريك بويه وعشرت محيدا شداين عياسٌ)

(۱۰) دومے ہوگی معیبت کے دفت ای کی طرف رہوگ کیا ہاتا ہے۔ ( حضرت این عباس)

لَمْ فِلِدُ وَلَمْ يُولُدُ: ﴿ فَدَوْمِيا أَمَّا جِنْدُومِيا كَاكُمْ جَارَ

ومنی میں اعتراف کے متعلق کو بوں میں اور ساری ویٹا میں جیب وقع یب تشورات تھے جن کی قرآن کریم نے بھر چار اندوز رہے ترویوفر انگی ہے۔

(١) رهرب كاوگ فرشتون ك تعلق كمية من كه ( خوذ بانند ) وهالغد في ينيا ب زير.

(1) وورسول الشاخفة عن مع جيمة في كدا ب جس كي طرف وارب جيدة الن الشرك تبعث كياب؟ الله في كر

ت ميراث إلى هم الدواس كر بعدان كادارث كون بوكا؟

(٣) دو كفظ من كدوه ش كالشكاين يتي قرارد سدب بين ده الندكي شي اولا وبين و

(٣) يكمي في يتون كوابند كالشركي وعالم النيب الارشة وارجى وساتف

المقداقة في سنة ان كاروشركين كان مقيد ال كاجواب سية عوسة قريار كما وشرة ان كا كنات كالله م كاجها شريس. كم كانخارة ب ما أن كاروشيل بين مناس كالوفي ارت بساورة ان كرك كي ميرات في ب

القداف كالأم طلاء تول كارويدكرات والخرابيات كالقال وتول الديندورر بجودك ال

کی ذات کی طرف ان یا تول کوشوب کرتے ہیں ورحقیقت وہ محراویں اوران کوراو دارے کو اختیار کرتا ہے ہے۔

لَهُمْ يَتَكُنَّ لَهُ "كُفُولًا أَحَدُ: جَمَ مُوال كُوكِتِي إِن ورهِ يَسَ أَى يَدِار وراللَّه فَرْما إن كرس

غرج ان کے نیٹر بیٹا ہے نہ بنگی ای طرح کوئی اس کے بار بھی گئی ہے لیچی او کی بوی کا انگیاتیان ٹیس ہے۔ دو یک ہے ہے بیاز ہے نہ واکسی کا باب ہے نام کا کوئی ہے ہے اور نہ کی اس کے برابرے۔

کیا کریے مطاق نے فوج ہو ہے کہ میں دورہ اشعاص ایک تا آن کے برائے ہے۔ (مطابق مسلم مرتزی اجوا اؤد) مشاقعاتی ہم سب کوالی مورٹ کو بڑھنے انتخابا اور کس کرنے کی آؤرکٹن مطافرہا کے برائین

> واخردعوانا ال الحمد فأرب العالمين كالتات تا تا تارات الارتارية في تاريخ العالمين

سورة نمبر ۱۱۴۳

الفكق

• تعارف • رجمه • لغت • تشریح





## کی تارف میرد اللق - مورد الفان 👺



### ؠؚٮؙٮ؎؞ؚٳٮڵۅٳڵڗ*ڴڔٚٳڵڗٙڝٙۺ*؞

سورة اللنق موديث قمير 5 الفاتذا كحريت 23 74 فرزن بالدمنة مؤودة مقامزول

سور و الفلق اورسور و الناس جود ونول کے بنی واقعہ کے سلسلہ میں نازل کی مگی ہیں

اس کتے جعش ا کابرتے ان دونوں مورتوں کوانک تن کہاہے۔

بہر مال داخیا درمضمون کے لحاظ ہے امیانگیا ہے کہ بدونوں مورٹین ایک بی نیم ک دوشانیس میں۔ واللہ اعلم بالصواب ان سورتولیا کے ٹیس منظر میں جو واقعہ بران کما عمر ہے اس میں شعد اً ورواعتن بين جن كاخلامه بيهيد

الل كتاب شن سے بيودي شروع عن سے اسلام دشني اورد ك اسلام كومنانے ك

کسی کوشش اور مازش ہے بازشآتے تھے۔ان کی کوشش سبی ہوتی کہ وہ خود ماہنے ماآ کی

مورة الناك

114

6

20

**B**1

موديةتم

أبات

7وف

مقدم فزول

القرة وكليات

ا اورد ومرون کواینا آلیکار م**نا** کیل\_ چ**ا** نحافک مرتبه چند میوای بدینه متوره آئے رائل زیانہ میں لبیدا ہن مصم اور اس ا کی بخش از دونویتے اورتعوم منذول میں مشہورتھی۔ میودیوں نے نبیدائن اعلم کو بھی

رقم وے کر کہا کہ آئم تم (حفرت)محمد ( ﷺ) پر کوئی ایساز بروست جاد و کر دوجس ہے یہ جیشہ پیشہ کے لئے ہزرے دانے ہے ہت جا کمی قریم تھیں ادر بھی ڈیء کی گے۔لید

ال کے لئے تاریخ ہا۔

اس نے دیکیا ہے فادم ہے جوئی کرچہ میکٹھ کی خدمت میں اکا دہنا تھا اس سے تقعی کا ایک کل جس میں آ ب کے لگے ہوئے سر کے چند بال بھی تھے میں کر کرا۔ اس نے کٹھے اور سر کے باول پر حادہ کیا اور ایک ٹانٹ کے وہائے میں ممیارو ا کر این لگا تین اورا پید نر مجود کے گا بھے میں رکھ کرنی زریق یاغی زروان کے ایک اندھے کئویں کی تبریش ایک مجرے بینچر ہ

دؤر

چونگ نی کریم خانی برابرانند کی حافظت بھی ہے اس اود کا کوئی شدیدا ٹر تر زبوا۔ البدائپ نے خور برا ترحمس کیا کہ آپ اندر می اندر تھلنے جارہ بھی۔۔ دومرا اگر بیدوا کہ جیسے کی دفت بھی بغار کی کیفیت بھی طبیعت اکٹری کا کری بوجائی ہے ای خرج آپ کوخو تھوں بونے لگا کرآپ کی طبیعت کا ماذ ہے۔ جوآپ سے قریب ترتبے بہاں تک کرآپ کی موائ شائی جوب یو کی اموالموشن معرب مانش صدیقہ بھی آپ کی ان کیفیات کا تھوں نہ کرشس ۔ بھی آپ سے مرش دوریا جیس سے کیان ہے جگی ہوجائی تھی۔۔

ایک دلن جب کرآب ام اموشکن حفرت عائش معرولائے ہاں موجود تصوّر و دیا ہی کھیں کرے ہار باد دعا کی کر رہ سے کھی کرآ ہے کویکن کی نیفدآ کی اورا کہ کچور بر اجدا تھے تھے آریا عائش ایش نے اپنے دب سے یو چھا تو اللہ نے جھے اس تکلیف کی جدینا دی ہے دورو ہے ہے کر چیسے تل بھے اوگھ آئی تو دوار مجنے انسانی شکل میں آئے ۔ ایک سرحانے جیٹھ کیا دہرا پاؤں کی طرف ۔ ایک نے یو چھال کو کیا دو کہا اور مرے نے کہالٹ پر جا دہ کیا تھیا ہے۔ نبیدا ہی اصلام نے تنظمی اور پائیاں کو ایک ترکیمور کے خرف شائی ناف کے اعراج میں کرنی زودان کے کئوں میں چھرے ہتے ہایا ہوا ہے۔

چة نچاس كے بعد أي كريم عَلَقَة اپني محابِكرام كي ساتھ جن شراعفرت كلي كرمان وجر وهنرت اداران يا سر وهنرت زير تھے کے كرد دوان کے كؤیں پر پنچے جس شی جادد كي گئاتنام چزي موجود تھیں ۔ ان كو برز كا ما مانات شي گيار د كر جي تھی۔ موم كا كيا اپنا تھا تھ جس عمل گيا دوم بيّان جھو لُي گئ تھیں۔ اس وقت اللہ نے مورة الفلق اورمود النائن باز ل فرا

هنرت جرگل نے بتایا کہ آپ ان جادی پیز دن پران دومونوں کی ٹیاد و آب کی خادت کرتے جا کی۔ ہزایت پر ایک کر دکھولنے جا کی اندائیک مولی ڈکالنے جا کی۔ چنانچہ آپ نے ایسان کیا۔ جب ساری کر بین کھول دی گئیں اور موئیاں می نگال کر پینک دی گئیں قرآپ کوابیا محسوں ہوا بینے کوئی بہت جا ابو جھھا ہا کی چزیش آپ بند سے ہوئے تھے اور و بندیش کھول دکی گئی اوں۔

سب کو معلی ہوگیا تھا کہ انسارے ایک قیطے بی در بی کے لید این اجمعیم اوراس کی بینوں نے بیٹرکٹ کی ہے ۔ ابعض سما ہرکرانڈ نے حرش کیا پارسول الشریخی کون دلید کوئی کرد نے جائے تا کردوا کندہ کی کے ساتھ اس حملی حرکت در کر سکے ۔ آپ نے بواسادہ سا جواب دیا کہ اللہ نے بھے تفاعلا فرمادی ہے۔ اب جم ٹھی چاہتا کر اپنی ذات کے لئے دوسرے لوگوں کوئوڑ کاؤی اور می طرح کے جہاری ایم علم اوراس کی جادو کر میٹوں کوسواف کر دیا اوران سے کی تھی کا تھا میا برزھین کے سور وافعلق

اورسورة الناس كي آيات كم معلق چند باتي مرض إل.

٤٤ ال دونول مورنول على كماروا بات بيل.

سورۃ الملق کی آ یات کا تعلق دنیا دی چیز ول سے ہے جن جی چاہا تھے کا تھم دیا گیاہے بھو آ کے خرے روات کے بھا جانے والے اندجیرے ہے جرحوں شن جو تک مارکر جاد وکرنے والیوں اور صد کرنے والوں کے خرے \_

سورۃ الناس میں انسانوں کے مرودوگار مسیدادگوں کے بادشاہ اورقام انسانوں کے معیودی بناویٹن آ جانے کی ترخیب دی گئا ہے فرمایا مجاہد والاں میں وسوسرڈ النے والوں کے شرسے اور وسوسے ڈال کر چیچے ہیں۔ جانے والے افسان اور جنات کی جانوں سے بناہ مرف الشری کے باس فی کئی ہے۔

جنتان دولوں مورقاں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال عمی صرف الشرق سے بنا دیا آنٹنا جا ہے۔ عام طور پر یہ کھا گیا ہے کہ جب آدگی کی چیز سے کی طرح کا ذریا خوف عمول کرتا ہے قودہ کی طرح اس سے نگلے کے لئے ادراس کا مقابلہ کرنے کے کے اس سے نیج جانا جاہتا ہے۔ نونے کی کافرونیش الشہ کے مواہر جیز کی نادا لگا کرتے تھے۔

چھوک جنات سے بناہ طلب کرتے تھے "۔ ای طرح کفار آئی جب می رات کے وقت کی سندان وادی می پر اواوا کے تھے تو کہتے " عم اس دادی کے رب (مین دوجن جوامی وادی پر مکومت کرتا ہے )اس کی بناہ یا تھے ہیں"۔ اس کے لئے کہ کھانے

جنات ابت د نوبی، و بیمة وار کواین بناه کا ذر بیر کیجیتے ہتے۔ سورة الحن شی فریاما گیا" کہ برلوگی افسانوں میں ہے اور

اورخ شبوق کی وی می می دو کرتے تھے فرخیک فیراندے بناہ انگنالارا بے سائے ہے می ارز ایدان کا سواج بن کمیاتا۔

موجود و دور جی بھی میلودن اگریز دل کا دہ تو ارب جی شی ان کا خیال ہے کہ بر مالی کی ۱۳۱ کو پر کو تر مروض دیا جی اس آئی ہیں۔ اس سے بعض کے ایساند کیا جس کے بر مالی کی ۱۳۱ کو پر کو تر مروض دیا جس میں آئی ہیں۔ اس سے بعض کے دیا گر تر کی بات اور دوئی میں ان کی ہوری آؤ م اپنے جس پر اس بلر می محقق میں جی کرے اس مات ہوری آؤ م اپنے جس کے دیا اور کی محل اختیا رکز گئی ہے۔ دن کا پر مجمی خیال ہے کہ ایساند کیا تو دیا جو رک کو دو اینا محافظ میں بر محمد کے دوخت ہیں کے بودوں کو دو اینا محافظ میں ۔ ایشر تر گل کے دو ایساند کیا ہوری کو دو اینا محافظ میں بر محمد کے دوخت ہیں کے باد کا میں کے اس کے ایساند کی کہا دیا گئی ہوری کو دو اینا محافظ کی جائے ہیں کے بادہ کی کے بنا دیا دو کوئی تصور فیمل کرتا۔

علادہ کی سے بناہ نے گئی کر کے مختلف میں جاد کو ایساند کی کہا دا مگل سید ہی کے سواکی کی بنا کا دو کوئی تصور فیمل کرتا۔

علادہ کی سے بناہ نے گئی کر کے مختلف میں جاد کا اگر ہو جانا تھی میں بر کا برت ہے۔ مید غین نے اس کی شرور کی سے دول ہے۔

 ۇ بىر

### م الرفاعين -

### بنسب واللوا أتغير التحت و

# قُلْ اعْمُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ فَمِن شَرِيكَ عَلَقَ فَومِن تَعْزِعَالِمِ إِذَا وَقَبَ عَمُونَ مَرِ النَّفُتُمْةِ فِي الْعُقَدِ فَوَمِن أَمْرِ حَالِمِدِ إِذَا حَمَدَةُ

لفات الغرآل أروبهاه

اس شری میں ہما دے دین نے ہمیں ہوتھیے وی ہے اس میں اس بیادی بات کو سھایا کیا ہے کہ اللہ نے نقل اور نقصان کا احتیار کی کوئٹس دیا۔ نقط اور نقصان کا احتیار کی کوئٹس دیا۔ نقط اور نقصان مرحد اللہ کے باتھ ہمیں ہے۔ لہذا ہرا آن ای سے بناہ کی ورخواست کرتے رہنا جا ہے۔ اگر کوئی اس کی بناہ اور دھا تھا۔ شری آجا ہے اور دور زیادور آ فرت کے ہر طرح کے نقصان سے بنا کا مکس ہے۔

انشرقوائی نے سورہ الفلق اور سورہ الماس جمہادی بات کوارشاد فر مایا ہے لینی میروی اور لیدید این عصیم نے سرکارد دعالم میکٹا کوشدید نقصان بینچانے کی کوشش کی کیکن وہ توگ اس بات کونہ بھوستے کدرسول انشد تیکٹا براہ واست الشد کیا منا عت ومحمانی جس جو کی آئے کریا اسلامی العلیمات کوقتھان جس بینچاسکا۔ سورة الفتق اورمورة الناس كي كياره آجي شي قيامت تخد آن والي برسلمان أواس وت كي تقين كي كي به كذائر النان كي كيهاه شي تخواد ومكر به قواد ومرف الذكرية الإساس كه علاو كس بها وكس . تكل في بي الناق الأسفار بالإ (1) . قال ألحوف بوت الفقاقي : منت كه من بعنا رات كي بيعنا والناس بالارتفاق وعند رات كه بعد جب بي بيت كري كي روفي مواد يو جاتى بدفره في كرات في تفقيق الآب كروجي كرش البينا الدرك باو محل آثارون جو جاد كي والدوير به وجهات كري كواكا ترج به يكي رات كي اورون كي روشي جس كرات بينار كس به يشراعي رب كي باو

(۲) ۔ وی شُرُها خُلُق: شرق کی تقریب یاد دائن ہوں۔ اصل میں دات کے الدح روان میں می بہت ہے جائم اور کنا و ہوتے ہیں ۔ فر ما کرف کی مُنْغُدُ ' آپ کیٹ کے مُن کلون کی جنٹی ہرائیاں ہیں ان برا کیال ہے ناوہ مُکاہوں۔۔

(٣). فوهن هُوَ عَلَيهِ فِي إِنَّا وَقَبَ: " ثَنَ بِهِ رَاتَ يُورَيُ مِن بِهَا بِيهَ بِرَمُرُكَ الرَّمِ إِكِيل بِهِ يَوْانِ إِنْ فِي مِنْ مِوْكَ وَمِن مِنْ مُناوِل مِنا إِلَيْهِ مِنْ مِناءِ المُعْرِيلِ.

(4). فوهن شو المنظفة في الغفية العالمة إلى العالمة والمرائدة التاريخ واليال يتى بادا كابنة بالناخ واليال عن المنظفة والتيال المنظمة واليال عليه المنظمة والتيال المنظمة وا

(۵). وَهِنَ نَهُوْ حَالِمِدِ إِنَّ احْسَدَ: ﴿ مَا نَفِينَ الْهُ وَالْمُرْكِينَ الِمِوالِوَ لَعَادِيْ إِنَّ المَ السَّاعِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ كَرَابِ آبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ والسَّلِي عِن عَلَيْهِ كُونَ نَصَالَ مَن يَعِيْهِ كَالِهِ عَلَيْهِ كَالِيْهِ عَلَيْهِ كَالِيْهِ عَلَيْهِ كَال

> واقر الإداع الدار الدرب العراقيين الذريع الذراء الإدامة الذريع الدارة الذريع الدارة الذريع الدارة الذريع الدارة الذريع الدارة الذريع الدارة الذر

التّاس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

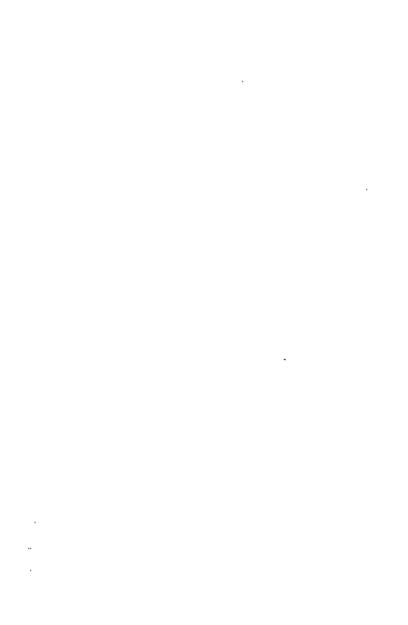

#### مرز التاب

### بِسَدِواللُّوالزُّمُّولِالْفِينِيمِ

قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ مَلِكِ التَّأْسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ الْخَنَّاسِ ﴿ الْخَنَّاسِ ﴿ الْخَنَّاسِ ﴿ الْخَنَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴿ الْخَنَاسِ ﴾ صُدُورِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ صُدُورِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

لغات القرآل أمدنبروا

مَلِکُ بارہ

إلا ح

بألؤ كسؤالس وموجدة الخيوالا

ألنحناس يتصبت وغيالا

مِنَ الْمَجِنَةِ وَالنَّاسِ ﴿ جَاتِ مِنْ عَادِرَامَالُونِ مِنْ عَ

قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ: آپ كُيُّ كَرَى مَمَا الوَّرِ كَرَبِ كَيْنَا وَإِمَا الاِل.

مَهْلِكِ النَّاسَ: جِمْنَامِوْكُونَ كُاهِمْقَ وَحُروبَاسُ كَايَاءَ الْكَابِونِ

إللهِ النَّاسِ: تَمَامُ وَل كَسَمُورَكَ يَامَا تَكُمُ مُونَ

ان تین تین اشراس کی درخه حسافر بادی گل ہے کہ اس کا حسافر ان کی بات میں درخیقت انسانوں کا پالنے والا مؤکوں پر تعمر الل کرنے والا اور گول کے لئے وہ بستی جوقائی عباوت ہے ایک انٹ می کے ہے۔ قربایا کرانے کی تیکٹا ایک اس اس تعلیم رہ کی ہاو مانٹے ۔ ویس آ ہے کوا درافذ کے باسنے دانوں کو تین کی دوفعار کے نصیب ہوگی ۔

**677** 

8

جین شیر افو شوامی المختابی: شینان کا کام بیاب کده اوگوں کے دلاں بھی طرح سکوی اور وسوے پیدا کرکے اس طرح فیصے بیت جاتا ہے کہ کی کواس بات کا انداز و تی ٹیس بوتا کراس کوشینان نے بہا کر کس برق داور لگا دیا ہے۔

فر مایا کداس شیطان مردود کے شرست اللہ کی بناہ ماگی جانے ورندوہ شیطان تو ای خرج وسوسے پیدا کر کے افسان کو ایمان سے جمی محروم کرنا چاہٹا سیب، اگراس اللہ کی بناہ ما تک کی جائے جو ساد کی کا کاس کا مردود گاہ دور الک و مخار ہے تو افسان شیطانی وسوس سے فاتھ سکتے ہے۔

جين العجنّة وَالنَّاسِ: - وودورت وَالنّه والمرت شيطان وَيَأْسُ بِينَ الْكَافَ وَلَ عَي سَرِيمُ ووجِن جودوست بيدا كرت بين -

الفاقعاني بمين شيطاني ومهول اورشيطان ككارتدول كي برطرح تحرش يحفوظ فرائ أستراتم تاين

وافروهواناان الحدالله رب العالمين خوش شوش شوش شوش شوش شوش شوش

الحد رفتان مرور 2005-06-20 بروزاتواری باره بیج بناب بلیم اعجاز صاحب کے کمرسی جوکدونی بیگ مگی آنیا (کیفیڈا) میں واقع ہے۔ مندرجہ ذیلی معزات کی موجود کی میں وہ ترجر قرآن جو میں نے اللہ کے فعل وکرم ہے چیس سائی پہلے شروع کیا تھا وہ کمل ہوگیا ہے۔ الحد دفقہ بوح عرات اس وقت موجود تھا ان کے اسائے کرائی ہے ہیں۔ قاری وحد ظفر قائی میر مسج اللہ میں رحمانی مجناب ملیم اعجازہ جناب خواجہ میر عبیب اللہ میں، جناب اعجاز سلیم ، عزیزم عبداللہ اعجاز ، حتاجہ ما اعجاز ، شاہد کوئی موجود تھے۔ نیز جس وقت میں اس ترجر کو آخل کر یا تھا تو اس وقت سلیم اعجاز ساحب کے بہتے دوشان عبداللہ محمد اعدادہ مہینے میر ک